انگلینڈ میں پیدا ہونے طالے جدید سائل کمل جوابات کا تظیم شاہ کار اور فقتہ خفی کے اُصول وفروع کا تظیم مرقع میٹامی الْعَطَايَا النَّبِوِيَّةُ فِي الْفَتَاوَى الضِّيَائِيَّةُ اللَّهِ المعرفين مع حقر عَلَام مَ الإناابوالحِيسَ عَيْلَ قَاسَمُ القَادِيُ



### و الْعَطَايَا النَّبِوِيَّهِ فِي الْفَتَاوَى الفِّينَائِيَّهِ الْفَتَاوَى الفِّينَائِيَّةِ اللَّهِ

فآوى يورب وبرطانيه

نام كتاب:

الوالحن محمة قاسم ضياء القاوري

مفتی شمس الهدی مصباحی عفی عنه (دارالا فیاء کنزایمان بو کے)

ميرتصديق:

مولا نامجه صديق رضا قادري

يروف ريْدَنْك:

س اشاعت: 10 شعبان المعظم 1439 ه

534

صفحات:

1100

تعداد:

600

تيت:



ناشر:

ليكل اله وائز رغلام مصطفى (ايثروكيث بائى كورث) (22)

مكنبه فيضان مدينه فيصل آباد مكتبه والضحى أردو بإزار لا مور

مکتبه اعلی حضرت در بار مارکیث لا ہور

مكتنبه اسلاميه فيصل آباد

مكتبه قادر بيددريار ماركيث لاجور مكتبه غوشيه عطاريه اوكاره

مکتبه شخی سلطان حبیر آباد مکتبه زاویه پیلیشر ز دربار مار کیٹ لا ہور







فقیرای العظم شخ عبدالقادر جیلانی اورمجد ددین ولمت پروانش مرسالت امام احمد رضاخال علیه الرحمة اورشخ طریقت امیر البسنت بانی دعوت اسلای حضرت علامه مولانا ابو بلال محمدالیاس عطارةا وری کی طرف کرتا ہے۔ اوران شخصیات جنہوں نے قدم قدم پررہنمائی فرمائی ۔ اورانگل پکر کرفقیر کو چلناسیکسایا یعنی میرے تمام اساتذہ کرام کی طرف کرتا ہے۔

ازقكم تحرقاتم ضياءالقاورى المدنى



فون: 0307-7078616/0307-6065241





| دورات المحوج | اجمالی فهرست           |  |
|--------------|------------------------|--|
| 31           | مور<br>کتاب العقب اند  |  |
| 106          | كتاب الليسارة          |  |
| 157          | كتاب السلوة            |  |
| 218          | بالب الجنائز           |  |
| 226          | كتاب العوم             |  |
| 271          | كتاب الركوة            |  |
| 278          | كتاب الج والعسرة       |  |
| 285          | كتاباتكاح              |  |
| 340          | كتاب اللسلاق           |  |
| 345          | كتاب اليوع             |  |
| 360          | باسب الكسب والاحب ارة  |  |
| 373          | كتاب-الوقف             |  |
| 375          | كتاب الامنحب           |  |
| 384          | مكت اسب الحفر والاباحة |  |
| 423          | باب الأكل والشسرب      |  |
| 452          | ياب الزينة             |  |
| 489          | باسب المعساملات        |  |
| 531          | كتاب الميراث           |  |

| پرونانپ <b>آمونی</b> | مراب العقاتا النّبويّه في الْفَقادَى الشِيائِيّه في الْفَقادَى الشِيائِيّه في الْفَقادَى الشِيائِيّة في الله المائد الما |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفختبر               | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | انتاب 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <u> بن اقط</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | هالات اشادگرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | مرتصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | (1) تقريطِ جليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | (2) تقريظ عليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | (3) تقريظِ جليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31                   | كآب العقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31                   | شق صدر کاوا قعه کتی بار ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33                   | اگوشے پوسے کا فیوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40                   | پاگل کفار کے بارے میں فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41                   | المام ش (Gay) بوناكيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42                   | تقرير كے متعلق نهایت اہم تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45                   | آگیس (ISIS) کے بارے میں تھم شری اور علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48                   | كياريخ الاول بين لائنش لگائي جانمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50                   | ز د چه جنت پیش مجمی زوچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51                   | شيعه کا جنازه پر صنا کیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53                   | شیعوں کے بیانات اور لوے سننے کے بارے میں فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 55                   | عزوجل کامعتی کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ROES (    | الْعَطَايَا النَّهِ وِلَّهُ فِي الْفَتَاوَى الطِّيبَائِيَّة ﴾ | (OFF) |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 226       | سن بالصوم                                                     |       |
| 226       | روزے کامعتی کیا ہے                                            |       |
| 227       | المجكشن اور ڈرپ سے روز ہے كائتكم                              |       |
| 230       | روز بے کی حالت میں خون کا لکالنا                              |       |
| 231       | ا فطاری کی دعاکب پڑھی جائے پہلے بابعد ش                       |       |
| 232       | ووا (Medicin) كية ريع خيض ونقاس بند كر ليرًا                  |       |
| 232       | ومدے مریض کے لیے ان چیلر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟             |       |
| 234       | روزے کی حالت بیں اپ اسٹک لگاتا                                |       |
| 234       | Gums bleeding کا تھم                                          |       |
| 235       | بيج كوروزه ركھوا يا جائے يانبيں                               |       |
| 236       | و پھیلے رمضان کے پچھر د زوں کا فدید ویا جا سکتا ہے؟           |       |
| 237       | حمل یا دودھ پلاٹے والی عورت کوروزے کا تھم                     |       |
| 238       | وہ اعذاجن کی وجدروزہ ندر کھنے کی اجازت ہے                     |       |
| 240       | حيض ونفاس والى حيب كركهائ يا ظاهراً                           |       |
| 241       | دعائے تراوح میں والنّحظمّةِ کا مجمح تلفظ                      |       |
| 242       | دیا بیطس کی بیاری اور روزه                                    |       |
| 244       | روز ، چھوڑنے میں کس ڈاکٹر کا قول معتبر ہے                     |       |
| 246       | ماسشر ببيشن كانتكم                                            |       |
| 247       | روزے کے دوران آئی ڈرایس ، ٹوزل اور ایٹر ڈرایس کا تھم          |       |
| 248       | روزے کے دوران حلق سے خون کا مسئلہ                             |       |
| 249       | روزے کے دوران عورت کوانٹرش الشراساؤ تڈ کروانا کیسا؟           |       |
| 251       | روز ہے جی افستل اعمال                                         |       |
| )<br>(CI) | 8                                                             |       |

| <u>බ</u> ුදුම ( - | الْعَظَايَا النَّهِوِيَّه فِي الْفَتَاوَى الضِّيَائِيَّة ﴿ الْعَظَايَ النَّهِوِيَّه فِي الْفَتَاوَى الشِّيَائِيَّة ﴾ |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 252               | روزے میں ایر فریشنز کی خوشبو کا تھم                                                                                  |  |
| 255               | روزے میں بیوی کوچھوتے کے بارے میں فتوی                                                                               |  |
| 257               | روزے میں سفر کے متعلق فتوی                                                                                           |  |
| 258               | روز ہے میں غیبرے اور کالی ہے روز اٹو ٹنآ ہے                                                                          |  |
| 260               | روزے میں کریم بانجن کے ساتھ ٹوتھ برش استعمال کرنا کونسا مکروہ ہے                                                     |  |
| 261               | روزے میں کلی اور ٹاک میں پانی ڈالنے کے بارے میں فتوی                                                                 |  |
| 264               | صدقد فطرس پرواجب ہے؟                                                                                                 |  |
| 265               | تے آئے کے بعد کھالیا تو کیا کفارہ داجب؟                                                                              |  |
| 267               | الكليشك يحييني فرائبورز اور دوزه                                                                                     |  |
| 269               | کیا گرمیول کے رمضان کے روزے بعد بیں رکھے جاسکتے ہیں؟                                                                 |  |
| 271               | <sup>7</sup> بالو كو 8                                                                                               |  |
| 271               | پچھلے سالوں کی زکوۃ کی ادا ٹیگی کا آسان طریقہ                                                                        |  |
| 273               | ج کے لیے بھائے گئے بیبوں پر بھی ذکوۃ ہوگی یانیس                                                                      |  |
| 274               | رينث يرذكوة كأنفكم                                                                                                   |  |
| 276               | کیازکوہ کی رقم ویڈنگ سرئی پرخرج کی جاسکتی ہے                                                                         |  |
| 277               | كيا كمرخريد نے كے ليےركى بوئى رقم برزكو و بوگ                                                                        |  |
| 278               | ستآب الحج والعرة                                                                                                     |  |
| 278               | اگر کسی نے احرام کی نیت کرتے ہوئے تلبیٹیل پڑھاتواس بارے میں کیا تھم ہے                                               |  |
| 280               | يملي مدينة متوره جانااور بعد ميل حج كرنا كيها؟                                                                       |  |
| 281               | سٹٹری لون والاسٹوڈ نٹ جج کرسکتا ہے؟                                                                                  |  |
| 282               | عرہ کے بعدایک دوسرے کے بال کاش                                                                                       |  |
| 283               | عودست کا بغیرمحرم کے سفر کرنا کیسا                                                                                   |  |

| (OF-) | الْعَطَايَا النَّهِوِيَّه فِي الْفَقَاوَى الشِّينَائِيَّة فَي الْفَقَاوَى الشِّينَائِيَّة فَي الْفَقَاوَى الشِّينَائِيَّة فَي | ಯಾ  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 285   | 7 الكاح                                                                                                                       |     |
| 285   | لڑکا خودلاکی کونکاح کا پروپوزل دے سکتا ہے                                                                                     |     |
| 286   | مسلم لڑکی کا غیرمسلم سے شادی کرنا کیہا                                                                                        |     |
| 290   | مظنى سے متعلق فتوى                                                                                                            |     |
| 292   | اگریوی کو [Veganism's] کی بھاری ہوتو مردکیا کرے؟                                                                              |     |
| 293   | غیرسید کاسیده سے شاوی کرنا کیسا؟                                                                                              |     |
| 297   | اگر کا فرمیاں بیوی مسلمان ہوں تو ان کا تکا حیاتی رہے کا یانہیں؟                                                               |     |
| 298   | امریکدا درانگلینڈین کی جانے والی شادی معتبرہے یانہیں                                                                          |     |
| 300   | قرآن كي آيت كالصحيم مفهوم ومعني                                                                                               |     |
| 302   | خاونداور بيوي كايبلك مين بالتحديكرنا كيسا                                                                                     |     |
| 303   | ابی بیوی کے ساتھ Sex Anal کرنا کیا                                                                                            |     |
| 306   | بیاں ہے(Masturbation) کروانا                                                                                                  |     |
| 307   | پيدائش ميں آساني كاوظيف                                                                                                       |     |
| 308   | حپىپ كرنا تكاح كرنا كىيا؟                                                                                                     |     |
| 309   | حالب حيض مين شو براور يوي كونسافزيكل انتزيكشن كريكته بين؟                                                                     |     |
| 311   | دوسری شادی کی شرط                                                                                                             |     |
| 313   | ساس کے اپنے دایا وکو چو منے اور چھوٹے کا تھکم                                                                                 |     |
| 314   | شو ہر کی موت کی خبر پر عورت کا دوسرے سے شاوی کرنا کیا؟                                                                        |     |
| 316   | صفرالمنظفر بين لكاح كرنا كيبا؟                                                                                                | Ĺ   |
| 317   | کوٹ میرج Marriage Court یا عورت کا والدین کی اجازت کے بغیر تکاح کرنا؟                                                         |     |
| 320   | سمی بدعقیدہ فیملی سے تعلق رکھنے والی لاک سے نکاح کرنا کیسا؟                                                                   |     |
| 321   | كيافون برنكاح كياجاسكا ب                                                                                                      | 90  |
| 0r_ 4 | 10                                                                                                                            | ~1G |

| ROES (     | الْعَظَايَا النَّهِوِيَّهُ فِي الْفَتَاوَى الفِيهَائِيَّة فَي الْفَتَاوَى الفِيهَائِيَّة فَي الْفَتَاوَى المِنْ اللهِ ال | ಡಾ    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 323        | کیادامادکو بیوی کی فیلی کوخلاف شرع کاموں سے روکنے کاحق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 324        | کیا دو لیے کےجسم پر مامدی مانا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 325        | كياسريم بن والدكانام بوناضروري ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 326        | كياشو برزوى كرماته ليبرش جاسكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 327        | کیاعورت شو ہر کی اجازت کے بغیر والدین کو ملنے جاسکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 328        | مبرك تم ازكم مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 330        | ہونوں Lips پر بور Kiss کرنے سے مصابرت کے جوت پرفتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 337        | والمدين كااولا وكوشادي كيلي فورس كرنا كيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 338        | عدت وفات كتنى باوراس كى كما يابنديال إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 340        | "كآب العلال ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 340        | دوستوں کو ہتائے ہے کہ وہ بیری کوطلاق دے چکا ہے طلاق ہوجاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 341        | طلاق کی عدت کے بارے میں ایک فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 342        | طلاق مخلقہ کے بارے میں تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 343        | منيح كي ذريع طلاق ويخ كاتفهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 345        | البيع ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 345        | مور مج (Mortgage) پر گھر کی فرید و فروضت پرفتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 348        | انسانی بالوں کی خریروفروشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 349        | جاندار کی شکل کے کھلوٹوں کے بارے میں تنزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 352        | بلی خرید نے اور بیچنے کے جواز پرفتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 353        | سودی رقم کے بارے یں قتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 354        | فورتيس الريد نگ پرفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 356        | كرمس كيموقع براهياء خريدنا كيسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| o<br>Roina | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وروني |

| رورانب (مورانب).<br>358 | الْعَظَايَا النَّهِ وِلَّه فِي الْفَتَاوَى الضِّيرَائِيَّة ﴿ الْعَظَايَا النَّهِ وِلَّه فِي الْفَتَاوَى الضِّيرَائِيَّة ﴾ | 2   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 358                     | كينيدًا عن قبرى جُدُر يدنے كيارے عن ايك سوال كاجواب                                                                       |     |
| 360                     | ياب الكسب والاجارة                                                                                                        |     |
| 360                     | اہے مکان کورنٹ پردے کردوس سے مکان کومور مج پر لینے کاعکم                                                                  |     |
| 361                     | الگلینڈ پٹر ٹیکسی ڈرائیورز کی کمائی حلال یا حرام                                                                          |     |
| 364                     | یار برکی کمائی حلال ہے                                                                                                    |     |
| 365                     | پینشن اور چی پی فنڈ کا تھم                                                                                                | 17  |
| 367                     | رنٹ پروینے کے موریج پر پراپرٹی لینے کا تھم                                                                                |     |
| 368                     | سر مارکیٹ میں نوکری کرنا کیا ہے جہال شراب بیجی جاتی ہے                                                                    |     |
| 369                     | عورت کا توکری کرنا کیسا                                                                                                   | 9-2 |
| 370                     | كافرول كيسكول بيس كيشرنگ سے كام كائتكم                                                                                    |     |
| 372                     | كام كے دوران كناه كرئے سے آمدنى حلال ہوكى يا حرام                                                                         |     |
| 373                     | س بالوقف                                                                                                                  | 197 |
| 373                     | قبرول پردر خت لگائے کا تھم                                                                                                |     |
| 374                     | کفار ہے معجد یا دی جی امور کے لیے چند ولیٹا کیسا؟                                                                         |     |
| 375                     | س الاستعبر<br>الأسب الاستحبر                                                                                              |     |
| 375                     | بالغ اولا دکی طرف ہے قربانی کا تھم                                                                                        |     |
| 376                     | جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو کیا کرے؟                                                                           |     |
| 378                     | دعوت اسلامی کا انگلینٹر میں قربانیاں اکھٹی کرنے کے حوالے سے فتوی                                                          |     |
| 379                     | عیدی کی وجہ سے قربانی کا وجوب                                                                                             |     |
| 380                     | قربانی کس پرواجب ہوگی ا                                                                                                   |     |
| 382                     | تابالغ پر قربانی واجب ہے احمیں؟                                                                                           |     |

| NO.        | العظايا النَّهُويْهُ فِي لَفْتَاوَى الضِّيَّائِيُّهُ اللَّهُ اللَّ | ্ৰতাই |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 384        | مختاب المخطر والاباحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 384        | بم الله شريف كاعداد كرحوالي سيفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 385        | یولی ووڈ کے گا نول کی طرز پرنعت پڑھنا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 386        | حب الوطني [ Patriotism ] پرنتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 388        | خود کشی کے متعلق آنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 389        | مویڈن یو نیمن کاممبر بیننے کے بارے بیل مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 391        | ی فی آرسپورٹ کے یارے شل شرق تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 392        | عورتول مصرفه كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 394        | عورتول كاقبرستان يامزارات پرجانا كيسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 396        | قرض عین سے کیا مراو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 397        | قبرول پرتُبه وروضة کی تغییر کرنا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 403        | قرآن کو یوسد بینا کیسا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     |
| 404        | كالے جادو سے بجنے كے طريقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 407        | کہا ہے ری اڑ کر دوسروں کولگ سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TŽ.   |
| 409        | کیا جعمرات کورومیں گھروں میں آتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 411        | کیوفا درا ہے بے بی کی میں تبدیل کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 412        | على ستمر جوليثه بيز كيمية كزارون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 413        | ني كريم مان الإيلام ون اور دامت ش كتني بارآ رام فرمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 414        | نے گھر پیری جا کر پڑھنے والے اوراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 416        | ہم کیسے فرق کریں کہ یہ چیزیں اللہ عز وجل نے بنائمیں اور یہ چیزیں آ میفیشل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 417        | ویڈ بو دمودی کے بارے میں محقق رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 12, 421    | آيت درود كے وفت حق نى كہنا كيسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Ser Series | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE: |

| *OF   | الْعَظايَا النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّه اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا وَيُربُ وَرَفَ اللَّهِ | ্ৰতাৰ্   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 423   | بإب الأكل وانشرب                                                                                             |          |
| 423   | الكوحل دالى ا دويات اور چيزول كائقكم                                                                         |          |
| 424   | الكليندُ من كوشت كے بارے ميں ايك عقيق فتوى                                                                   |          |
| 426   | میکڈ ونلڈ کے فرائز کا تھم کیا ہے                                                                             |          |
| 432   | آب زم زم پینے کا طریقہ اوراس کے آواب                                                                         |          |
| 434   | پری سٹنڈ میٹ سے بارے میں اتوی                                                                                |          |
| 435   | كوكا كولاحلان بإحرام                                                                                         |          |
| 436   | يبودي كا وْيجِدِكُ مَا لَكِيسا؟                                                                              |          |
| 438   | المريكون المرام مي؟                                                                                          |          |
| 441   | جینیگے، کیکڑے اور سلفش کے بارے میں تھم                                                                       |          |
| 442   | دایال ہاتھ کھانے اور بایال ہاتھ ٹوئیلٹ کے لیے کون استعمال کیاج تاہے                                          |          |
| 444   | شیشہ کا تھم کیا ہے                                                                                           |          |
| 445   | فلوک لوکسا سیلین دوائی کانتم کیا ہے                                                                          |          |
| 447   | كها ناكهائے والے كوساؤام كرنا كروه ب                                                                         |          |
| 448   | کو کا کولا اور بوے کے دیگر شروبات میں الکومل ہے یانہیں                                                       | 7. j     |
| 452   | باب الزينة                                                                                                   |          |
| 452   | آرميفيشل زيور كاستله                                                                                         |          |
| 453   | مْيُوبِنَا يْا كِيبِيا؟                                                                                      |          |
| 456   | د را معی کی صداور جبڑے کی ہڈی سے او پرا گنے والے بال کا ٹیا گیسا؟                                            |          |
| 460   | چیرے کی بیماری میں واڑھی کا تھم                                                                              |          |
| 463   | علال ثيل بوش كاتحم                                                                                           |          |
| 464   | سونے یا چاندی کے داشت کا مسئلہ                                                                               | ſ        |
| SOL-3 | 14                                                                                                           | <u> </u> |

| <b>MOLD</b>  | المعقط يا النَّمويَّه في نَفَتَاوَى لهِمْيَائِيَّه ﴿ وَمِلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ | CHO!     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 465          | عورت کا پیکر پر بیان کرنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9        |
| 467          | عورت كے توشيولگائے كے حوالے مے نتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 469          | غيرمحرم حورت كواسلا مكسينج سينذكرنا كيسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 470          | فیمیل ڈاکٹرز کے ماہنے پرائیویٹ پارٹس کے کھولنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 472          | ليزرآ تى مرجرى كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 472          | ليزر بيرر بموور كااستنعال كرناكيسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 473          | مخلوط لتعليم برفتؤى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 475          | موے زیرناف[Pubic hairs] کوکہاں سے لے کرکہاں تک کا تاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 476          | تعلیمن والیانُو بی پہننا کیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 477          | میڈسکارف اور عورت کے پردے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 482          | بالاستك سرجى كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 485          | مخلف ہیرکٹ سٹائکز سے بارے میں فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 488          | يا ب المعاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 488          | ابورش کے بارے میں فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 489          | امراف وتبذير سيمعني كمتحنيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 492          | امضاء Donate کرئے کے بارے بیل آتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 500          | ایک دینک ہے دوسرے میں جائے وقت فری ملنے والی رقم لینا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 501          | آ أَي وي الله عِنْ يَنْمُنْ كَا نَشْرِي تَعْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 502          | بچیکی آڈو پشن سے بار بے فتو ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 504          | یجہ کی تحسینیک اور کان جس اڈ ان کے بارے جس آنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 505          | A Question about Tahneek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 508          | يج ك مرتم بي والدكانام مناكر في شو جركان م الكصنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| G<br>Merinal | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ö<br>Ver |

| 510 | یجن کا بہن کے گھر دات گذار تا                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511 | بيگر زکورقم دينا کيسا ہے                                                                      |
| 512 | پریکشف مورت کے لیے حمل کی حفاظت کا وظیفہ                                                      |
| 513 | تیں سالہ نیوسلم کے لیے ختنہ منروری ہے                                                         |
| 514 | جن چھلوں پر اللہ عز وجل كانا م ككھا ووتا ہان كے ساتھ جميل كيا كرنا چاہيے                      |
| 515 | جن جیز ول پر پر کھتے پر جوان کے استعال کا تھم                                                 |
| 517 | چوری کر کے رقم کمی کوٹر چ کرٹے کے لیے دے دی تو                                                |
| 518 | پر بیکننسی (حمل) کورد کئے کے لئے کاٹم پائیلیٹس کھانا کیسا                                     |
| 521 | خون وسيخ كأحمكم                                                                               |
| 523 | ورگ ڈیلرز کے بارے میں پولیس کو Inform کرنا جا تڑ ہے؟                                          |
| 524 | Birthday] پر تحفول کالین دین کرنا                                                             |
| 525 | كريد شكارة كااستعال كرتاكيها                                                                  |
| 526 | الأنف انشورتس كے بارے يمل فتوى                                                                |
| 529 | مہمان توازی کے چندآ داب                                                                       |
| 531 | ستاب الميراث                                                                                  |
| 531 | جائیداو کی تخسیم کاایک مسئله<br>جب میت تبین بینے اورایک چی اور بیوی تیجوز گیا ہوتو تغسیم وراث |
| 533 | جب میت تمن بینے اورایک پکی اور بیوی تھوڑ گیا ہوتو تنسیم ورافت                                 |
|     |                                                                                               |
|     |                                                                                               |



افاء کا لغوی معنی فتوی و بنا ہے اور اصطلاحی تعریف س کل کے مسلد کا تھم بیان کرنا جیب کہ عدامہ سید شریف جر جانی علیہ ارحمۃ اینی کتاب التعریف میں اس کی بول تعریف فرہ تے ہیں۔ " اِلْا فُتَاءُ ہُیّا اُن کے کھو الْمَسْلَلَةِ" مسلاکا تھم بیان کرنا افحاء ہے۔ اصطلاب فقہ ہیں لفظ فتوی کا اطهاق ایسے فو پیدمسللہ پر کی جاتا ہے جس کو ائمہ سابقین ہیں مسلاکا تھم بیان کرنا افحاء ہے۔ اصطلاب فقہ ہیں لفظ فتوی و بناحقیقۃ مجتبد کا کام ہے کہ سائل کے سوال کا جو اب کتاب وسنت واجماع وقیاس سے وہی دے سکتا ہے۔ ورافقا کا دوسرامر تبفل ہے لینی صاحب فی ہیں ہوا ہوا ہوں کہ جہد مفتی کا قول بتانا ہوا بیت ثابت ہے سائل کے جواب میں اُسے بیان کر و بنا اور سے حقیقۃ فتوی و بنا تہ ہوا بلکہ سائل کو مجتبد مفتی کا قول بتانا ہوا باکہ سائل اس بیمل کر مجتبد مفتی کا قول بتانا ہوا ان کہ سائل اس بیمل کر مینا کہ سائل اس بیمل کر مینا کی سائل اس بیمل کر سکے۔

اس طرح مفتی کی دوتشمیں ہوئی۔

(1) مفتی مجتمد (2) مفتی ناقل

جوفقیہ اپنے جنہا و سے مسئلہ بتائے وہ مفتی مجہد اور جوسوال کرنے والوں کو مجہد کا قول بتائے وہ مفتی ناقل اور اس کا مہر میں بندائل کے لیے اہم اور اس کا مہر میں بندائل کے لیے اہم شرائط ہیں مسلم میں نقل ہے۔ اور آج کے وور میں سارے مفتی ناقل جم کے قول مجہد کو مشہور و متداول (مروج) ومعتبر کتابوں سے اخذ کر انط ہیں جیسے کہ مقبی ناقل کے لیے یہ بہت ضرور ک ہے کہ قول مجہد کو مشہور و متداول (مروج) و معتبر کتابوں سے اخذ کرے غیر مشہور کتی سے نقل نہ کرے۔

اور معتی ناقل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیدار مغز ہوشیار ہو ۔غفلت برتناس کے لیے درست نہیں کیونکہ
اس زمانہ بیں اکثر حیلہ سازی اور ترکیبول سے واقعات کی صورت بدر کرفتوی حاصل کر لیتے ہیں اور لوگول کے س منے
یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فدال مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے۔اس طرح وہ پنے مخالف پر منالب آجاتے ہیں۔جبکہ تقیقت یہ حال کی کسی کو فبر نہیں ہوتی کہ اس نے سوال میں کیا تھا ہر کیا اور کہ نہیں۔ کما فی بہار شریعت اور ریجی ضرور کی امرے کہ وہ و العظاية النَّمويَّه في نَفَقَاوَى لَشِينَائِيَّته اللَّهُ وَيُدِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي السِّينَائِيَّة اللَّهُ وَيُرافِ مِنْ

آئی میں میں مفتی کی بارگاہ میں رہ کر تربیت افتاء حاصل کرے اور سے اپنے فقادی چیک کردا تا رہے۔ مفتی ناقل کے لیے اور بھی بہت کی شرا کط بیں جو بہار شریعت کے حصہ نمبر 12 میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

اسس فتاوی کی خصوصیات

اس میں آئے کے اس ماڈرن دور میں ورپ میں چیش آنے والے مس کل کاحل چیش کیا گیا ہے۔ اس فناوی میں ایسے قواعد وکلیات چیش کیے گئے جیں کہ جن کی مدد سے آیندہ پیش آنے والے مس کل کاحل بھی آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

تقریباً ہرمسکا کا جواب فقہی کلیات وجزئیات سے چیش کیا گیا ۔

العَظايَ النَّهُ وِيَّهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَتُهُ اللَّهُ وَيُهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَتُهُ اللَّ

2\_ موقع كى مناسبت سے جواب كا قرآن وحديث سے استناد كيا كيا۔

3 برمسکد کا جواب فقه فی کی روشی دیا گیاہے۔

4\_ موقع کی مناسبت سے سائل کونیکی کی دعوت دل گئی ہے۔

5۔ سوالات میں اہسنت پر کئے گئے اعتراضات کا تحقیقی وائز امی جواب دیا گیا ہے۔

6۔ ہرمسکد کو کثیر حوالہ جات ہے مزین کیا گیا ہے تا کہ عکر کوا کارکی راہ ندہے۔

7- محوله كتب كى جدىمبراورصفى نمبر بھى درج كيد كئے ہيں۔

8 ۔ عربی عبارت کوتر جمدوا عراب کے ساتھ پیش کیا گیاہے تا کہ عام قار نمین بھی استفادہ کر سکیس۔

تقریباً ہرفتوی کواہلسنت کے ماہر مفتیان کرام کی مہرتقد اپنی حاصل ہے۔ ان بیس مفتی بورپ، ماہر علم تو قیت مفتی عشر بیا ہر مفتی ہور ہے ماہر علم تو قیت مفتی عشم البدی مصباحی زید مجدہ سے است دمجتر م فرماتے جی کہ مفتی عشم البدی مصباحی زید مجدہ نے اپنی بیٹی مشقت ہے۔ شار مصروفیت کے باوجود تقریبان کی عظیم شفقت ہے۔ مشتم ہے۔ مشتمی۔

#### توث:

اس کی طبع میں کوشش کی گئی ہے کہ ہرتشم کی تعطی سے بچ جائے تگران ن نسیان سے ہے ایک فعطی کی بچ تھیں خعطیول کا امکان ہے۔ بہذا علماء کرام کی بارگاہ میں ہاتھ ہو تدھ کر انتجاء ہے کہ وہ فلطی پر اطدر ع پی کرمطع فرہ تیں ان ش ءاللہ عن ثانی میں اس کی اصلاح کردی جائے گی۔

عبيدرضا قادري



استدانی مسالات کی میاد

مصنف کتب کثیرہ شریح هدایة حضرت مول نااحاج مفتی ابوالس محمد قاسم ضیاءقا دری ۱۳ ۱۳ میں برط بق پانچ جنوری 1991 میں را ہور کے ایک شہر، نگامنڈ کی میں پیدا ہوئے۔

آپ کے والد ما جدالیک غریب اور مزدوراور نہیں ہت ہی شریف مزاح ، نماز ول کے پی ہنداور جن کا نام عبدالمجید اور تعنق راجیوت خاندان سے ہے موصوف ہندستان سے شاہ کے اور مندستان میں غیر مسلموں کے قائدان سے ہموصوف ہندستان میں جرت کی موصوف پاکت ن کے شہر را ہور کے شاخ منڈی فلے مرشلموں کے قلم و تتم سے تنگ آ کر ملک پاکستان میں ججرت کی موصوف پاکت ن کے شہر را ہور کے شاخ ما نگا منڈی فلے مرتز ڈ سے میں رہائش یذیر ہوئے۔

ابت دائی تعسیم

آپ نے ابتدائی و نی تعلیم مجد المدنی قلع ترقرے ہیں قاری صاحب سے حاصل کی جس میں آپ نے کم
(TIME PERIOD) میں قرآن پاک پڑھا اور و نیاوی تعلیم (TOP) کرتے وراپنے اس تذہ اور والدین کا نام
مراسکول اور ما نگا بائی سکول سے حاصل کی آپ ہرسال ٹاپ (TOP) کرتے وراپنے اس تذہ اور والدین کا نام
روش کرتے اور تن م اس تذہ آپ پر فخر کرتے اور انعام واکرام سے تھی نوازتے۔ آپ نے میٹرک میں 30 سال کار ایکار ؤ
تو رُکراپنے اس تذہ وروالدین کا نام روش کو سپ اپنی تعلیم کے افر اجات (EXPENSES) اپنے واحدین سے
نہ لیتے تھے بلکہ پارٹ ٹائم (PART TIME) کام کاخ کرکے پنے خود افر اجات (EXPENSES)
اٹھ تے۔ آپ کوفقہی مسائل سے شکف تھ ، آپ نے سکول کی تعلیم کے دوران محدث عظم پر کتان کے ش گروموان نا
مقبول حسین عبد الرحمدے ترجمۃ القرآن پڑھ اور (6) س کا عرصدان کے ساٹھ گزارا۔

العقلية النبوية في نفتوى لطِينائِيّة العندية النبوية في نفتوى لطِينائِيّة العندية النبوية في نفتوى الطِينائِيّة العندية العند

آپ میٹرک کے بعد مع دین کے حصوں کے لیے واہ کیٹ ہے گئے۔ وہاں وقوت اس کی کے جمعة المدینة میں دربِ نظا کی (Scholar course) میں واضر (Admission) ایر۔ آپ نے آٹھ (8) سالہ ورس نظا کی کورس نظا کی (کرایے۔ ورجہ وی اور درجہ ٹانیدا یک سمل میں جھے نبر (Marks) عاصل کر کے پاس کیا۔ درس نظا کی کے عوم میں سے حصرت کو صرف و تو اور فقہ و اصول فقہ سے کانی و لیجی تھی۔ ای لیے آپ نے سب سے کہی کتاب فقہ کے موضوع پر ہی کہی ۔ واہ کینٹ میں اس اتذہ کرام نے آپ کے شوقی علم دین کو دیکھ کر پورا فریس میں دوم آپ کے میر دکر رکھا تھا۔ کلاس ٹائم کے بعد آپ اکثر وقت ای روم میں مطاحہ میں مصروف پائے جائے۔ افتاء کا شوق ابتداء سے بی تھا اس لیے فقیمی کتابوں کا زیادہ مطاحہ فرماتے ورد تی مطاحہ کا ایک ہدف مقرر کر رکھا تھا۔ تا کہ وزکاہ وہدف بورانہ ہوج تا تو اچھی طرح کھانا بھی نہ کھی یا جاتا۔

پھر آپ در جہ ثابتہ کے بعد واہ کینٹ سے فیصل آبادتشریف لے آئے۔ آپ نے دور طالب علمی میں جو کتابیں تصنیف کی ان کتب کو بہت جلد کامیا کی حاصل ہو گی۔

دوران درسِ نظامی بی فقد کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکے تھے۔جن بیس بہارشریعت وق وی رضوبیجیسی کتب مجھی شامل تھیں ۔آپ کے شیخ طریقت امیر اہلسنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادر کی مدخلہ الدی آپ کوصاحب کثیر المطالعہ کے لقب سے یا وقر مائے۔

کے ہی کسی اور نے جواب دے دیو۔

و المعتقدية النَّه و يُعَدَّو الشِّيدَاتِيَّة اللَّهُ اللّ

اسی طرح بن ایک مدنی مذاکرے کے دوران امیر اہسنت نے آپ سے سواں فرمایہ آپ نے فوز ااس کا آپ جواب دے دیا جو کہ مجھے تھا تو امیر اہسنت اس قدر نوش ہوئے کہ سور و پے کا نوٹ بطور تخذعط فر مایا۔

جب مرکز کوانگلش ٹیچر کی ضرورت محسوس ہوئی تو دورہ صدیث کے طالب علموں کوانگلش کورمز کروانے کے لئے ٹیسٹ کے ڈریعے ملکیشن (Selection) ہوئی جن میں پر پھی طلبا کی سلیکشن (Selection) ہوئی جن میں آپ نے میسٹ کے ڈریعے ملکیشن (Selection) ہوئی جن میں آپ نے نہ بیاں کارکردگ و پھھائی۔ پھر آپ نے دورہ حدیث انگلش میں کیا۔ دورہ حدیث کے بعدد توت اسلام کے مدنی کام کی ترقی اوروین وسنیت کی خدمت کیسے سری لاکا جد گئے۔

## سسرى لئكاكا سعنسسر

مری نکامیں تقریباً تین ، وقیم فرمایا جس میں تقریباً کمل مری نکا کا دور وفر ، یا جگہ جگہ شافعی فرہب کے عدہ و مشائے نے فقی موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ استادگرا می فرماتے ہیں کہ سری انکا پر بدوہ مت کی حکومت ہے لہذا ہم گلیول اور وزارول میں جگہ جگہ نصب ہتوں کے سرمائے والہ بند کلمہ شہادت پڑھتے ۔ کو میو میں ایک مشہور تا ابھی بزرگ کا در بایہ پاک ہے جو درگا ہ قطب سیلون کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ کولمو میں قیام کے دوران درگا ہ پاک پر تقریباً روزانہ حاضری کا معمول ہوتا۔

# فیصل آباد مسیں تدریس

سری انکا ہے واپسی پرفیصل آباد میں جامعۃ اسدینہ قب کے اندر درس نظامی کے فنون کہ تدریس کی ذمہ داری سنجال لی۔ وہال تقریبا ایک سال پڑھا یا اور پھر انگلینڈ میں دئوت اسلامی کے تحت چنے وائے جامعہ میں تدریس کی خاطر نگلینڈ چلے گئے۔ وہاں بڑھی بڑھی کی ایس پڑھانے کا موقع مد اور اوں سے لے کرموقوف علیہ تک کتابیں کی پڑھا کمی تاحال وہیں تدریس فرمارہے ہیں۔

Qr 22



ا ستاد گرامی کی طبیعت تصنیف کی طرف کافی مائل تھی۔ ہمیں پڑھاتے وقت بھی تصنیف کا شوق ولاتے مسئے۔اور فرہ یا کرتے تھے کہ تحریر کو بقاء ہے۔مرنے کے بحد بھی تحریر زندہ رہ کر دین وسنیت کو فائدہ دیتی رہتی ہے۔آپ نے دوران تعلیم ہی تھے ہے گئیں۔

جودرج ذيل بين-

- [1] تلخيص فآوى فيفل الرسول وفقيه ملت
- [2] كشف الصدور في معجز ات ابرسول المعروف بمعجز ات مصطفى سأن أياليلم
  - [3] رسول الله صلى الله على الل
  - [4] الصلوة والسلام كے صيغول كاثبوت
  - [5] شرح بدايد بنام ضياء الروايي في شرح العدايد

ال میں ہرفقہی مسئلہ پر حدیث میچے اور ائمہ احناف میں موجود مختلف فیرمسائل میں موجود ہو دور میں جس آول پر فتوی ہے اس کی تصریح کی گئی ہے اور انبھی تک غیر مقلدین کے ہدا بیا ورفقہ حنفی پرجس قدر اعتراضات منص سب کے احادیث کے ذریعے جوابات ویے گئے۔ یہاستادگرامی کا احداف پراحسانِ عظیم ہے

- [6]: تشبيل عجلي القين المعروف مقام حبيب مال اليلم
  - [7]: شياءالبيان درشان رمضان
- اور کچھ کتا بیں زیر طبع ہیں۔ان کے نام میہے۔
- [8]: ضياء البيان درشان صبيب الرحن (2 جلدول ميس)
  - [9]: آیات آنیک اساب



انگلینڈیٹ بین نو پیدمسائل کے طل کے سیے کی علی ءکرام جدوجہد کر رہے ہیں۔علماء کرم کے کہنے ورخصوصا مولانا ابرار شفیج یمنی مدخلہ العالی کے بار باراصرار پراستادگرامی نے حضرت مول نائٹس العدی مصبحی مدخلہ العالی کے زیر تگرافی سوالوں کے جوابات مکھنا شروع کردیئے ورکئی جدید مسائل کوحل فرمایا۔ ابھی تک وہیں یہ خدمت سراجام دے رہے ہیں۔

ازمور ماشتياق قادري ومحمصد يق رضا قادري



مفتی بورپ، صدحب فتروی کنز الایرن وشرح موطاله مها مک ، مصنف کتب کثیر و مفتی شمس الهدی مصباحی صاحب زید مجده نے استاد گرامی مولانا بوالحسن محمد قاسم ضیاء قادری حفظه لند کے فقادی کی تصدیق فر ، فی اور ان فقوی کو خوب سراہا۔





عالم نبیل، فاضلِ جلیل الله و العدم ع مقی مثم لبدی مصباحی د مت برکاتهم العالیہ (رئیس دارا یا فقاء کنزالا بیرن بوکے، شاذ جامعدا شرفید مبار کپوراعظم گڑھ، ہند)

بلاشہ فتوی نولی کافی پیچیدہ ورمشکل ترین عمل ہے۔ مقصد سوال تک رس فی ،اس کے متعدد گوشوں پر نظر پھر پیش منظراور پس منظر کالی ظاور ستفتی کے داؤی کی فہم کیونکہ صن لحد یعرف اھل زماندہ فیھو جا ھل مسلمہ ضابطہ ہے۔ بیزعلمی گہرائی و گیرائی ،کتب تفسیر ،حدیث ،اصوں ،فقد ،نجو وصرف ،متوب نذہب ،شروح ،حواثی اور فق وی وغیرہ متداوں علوم پروسی نظر واستحضار ،اس کے ساتھ ،ی اصول افق ،اور رسو م فتوی سے باخیر ہونا نیز کی ، ہرتجر بدکار مفتی کی متداوں علوم پروسی نظر واستحضار ،اس کے ساتھ ،ی اصول افق ،اور رسوم فتوی سے باخیر ہونا نیز کی ، ہرتجر بدکار مفتی کی متداوں علوم پروسی نظر واستحضار ،اس کے ساتھ ،ی اصول افق ،اور رسوم فتوی سے باخیر ہونا نیز کی ، ہرتجر بدکار مفتی کی گئر انی پرمشق لتوی کرنا از حدضروری ہے۔

محزم ومکرم حضرت مو . نامفتی محمد قاسم ضیاء قاور کی زید مجدہ ، ایک شوس صدحیت رکھنے واے عالم و پن بیں۔وصول وفر وع پر چیمی نظرر کھتے ہیں محنتی ہیں اور مطالعہ کتب کا شوق رکھتے ہیں اور ذہمن ثاقب طبع اخاذ ،ٹیم وقار یہ سرعت تحریر کا وصف بھی رکھتے ہیں۔اپنے فراو کی بذریعہ ڈاک جمھے ارس ل فر ، نے رہتے تھے۔پھر ہیں اسے چیک ہ المعتقدية النَّهُويَّة فِي مُفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة فَي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

© کر کے بھتے دیا کرتا رہا۔ بڑی مسرت ہے کہ وہ مجموعہ فق وی اس ونت آپ کی زینت نظر بنا ہوا ہے۔ دع ہے کہ رب قلد پر ہم اے شرف قبول عطا فرمائے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے۔مولانا موصوف کومزید سے مزید تر اس طرح کی خدمات و چنے جلیلے کی توفیق رفیق سے نوازے۔

آمدین بجانه النبی الکرید علیه افضل الصلوقة و اکوه التسلید فیراندیش بش البدی عقی عد فادم دارال قی و کنز الایمان بو ک است ذجامعداش فیدم بر کیوراعظم گژه 1439 ججری



» لم نبیل، فاضل جلیل استاذ انعلها و مفتی عبدالنبی صیدی دامت برکاتیم اعدلیه ( رئیس دارالافیا وس و تحدا فریشه )

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد بالمان العدمان والصّلُولا والسلام على سَيّد المرسلن اما بعد انسان كى بيدائش كامقصد الله تعالى كى بندگى ہے۔ يہ بندگى كہے كى جائے؟ اس كا كال ترين نموند هفورس تاليا لم

کی ذات گرامی ہے۔حضرات صی بدا کرام رضوان القد تعالی سیستھم اجمعین نے حضور عدیدالصلوٰ قروا اسلام سے عبودت کے طریقے سیکھےاورصی بدکے بعد تابعین اور پھر تنج تابعین ال شمع کوجدا تنے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔

برصغیر ہندو پاک میں میٹھ کیمی خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمۃ نے روش کی تو بھی مجد دانف ٹانی نے بھی شخ عبدالحق محدث وبلوی نے تو بھی شاہ عبدالعزیز محدث وبلوی نے روش کی۔ اور اہم اجسنت اعلی حضرت اہام احمد رضہ خان علیہ رحمۃ لرحمن بچھی صدی ججری میں برصغیر پاک و ہند میں چودھویں کے چاند کی طرح چکے جس نے تمام عام کو ایک خدا داد صلاحیتوں سے منور کر دیا۔ یہ کے 55 س میمی دور میں جب بھی کی علم سے متعمق کوئی بھی سوال کیا گیا۔ آپ نے ذور اس کا جواب فتو کی یا رسمالہ اور فاضد نے مقالہ کی صورت میں تحریر فر ، بیا۔

برصغیر پاک وہند میں خاص کراور پوری وُنیا میں عموماً اعلیٰ حضرت فاضل بر بیوی کے شاگرداور دیگر آپ ہے فیض یا فتہ عدد ،کرام مسلمانوں کے مسائل کے علی کے سے فقاوی جات جاری کرتے اور اب تک اللہ کے فضل سے یہ سسمد جاری ہے۔

فاضل نوجو ن حضرت علد مدمورا نا ابرالحسن محمد قاسم خیاء اغادری صاحب کے فراوی کا مجموعہ " فراوی پورپ



و العقدية النَّه ويَّه في لَفَقَاوَى الضِّيَّاتِيَّة اللَّهِ النَّه وي إرب ويراث

ال مجموعہ قبادی کے اکثر فقادی میری نظرے گزرے ہیں۔ میں نے اُن فقوول کو درست پا یابہت سارے جد یداور مغربی مما مک میں پیش آئے و لے مسائل کاحل بھی علامہ موصوف نے بہت خوب پیش کیا اور درائل سے مزین کیا ادر مرفقوی کو فقہ منفی کے اصول وفر وع کی روشنی میں حل فرما یا۔ اللہ تعالی علامہ موصوف کی کوشش کو قبوں فرما ہے اور اُن سے خوب خوب وین کی خدمت لے آمین

عبدالنبي حميدي فرام ساؤتھ افريقه 1 جه دي الدق 1439 19 جۇرى2018



عائم نبیل، فاضل جبیل مفتی ابواهبر محمداظهر امدنی وامت برکالهم لعالیه (رئیس دارالافتاء فیضان شریعت لاجوریا کستان)

بسمر الله الرحمن الرحيم

الحماسته ربالعالمين والصلوقا والسلام على رسوله الكريم

فقیر غفرلہ المولی القدیر علم در ال علم دوست ہے، اور اس کی توفیق سے قبِ افتاء سے پیچھے دی ساں سے منسلک ہے، حال ہی جوعرات و برطانیہ میری منسلک ہے، حال ہی بین علامہ فقی ابوالحن محمد قاسم ضیاء امدنی قادری کے فق وی کا مجموعہ ات و برطانیہ میری نظرے گزراجس کے کثیر حصہ کومطالعہ کرتے کے بعد میں اس نقیج پر پہنچا ہوں کہ موصوف ایک فقیہ، جد بدموضوعات پر کھنے والے عام ومفق ہیں۔ زیر نظر فتاوی آپ نے عوام وخواش کے افادہ کے لیے مرتب فر مایا ہے۔

ال کے مطابعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ضرورت زیانہ کے لی ظام کر فاص کر یورپ و برط نے میں رہنے والول کیلئے بہت ہی اہم ، نہا بت ہی انمول اور بحد مفید ہے اور بحد ہو تنا کی سے و معتند مسائل کا لہ جواب مجموعہ ہے۔ ویش و اللہ عز وجل حضرت مول نامفتی قاسم ضیا وصاحب چونکہ عرصہ دراڑ سے برطانیہ ہیں مقیم ہیں۔ انہوں نے مغربی مم لک کے عرف و تعالی کا بغور دیکھا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بہت محنت کے ساتھ وائل ایورپ و برحانہ یہ کہ منائل کو بہت خوبصورت ، آس ان بھی وفقتی انداز میں فقد نفی کی روشن میں صل فرمایا کے در چش مسائل کو سائل کو بہت خوبصورت ، آس ان بھی وفقتی انداز میں فقد نفی کی روشن میں صل فرمایا ہے۔

یول کہا جاسکتا ہے کہ بیر قنادی عام فرد کے لئے فرض علوم سکھنے کے حوالے سے انسائیکلو پیڈیا کی مثل ہے۔ موصوف نے کئی جدید مسائل پر قلم اٹھا ہا ہے جو قار کمین کو دیگر کتب فنادی میں نہلیں گے۔زیر نظر فناوی کو پڑھنے کے و من و كارب و المناوية المناوي

آ بعد کوئی بھی مفتی ہے بہیں کہ سکتا کہ مولا نانے بغیر کتب فقداور اصول فقہ پر نظر کیے پچھ ککھ اور رسم الافتاء کائ ظ کئے بغیر کم فتی ہے ہوں مفتی ہے بہتر کیا ۔ بلکہ تقریباً ہم فتوی کو کئی گئی فتی وی تحریبر فی اور نہ بھی حضرت نے کسی جدید مسئلہ میں اپنا موقف جوا دیل پیش کیا۔ بلکہ تقریباً ہم فتوی کو گئی گئی جزیرت سے مزین فرہ یا جو کہ موصوف کے کثیر مطالعہ اور کتب نقہ ہے پر گہر ٹی نظر ہوئے پر درمالت کرتا ہے۔

مولی عزوج ل مصنف کی عمر وعمل اور فیض میں برکت دے اور اس فی وی کو فقہ حقی میں شاکع و معموں اور دُنیا و آخرت میں نافع و مقبول فرمائے ۔ آئین

ابواطهرمفتی محمداظهر شخصص فی الفقه السلامی ،الشهادة العالمیة بانی اداره فیضان شریعت لاموریا کشان



و المنظانية النَّهُ وَيَهُ فِي لَفَتَاوَى الفِّيدَائِيَّة فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ سلائٹالیام کا مبارک سینہ چاک کر کے نورو تھکت کے نزانول ہے معمور کیا گیو، ا تا کہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صداحیت پہیدا ہو جائے کہ آپ دیدار اہی عزوجل کی محتلیوں ، اور کلام ربا فی کی ہمیجوں اورعظمتوں کے متحمل ہو تکمیس۔

سب عن الله الله عليه وعرت عليه والله عليه وسالم أَتَاهُ جِهْرِيلُ صلى الله عليه وسلم عن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله وصلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِهْرِيلُ صلى الله عليه وسلم وهُو يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَن قَلْبِهِ فَاسْتَغْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَغْرَجَ مِنْهُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَن قَلْبِهِ فَاسْتَغْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَغْرَجَ مِنْهُ عَمَانَهُ وَهُو يَلْعَبُ مِن ذَهَبِ عِمَاء وَمُزَمَ ثُمَّ الْمَهُ ثُمَّ الْمَعْمَانِ مِنْكَ ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْبِ مِن ذَهَبِ عِمَاء وَمُزَمَ ثُمَّ الْمَهُ ثُمَّ الْمَعْمَانِ مِنْكَ ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْبِ مِن ذَهَبِ عِمَاء وَمُزَمَ ثُمَّ الْمَهُ ثُمَّ الْمَعْمَانِ مِنْكَ ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْبِ مِن ذَهَبِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

حضرت الس والنوز سے روایت ہے کہ رسول القد سال الله کی خدمت میں جناب جبریل عدائلہ آئے جب کہ آپ بچی کے ساتھ مشغول سے توضور کو پکڑ البیس لٹایا ان کا دل چاک کیا تواس سے پارہ گوشت کار پکر کہا کہ یہ آپ میں شیط ن کا حصہ ہے۔ پھرا سے سوئے کے طشت میں زمزم کے پائی سے دھو یہ پھرا سے کی و یا اوراس کی جگہ والہی رکھ و یے چند نے حضور کی مال یعنی حضور کی وائی کے پاس دوڑ نے آئے ہوئے کہ مطابع البیار کی تاریخ سے کہ اور اس کی جگہ والہی ورٹ نے آئے ہوئے کہ مطابع البیار کی الرق آپ کے سینہ پاک میں دیکھا دوڑ ہے آئے آپ کا رنگ بدلا ہوا تھ۔ حضرت انس بڑائو کے کہتے ہیں کہ میں دھا کے کا افر آپ کے سینہ پاک میں دیکھا کہتے تاریخ السموات جا رفع الحدیث 163)

مفتی احمد یارخان نعیمی میساند عدیث مبارک میں موجود حظَ الشّیطان کے اغد ظ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے

کے ہیں کہ

Or 32

و العَقايَ النَّبوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّايِيَّه

یعنی گریے حصہ تمہارے دل میں رہتا تو شیطان اس پر اپنا اٹر کیا کرتا ہم وہ چیز آپ کے دل میں رہنے دیں ا کے ہی نہیں جس پرشیطان اٹر جما تا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور ساپھائیا ہم گناہ کر کئتے ہی نہ تھے کیونکہ گناہ یا تونفس الدره کراتا ہے یا شیطان ،حضور کانفس امار ہنیں جکے نفس مطمعت ہے، شیطان کی حضورانور کے دل تک گز نہیں پھر گناہ کون کرائے۔خیال رہے کہ اولاً ول میں بیرگوشت کانکڑا پیدا کیا جانا پھراس کا نکالہ جانا ایسا ہے جیسے جسم اقدیں پر بایوں ناخنوں کا ہونا کچران کا کٹوایا جانا ہیر ہات نبوت کی شان کے خلاف نہیں۔ بیجھی خیاں رہے کہ اس دا قعد کا نام شرح صدر بھی ہے تُق صدر بھی۔ بدوا تعد عمر شریف میں کئی و رہوا ہے بدیہ بہلہ موقعہ ہے، رب فرہ تا ہے: "أَلَحْم لَيْشَرَ خُ لَكَ صَلْلاَ كَ" اس آیت میں ان ہی و قعات کی هرف اشارہ ہے، دوسری باردس سال کی ممرشریف میں، پھر غار حرامیں اعتکاف کے زمانیہ میں، پھرشب معراج میں ،ان تین بار میں زیادتی نورزیادتی شرح کے سے ہوا۔ (مو المساجیح ص ۱۱۰) وَاللَّهُ تَعَالُ آعُلُمُ وَرَسُولُهُ أَعُلُم عَزُّوجَكَّ وَصَلِّي اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم

الماليس المرابعة القالاي

Date: 1-8-2016

الجواب سحسيج سسس الهب دي عفي عسب خادم الافتاء كنزالا يمان يرك



الحمدينله والصلوة والسلام على رسول الله

کیا فرہ نے ہیں عنائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے یارے بیس کدئیا سرکار مدینہ صابعالیہ کی نام نامی ایم گرامی پرانگو تھے چومنا جائز ہے۔ وہ لی لوگ اس چیز ہے نے فریاتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ یہ ٹی علماء کی اخترا گے ہے۔ سائل:حمز ایو کے

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَدِثِ الوَهَابُ اللهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ حضور پرنورش فع ، يوم النثورسُ في ايم النثورسُ في الم مبرك من كرانگوشے چوم كرآ تكھوں سے لگانامستحسن وج مزاورجس پردلائل كثيره قائم بيں۔

عيدا كرصديث باك مين بدويلى في مندا غردوس شل است ذكر يا بدار مقاصد حديث بي به بي بي بي الله الله والمقاصد حديث بي بي الله والله والل

ترجمسه: الإجرصدين والتونية في جب مؤذن سه اشهدان همه الرسول الله ساتو آپ في برها اشهد ان همه المعد الله ساتو آپ في برها اشهد ان همه المعد الله عليه وسلم نبياً"
ان همه العبدة و رسوله رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً ويمحم وصلى الله عليه وسلم نبياً" اوردونول كلي الكيورك يورك في كرا بي وم كرة عمول سولاً في الكيوركم من التي المراه و المراه

(ىقامىدائىسىدەس384)

اورما على قارى عليه رحمة البارى ابنى كتاب المرار الراوعد في النبار الموضوعة في مات إلى: قُلْتُ وَ إِذَا ثبتَ رَفْعُهُ إِلَى الصِّدِّيْقِ ﴿ النَّوْ فَيَكُفِي لِلْعَمَلِ بِه لِقَوْلِهِ عديه الصدوة والسلام عَدَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُدَفَاءِ والراشدين

ر جمسہ: میں نے کہا۔انگو تھے چو سے کے فعل کا حضرت ابو بکر صدیق طابقیا سے ثابت ہونا ی عمل کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ سر کا رمدیدہ مان طابق کے ارشاد فر مایا جتم پرمیر کی سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت طاز می ہے۔ (الاسواد العرفوعة ص 236)،

(Cr 34

## الْعَظَانِ النَّهِ وِيَه فِي مُفَتَاوَى لَشِيَائِيَّتُه اللهِ النَّهِ وِيَه فِي مُفَتَاوَى لَشِيَائِيَّتُه

### كف ية الطالب الرباني لرسالة ابن الي زيد القير واني مسيس

ثم نُقِلَ عن الخصر انه عليه الصلوة والسلام قال من قال حين يسبع قول المؤذن اشهد ان محمدًا رسولُ الله مرحبٌ يِحَبِيبِي وَ قُرَّةٌ عَينِي مُحَمِّدُ مِنْ عَبدِ اللهِ (سَالِيَا إِلَى ثم يقبل اجه ميه و يَجْعَلُهُمَا على عينيه لم يَعمَ ولم يَرْمدابدًا

تر جمسہ: حضرت خضر ہے منفقوں ہے آپ علیہ الصعوق والسلام نے فرما یا کہ جو شخص مؤوّن کا یہ جملہ " اشھ ان هجمه منا رسول الله سن کریہ کے مرحبًا بیخیب بیری وَ قُدَّ فُا عَیدِی هُحَمّهٔ کُرینُ عَبدِ اللّه (سلاماً آیکِ فی انگو شے چوم کرا پنی دونوں آنکھوں پر مگائے ، وہ بھی اندھانہ ہوگااور شاس کی تنکھیں خراب ہول گی۔

(كفاية الطالب الموباني لوسالة إبر ابي ريد القيرو اني مصر جلد ا ص ١٦٩)

نكوره و ، عبارت من منقوم مقبل كماشيم على الصعيدى ويُنافي فروت إلى كُنْ العالم نور الدين قرار في المؤور الدين قرار في المؤور الدين قرار في المؤور الم

'' بعض ہوگوں نے نور الدین خرانی سے کہا جب آپ میں آتہ نے موذن سے اشھاں ان محمد گا رسول
الله ساتو آپ نے اپنے دونوں انگو شے چوے اور ان دونول کے ناخن اپنی پلکوں پر ناک کی طرف مے پھر آپ نے
ہرتشہد پرا سے ہی بار بار کیا۔ یس ان کو طااور یس نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ بھی نیز نے فرہ یا میں پہلے
میک کیا کرتا تھ۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میری آتھ جس خراب ہو گئیں اور مجھے خواب میں نمی کریم سائٹ آئیم کی
فریارت ہوئی۔ تو آپ سائٹ آلی کی میا نے فرمایا۔ تونے اذان کے وقت آتھ جول پرانگو شے لگانے کیول چھوڑ دیئے۔ اگر تو چا بہتا

**Or** 35

و الْعَظَانِ النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّهُ ﴾ ويرب ب

آئے ہے کہ تیری آنگھیں درست ہو جا کیں تو دو ہورہ بیٹمل کرنا شروع کر دے۔ پس جب میں بید رہوا میں نے انگو شھے آئ چومنے کاٹمل ددبارہ شروع کردیا تو میری آنگھیں صحت یوب ہوگئیں۔اس کے بعد کچھی خراب ندہو کیں۔ (فتاری درطوبہ جلد 5 میں 632 جاشیہ علی کفایہ حلد 170ء جاشیہ علی کفایہ حلد 170ء)

اورا، م ائل سنت ا، م احمد رضا خان عبي الرحمة الرحمن في وكل رضوبيشريف على مقاصدا عند كروا عن افتل كرتے إلى كر محمد بن من مورد مدين طيب كا، م و خطيب تقد ابن تاريخ على مجد مصرى عن الكلاك المن على النّبي التقاليم الذا سَمِعَ فِي كُورًا في الْلَا ذَانِ وَ جَمَعَ اللّهُ عِلَى النّبي التقاليم الذا سَمِعَ فِي كُورًا في الْلَا ذَانِ وَ جَمَعَ السّبي عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

آپ بھین فرماتے ہیں۔ جو محض نبی کریم صلی فاتیل کا اگر پاک اڈ ان میں س کر کلمہ کی انگلی اور انگو تھا مدے اور انہیں بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے ءاس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔'' (القاصدامے دس 436)

اور مقاصد لحسنه بلس ای ہے:

قَالَ ابْنُ صَالِحٌ وَيِلُو الْحَيْدُ وَالشَّكُرُ مُنْدُ سَمِعْتُهُ مِنْهُمَا اِسْتَعْمَلُتُهُ فَلَمْ تَرْمَدُ عَيْنَى وَ ٱرْجُوا ٱنَّ عَافِيْتَهُمَا تَدُومُ وَ إِنِّ ٱسْلَمُ مِنَ الْحَنِي نُشَاَ اللهُ.

تر جمسہ: '' یعنی اہام ابن صالح نے فرمایا۔ تن منو بیاں اللہ عز وجل کے لیے بیں اور اللہ عر وجل کا شکر ہے جب سے میں نے بیمل ان دونوں صد حبول ہے سنا۔ اپنے عمل میں رکھا۔ آج تک میری آئکھیں ندد کھیں اور امید کرتا ہوں کہ بمیشہ اچھی رویل گی اور میں کمھی اندھانہ ہوں گا۔ان شآ ءاللہ۔'' (یصاص 384)

سرکارا قدی سال این کی نام مبارک پرانگو شھے چومنا اور تعظیم مصطفی سال آلیم کے پیش نظران کو آنکھوں سے لگانا مستخب اور محبت رسول سال این آلیم کا موجب ہے۔جیس کوشرح نقابیا ورکنز العبومیں ہے:

وَاعْلَمْ اَنَّهُ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُقَلَ عِنْدَ سِمَاعَ الْأُولَى مِنَ الشَّهَاكَةِ الفَّانِيَة صلى الله تَعَالى عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله وَعِنْدَ الظَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّةٌ عَنِيْ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ يُقَالُ اَللّٰهُمَّ مَتِّغَهِ يَالسَّهُ عِوَالْبَصَرِ يَعْدَوَشُعِ ظُفُرِ يُ ٱلْآئِهَا مَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم يَكُونُ قَائِدًا لَهُ.

اے طالب تل ایشھد ان محمد آارسول الله اور دوسری شہادت پر پڑھے 'قرقاعینی بات یا رسول الله '' پھر سنے آو کے 'صلی الله علیات یا رسول الله 'اور دوسری شہادت پر پڑھے 'قرقاعینی بات یا رسول الله '' پھر الکو شول کے ناخن آ تھوں پر رکھ کر کے مرافق آیا ہے۔ 'الله هر متعنی بالسبع والبصر آوان ش آ اللہ کو وہل نی کریم مرافق آیا ہے اللہ کا معنی کی ہے کہ اس بندے کے بیا قائد (رہنما ایسے غلام کو ایٹ یکھے چھے چھے جنت میں ہے کہ ہو گئی گے۔ ( قائد الدکامعتی کی ہے کہ اس بندے کے بیاقائد (رہنما اور لے جائے والا) ہوں گے )

درودوسلام كآيت كے تحت جلامين كے عشيہ مهت بى بيارى صديث پاك موجود ہے: قَالَ عديه السلامُ مَنْ سَمِحَ إِسْمِى فِي الْإِذَانِ فَقَبَّلَ ظُفُرِيْ إِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْه وَلَمْ يَهُمَّ أَبَدًا

تر جمسہ: ''سرکار مدینہ سائٹلائیلے نے فرہ یا جس نے میرا نام ، ذان میں سٹااوراپنے انگوٹھوں کے ناخٹول کو چوم کراپنی آنکھوں پرلگایاوہ بھی رنجیدہ و پریٹانٹیل ہوگا۔'' ہُنے میڈیڈ کامعتی رنجیدہ ہونایا پریٹان ہونا ہے۔ (جدلین سورہ اعزاب می 357 مطبوعہ قدیکی)

ان دلائل سے خوب واضح ہوگیا کہ سمر کا رہد پیزس ٹالیلے کے نام مہارک پرانگو ہے چو ہے والاستحق تواب اور یہ
علل دافع عذاب ہے۔ سر کا رسائیلی لیے کے نام مہارک پرانگو ہے چو ہے میں سر کا رمد پینہ سائیلی لیے کہ تعظیم کا پہنو تکاتا ہے۔
عزافیوں کیونکہ تعظیم مصطفی سائیلی کے ولوں سے کا لئے کے بیے کوشاں ہیں اور جہال کہیں تعظیم مصطفی سائیلی کا پہلو پایا گیا
وہاں جدفہ ہیول کے دیوکو جوش آیا ، اور اس نے اپنے سائیلول کواس کے خد ف اس یا ، اور سر کا یہد یہ سائیلی کے خلاف
دراکل دُھونڈ نے کے گذرے اور ہرے کا م میں بھنسایا ، اور سی علاء کے خلاف اور عاشقان رسول سائیلی کی خلاف کام
کی پرلگا یا۔ اس کے وانوں نے فورا سے پہلے لیک کہ اور حضور پاک صدحب ول کے مائیلی کی تعظیم کوشم کرنے کی

و الْعَطَانِ النَّهِ وِيَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَهِٰ بِنَائِيَّهِ اللَّهِ وَلِي لَهُ مَا لَيْنَا لِيُّنَّهِ اللَّهِ

لسعی ناسعید ہیں مصروف عمل ہو گئے اور مختلف کتا بوں ہے ۔ پنے ناقص متدلاں کے مطابق کیڑ ہے مکوڑ ہے نکاں کر ۔ کا کھڑے کیے۔ ان کو تعظیم حبیب سائٹ ٹائیا کی کا سے سانپ کی طرح کا ٹتی اور زہر میے س نپ کی طرح سوٹھتی ہے۔املڈ تعالی ان سے جمیشہ بچائے۔

اعتسراض كاجواب

اس پر بیاعتراش ندگیا جائے کہ انگوشے چومنے کے بارے میں مروی حدیث سے فہیں ہے اور معاملی قاری جُیسائیہ کے موضوعات کبیر میں قرمایا: 'کل ما یو وی فی ہذا فلا یصح د فعد البت ہیں جوروایات اس بارے میں بیان کی جی بیں وہ صحیح نہیں ۔ کیونکہ یہاں سے سے مراروہ سے نہیں ہے جو کوام میں مشہور ہے ، جس کی ضد فراب و فعط ہے بلکہ سے حدیث ہے مراروہ حدیث ہی تین کے نزویک درجہ صحت کونہ پیٹی ہو سے حصے حدیث کی تعریف یہ ہے کہ سے کا لذات وہ حدیث ہے جو کد تین کے نزویک اس کے مدیث کی تعریف یہ ہے کہ سے کا لذات وہ حدیث ہے جس کے کل راوی مادل کامل انضبط ہوں۔ اس کی مند منصل ہوا ور معمل و شافہ ہونے ہے محفوظ ہو سے کا لذات کے عدوہ حدیث کی بہت ہی اقدام ہیں جو حدیث محدیث میں نزویک درجہ صحت کونہ پیٹی ہو ضروری نہیں کہ وہ صحیف بی ہو بلکہ وہ حسن مذات ، حسن اغیرہ بھی بھی موقو فضائل اٹھال میں وہ سب محد شین کے نزویک ایک ہوسکتی ہے نئی صحت نئی حسن کو مسئل منہول ہے۔ اگرکوئی حدیث ضعیف بھی ہوتو فضائل اٹھال میں وہ سب محد شین کے نزویک ایک ہوسکتی ہے نئی صحت نئی حسن کو مسئل میں وہ سب محد شین کے نزویک ایک اجماعاً مقبول ہے۔

وبى ملاعلى قارى مُرَّالَةُ جَن كى عبارت فالفين في ناموك رساست پر تملد آور بون كے سے استعال كى ہے اور اس سے نفی تقبيل ابھا بين (الگوشے چو منے كی في) پر استدال كيا ہے۔ وہ نوو فر ماتے جي ۔ قُلُتُ وَ إِذَا ثبت وَ فَعُدُ إِلَى الشِيدِي اللهِ اللهِ عَلَيْ كُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ وَسُنَّةً فَي اللهُ عَلَيْ كُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَالسلام عَلَيْ كُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةً وَالسلام عَلَيْ كُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةً وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَسُنَّةً وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَسُنَّةً وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَا وَالْمِلْكُونَا وَالْمَالِينَا وَالْمِلْلِينَا وَالْمِلْلِينَالَةُ مِنْ فَالْمَالِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمِلْمِ الْمُلْكِلُونَا وَالْمِلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمِلِينَا وَالْمِلْمِ اللْمِلْمُ وَالْمِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ الْمُنْمِينَا وَالْمُلْمِ الْمُنْ وَالْمُلِينَا وَالْمُلْمِ اللْمُنْ وَالْمُلِينَا وَالْمُلْمِ اللْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلْمِ وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِلْمُ اللْمِلْمُ وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَلِي الْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ وَلَامِ اللْمُلِينَا وَالْمُلِينَامِ وَلَامِ اللْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَلِي الْمُلِينَا وَلَامُ وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَالْمُلِينَا وَلَامِ وَلَامِ وَالْمُلِينَا وَلِلْمُ وَلِي مِلْمُ وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِينَا وَالْمُلِيِينَا فَالْمُلِيْمُ فَا مِلْمُلِي وَلِي الْمُلْمُ

تر جمہ۔: ''میں نے کہا۔انگوٹھے چومنے کے فعل کا حضرت ابو بکر صدیق طالبین سے ثابت ہونا ہی ممل کرنے کے سے کا فی ہے کیونکہ سرکا یہ یہ بیندسی شالبیلی نے ارش وفر مایا بتم پر میری سنت اور میرے خلف نے مشدین کی سنت لازمی ہے۔
( میں مدفور میں 236)

@r 38

و الْعَظْدَ النَّهُ وِيَهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِٰمِنَائِيَّهُ ﴾ و الله النَّهُ وَيُ لَفِيّانِيَّهُ ﴾ و الله

اورامام الل سنت اله م احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ محدثین کرام کا کسی حدیث کوفر مانا کہ مجھے نہیں ہے اس کے بیا معتی نہیں ہوتے کے وہ حدیث غلط و باطل ہے بلکہ مجھے حدیث ان کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے جس کی شرا مُطاسخت وشو راورمو نع و علائق کثیر بسیار ہیں۔
(امتاوی وصوبہ حدد 5 ص 436 حدید)

اورنورایدین سمہودی فرہ تے ہیں۔

قَلُ يَكُونُ غَيْرَ سَعِيْحِ وَهُوَ صَالِحٌ بِلْإِحْتِجَاجِ بِهِ إِذَا الْحَسَنُ رُنْبَةٌ بَيْنَ الطَّحِيْحِ وَالطَّعِيْفِ \* ترجمہ: "كوئى صدیث جھی سجے نہیں ہوگی وراس کے ہوجودوہ جست بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ حسن کارتبہ سجے اور ضعیف حدیث کے درمیان ہے۔"

ان اقوال سے خوب واضح ہوگیا کہ کس حدیث کا صحیح نہ ہونا اس بات کومتلزم نیں کہ وہ حدیث غدط و باطل ہے اوراس پرممل کرنا بدعت وحرام ہے، ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ غیر سیح پرممل کرنے و لاسیح کی طرح مستحق ثو اب اور رضائے الی کاحق دارہے۔

اب مذکورہ با، وضاحت کے ٹیش نظر مدند ہیوں کا وہ اعتراض کرتقبیل ابھامین کے بارے میں کوئی حدیث سیح نہیں ہے بالکل شیعانی گوزی طرح ہواہیں شامل ہوکر اپنا وجود نامسعود کھوچکا ہے۔

واللهُ تَعَالَى اَعْدَمُ وَرَسُولُهُ اَعْدَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَّيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

Date: 3-12-2017



الحمديثه والصلوقا والسلام على رسول الله

## الإستفتاء 3

اگر کوئی کا فرساری زندگی پاگل رہے۔اس کا دنیا وآخرت میں کیا جوگا ؟اس سے کا فروں جیباسلوک ہوگا یا مسلم نول جیبا؟ کیونکہ میں ایک کا فرکی (support assistant) تھی جومینٹل تھے۔اب وہ مرگبی ہے۔اس کے بارے میں بیسواں میرے ذہن میں اکثر آتا ہے۔

بسمرانته الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

ایب پاگل ومجنون شخص دنیا وی معامدت بیل اپنے والدین کے تابع قرار دیا جائے گا یعنی اس کے ساتھ کا فرول جیسہ سلوک کیا جائے گا اور ندمسلی نول کا فرول جیسہ سلوک کیا جائے گی اور ندمسلی نول کے بیے جنازہ ودعا کی جائے گی اور ندمسلی نول کے قبرستان بیل وفن کیا جائے گا۔ ریڈمسلی نوب کے بیاج یا بعدمسلی نوبوگیا تھا اور بعد بیل مجنون ہواتو ایسا شخص مسلم ن ہوگیا تھا اور بعد بیل مجنون ہواتو ایسا شخص مسلم ن ہوگیا تھا اور بعد بیل مجنون ہواتو ایسا شخص مسلم ن ہوگیا تھا اور بعد بیل مجنون ہواتو ایسا شخص

جیں کہ بہارشریعت میں ہے کہ مجنون بھی بچہ ہی کے حکم میں ہے کہ وہ تالیج قرار دیا جائے گا، جبکہ بینوں اصلی ہوا ور بلوغ سے پہلے یا بعد بلوغ مسمی ن تق پھر مجنون ہو گیا توکسی کا تالیج نہیں ، بلکہ بیمسمان ہے۔ بوہرے کا بھی بہی حکم ہے ، کہاصل ہے تو تالیج اور عارض ہے تو نہیں۔

[ ہر تر یعت ۲۶ حصہ ہے سے اور عارض ہے تو نہیں۔

سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان عدیہ رحمۃ الرحمن تبعیت کے معنی کو بیون کرتے ہوئے فرمائے جیل کدوہ مرج نے تو اس کے جناز ہے کی نمی زنہ پڑھیں گے،مسلمانوں کی حرح عنسل وکفن نہ دیں گے،مقابر کی مسلمین میں ڈن نہ کریں گے۔ کی مسلمین میں ڈن نہ کریں گے۔ و من و كا يرب رب المنظلة النَّه و يُعلَق و كا المنظلة النَّه و النَّامِنُ النَّه و النَّامِنُ و النَّه و النَّامِنُ النَّه و النَّامِنُ و النَّامِ و النَّه و النَّامِ و النَّامِنُ و النَّامِ و النَّامِ و النَّامِ و النَّامِنُ و النَّامِ و

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعُلَمُ وَرَسُولُهُ اَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

کتب\_\_\_\_ه

Date: 7-7-2016

اسلام میں (Gay) ہونا کیسا کے

الحمديثله والصلوقاوالسلاه علىرسول انثه

الإلبتفتاء 4

کی فرماتے ہیں علمائے دین ومفتین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کی Gay [ لوطی ] ہونا اسلام سے ضرح کر دیتا ہے؟

بسمرانله الرحن الرحيم

الجواب يِعُونِ المَيلِتِ الوَهَابِ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابِ

میرے آتااعلی حضرت، امام البسنت،مولینا شاہ امام اُحمد رضا خان علیہ رحمةُ الرَّحمٰن ، واحت کے حلال کی



کی فرماتے ہیں علاے دین ومفتیاب شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب نقدیر ہیں سب پھی کھے ہے
تو پھرکوشش کرنے کا کیا فائدہ ورجب جتنارزق طے گاوہ نقدیر میں تحریر ہے تواس کے بڑھانے کے ہے دعا کرنے کا
کیا فائدہ اور جب آفت و بلاکا آٹا نقدیر ہیں ہے تواس کو دور کرنے کے لیے دعا کرنے کا کیا مقصد ہے ، کیا دعا نقذیر کو
بدل دیتی ہے؟

بسم الله لرحن الرحيم الله المحن الرحيم المواب بِعَونِ المَيكِ لوَهَابُ اللهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ الثَّوْرَ وَالصَّوَابُ

تى بال! وعاقد يركومرى بـ اوروعا بـ بلدر لا بموتى بـ حبيه كه حضورا قدى مائيليا في مات يل "لَا يَوْدُّ القَصَاءَ إِلَّا النَّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي العُهْرِ إِلَّا البِوُّ" عَدْيروعا كه واسى چيز بـ رونيس جوتى اورسوا يكى كوكى چيز عمركو كي زياده في كرتى \_ (" مس المومدي"، كتاب القدر باب ما جاء لا ير دالقصاء إلا الدعاء العديث: 2139). و المعطان النَّموِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة ﴾

گریدر ڈبلااور نقلہ یرکو بدلنا بھی نقلہ یر کے مطابق ہے جس طرح ہرشی کا وجود کی نہ کس سبب سے مر اُوط ( ملا ہم اُل ہوا) ہے مثلاً نُنَّ ہوتا ہے تو درخت اگنا ہے اور چیز بنا تا ہے تو بنتی ہے۔ ای طرح ہر چیز کے رو کنے اور دفع کرنے کے لیے بھی ایک سبب مقرر ہے۔ دوا کھ تا ہے تو علاق ہوتا ای طرح دیا بھی بلاؤں کورو کنے اور نقلہ یر کے بدلنے کا ایک سبب ہے ، جس طرح بیاری مگ جائے تو علاج کرو نا نقلہ یر کے خلاف نہیں ہے تو اسی طرح بواوآ فت کودور کرنے کے ہے دعا کرنا نقلہ یر کے خلاف نہیں۔ اور تحقیق ریہے نقلہ یرکی وو تسمیس ہے:

## (1): تقدير مبرم حققى:

علم اللی میں کسی شے اور کسی سبب پر معلق نہیں جوعلم المی میں ہے ویسا ہی ہونا ہے اس میں نہدیلی ممکن ہے اور ندہی اے دی یا کوئی نیکی بدل سکتی ہے۔اگر اللہ محر وجل کے پیارے بندے، اعبیاء کر م وغیرہ تھا قااس بارے میں پچھ عرض کرتے ہیں تو آنھیں روک و یاجا تاہے۔

### (2): تقرر مُعلَّق:

وہ نقذ پر جو کئی پر منعلق ہوتی ہے۔ مثلاً: نقد پر میں مکھ ہے کہ زید کی عمرساٹھ 60 برس کی ہوگی اور گروعا کرے گایا جج کرے گاتو ای 80 برس زندہ رہے گا یعنی اس کی عمر کا بڑھن دعایا جج پر معلق ہے لہذا اگروہ دعایا مج کرے گاتو اس کی عمر بڑھ جائے گی یا نقند پر میں لکھ ہے اسے اتنا تنارز ق ملے گا اگروعا کرے گاتو اتنا بڑھ جائے گاتو دعا کرنے پر اس کے دزق کا بڑھنا بھی نقند پر سے موافق ہی ہوا۔

جبیدا کہ والدگرامی اعلی حضرت مولا ناتھی جیتاتیہ تحریر فر ، تے ہیں کہ بعض اسباب ہے عمر میں کمی زیادتی ہوتی ہےاوروہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ پس قضامیں آفیر ( تبدیلی ) قض کے مطابق زواہے۔

(احسرالوعالاداب لدعاص 244مطبوعه مكتبة المدينة) م



المعطان النَّمويَّه في نَفَتَاوَى لطِينَائِيَّه اللَّهُ الْعَطَانِ النَّمويَّه في نَفْتَاوَى لطِينَائِيَّه

ا ورتقد يرمعن كي مزيد و وتتميس وير\_

(1): مُعَلَّنْ يَخْضَ:

جس کے معلق ہونے کا ذکرلوج محووا ثبات یا ضخف مل نکہ ہیں بھی ہے یعنی صحف مل نکہ ہیں بھی مید ظاہر کردیا گی ہے کہ یہ تفذیراس سبب پر معلق ہے اگر وہ محص وہ سبب بجالائے تو یہ تفذیر بدل جائے گی تو عام اوس بہن کو ایسی تفذیر کا پنے علوم کے ذریعے پتا چل جاتا ہے وہ ایسی تقذیر پر دما کی ہمت فرہ تے ہیں کیونکہ انہیں بوجہ تعلیق اس بات کاعلم ہوتا ہے یہ تفذیر شخنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(2): مُعلَّقُ عُينِه بِالْمُبْرِم:

وہ تقدیر جوالتہ عزوجل کے ہم بیں آوکسی نہ کسی شکی پر مُعنین ہے گر اور جو وا ثبات وہ فی تر ملائکہ بیں اس کی تعیین علی ہر تبییں کی گئی ، یک نقدیران ملائکہ اور عام اولیاء کے ہم بیں مُبٹر م ہوتی ہے ، گرخواص اوریاء کرام حنہیں امتیاز خاص ہے ، ہالہ م ربانی اس نقدیر کے معلق ہوئے پر مُطّبع ہوئے ہیں اس نقدیر کو نائے اور بدلے بیں دعا کی اج زئے ہیں جو نہیں جنہیں الواح وصحا نق پر اطلاع نہیں حسب دعا کی اج زئے ہیں اور معلق ہوئی جہ یا عام مؤسین جنہیں الواح وصحا نق پر اطلاع نہیں حسب عاوی وی اگر تے ہیں اور معلق ہوئی کی وجہ سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے کیونکہ وہ اصدا معلق وی تھی گر عام اولیا عارت وی اس تک رسائی نہتی لہذا ہے وہ تقدیر مؤر سے جو ٹل سکتی ہے۔

جيها كدهديث بيس آياكه"أكثر من الدعاء فإنّ الدعاء يردّ القضاء الهيوم" دعا بكثرت ما تك كده قضائة مُرُم كوردكردي تي ہے۔

(کنر العمال"، کتب الأد کان الب النام نی الدعام المحدیث: ۱ ۱ ۱ ام ۲۸ م)

لهذ بله و آفت کودور کرنے یا رزق کے بڑھنے یا کسی مرادکوحاصل کرے کی دعاضرور کی جائے کہ ہوسکتا ہے کہ
حصولِ مرعا یا بیار کی و جدسے نجات اسی دعا پر معلق ہو کہ دعا کہ و کے اور بیار کی و جاتی رہے۔جیسا کہ والدگرائی اعلی



(احسرالوعالاداب الدعاص 249مطبوعه مكتبة المديمة)

ۊڶٮٚۿؙؿؘۼٵڷٲۼٛڶؙڝ۫ۅٞڗڛؙۅٛڵۿؙٲۼۘڶڝۼڗۜۊڿڷۧۏڞڵۧؽڶڹۿؾٛۼٵڷۼڵؽؿۏۉٲڸڡۅٙۺڵۘڝ

كتب\_\_\_ه

المالية

Date: 6-12-2016



#### الحمديثه والصلوقوالسلام علىرسوبالله

## الإستفتاء 6

کیا فرہ نے ہیں میں نے دین ومفتیا ہی شرع متین ال مسئلہ کے بارے میں کہ آئسس کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا تھا ان کردی جا تیں؟ بارے میں کی تھے میں گے کہ بیٹوارج بین ان کی چھے مدہ ت اگر ہیں تو بیان کردی جا تیں؟ سائل نے کہ فرام شیفیدڈ - انگلینڈ

بسمرانته الرحن الرحيم

الجوابيعون الملك الوهاب اللهم اجعل في التُور والصّواب

میری معلومات کے مطابق آبنسس (SIS) خوارج کا گروہ ہے جوکہ گمر اوفر قدہے۔خوارج کا بیڈر قدسب
سے پہیے حضرت علی ہوائیڈ کے زمانے میں وجود میں آیا اوراس نے سب سے پہیے سے بہر محام رضوان امتد عیہم اجمعین کو کا فر
اور مشرک کہا۔اور آج بیے ظیم کا فروں ہمشرکول کوچھوڑ کر مسلمہ نوں کو کا فرومشرک فرار دے کران کے جان و مال کوحلال
قرار دیتے ہیں اور مسلم نول کے بچول اور عورتوں کا قتل عام دن کا شعار ہے۔ اور وہابید کی طرح انبیاء اور اولیء کے

المعطان النَّمويَّه في نَفَتَاوَى لَضِيّانِيَّه اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّالَةُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

م حزارات کومسمارکر کے مسممانوں کے اشتعال کو بڑھاناان کے عزائم میں سے دیک ہے اور طرفہ بیر کہ بیر خواری ان جرائم کو ہم جہاد کا نام دے کر اسلام کو بدنام کرنے کی سعی میں پیدِ طول رکھتے ہیں ۔اور ان کے علاوہ طالب ن اور دیگر وہشت گرد شخصییں اور تحریکیں سب اسی فکر کی حال اور ایسے ہی افعال بدکا شکار ہیں ۔ان کے بارے بیل تھم شرکی بیہ ہے کہ بادش و اسلام ان کوئل کر سے اور زمین کوف د سے بچائے۔ کیونکہ فساد فی لارض ان کا بیک بنیادی مقصد ہے۔

اللدتعالى ايسے لوگول كے بارے يل قرآن ميں قرء تاہے۔

وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْبِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الل

امام قرضی اس آیت کی تفسیریس بیان کرتے ہیں۔وقال سعد بن ابی وقاص: والله الذی لااله الا هو، انهه هر الحدوریه-حضرت سعد بن ابی وقاص جلین فرماتے ہیں:اس ذات کی صم جسکے سواکوئی معبود ہیں۔فساداتگیزی کرنے والول سے مرادالحرور بیر (خوارج) ہیں۔

اس آیت ہے ان کا اخروی تھم تو واضح ہو گی کہ ان کا ٹھکا نا جہنم ہے اور دنیا وی تھم ہیے کہ بادشاہ اسلام ان کو سے سمن گن کرتی کرسے اور زمین کوفس وسے پاک کرے۔

جييه كەللەتغالىفر ما تاہے۔

إِثَمَّا جَزَوُّ الَّذِيْنَ يُعَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوَّا أَوْ يُصَلَّبُوَّا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمُ وَ أَرْجُنُهُمْ مِّنْ خِلْفٍ آوْ يُنْفَوُ امِنَ الْأَرْضِ ﴿ فَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي التُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ عَلَيْهُمْ مِنَّ خِلْفٍ آوْ يُنْفَوُ امِنَ الْأَرْضِ ﴿ فَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي التَّنْيَا وَلَهُمْ

وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹڑتے اور مُلک میں ف، دکرتے پھرتے ہیں ان کا بدید بھی ہے کہ گن گن کر قتل کئے جا تھی کئے جا تھی یا سول دیتے جا تیں یا اُن کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ثے جا تیں یاز مین سے کہ دور کر دیئے جا تھی بید و نیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑاعذا ہے۔
(مائدہ: 33)

**©**1 → 46

العقايا النَّهوِيَّه فِي لَفَتَاوَى الظِّيَائِيَّة فِي الْفَتَاوَى الظِّيَائِيَّة فِي الْفَتَاءِ النَّهِ اللَّ

اوراہ دیٹ میں فرقہ خوارج جونشانیال بیون ہو کی آج کی دہشت گر بنظموں میں پیا کی جاتی ہیں مثلاً کہ وہ کم سن ہول گےادر عقلوں میں فتور ہو گا بہ تنمی اچھی مگرا فعال بدسے بدتر ہوں گے۔

جيه كرغيو ، پرخردار بازن پرودگار، دوعالم كردار بي مخارساليني في في اخير الزَّمَان قَوْمُ أَخْسَاكُ الْإِنْ يَهِ وَهُ الْمُولِ الْمَدِينَةِ وَهُ الْمُؤْمَنَ وَاللّهُ وَهُ مَ الرّبِينَ عَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرّمِينَةِ فَإِذَا لَقِيتُهُ وهُمْ لَا يُعْرَفُ السَّهُمُ مِنَ الرّمِينَةِ فَإِذَا لَقِيتُهُ وَهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي الْمُورِينَ مِنَ الرّبِينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرّمِينَةِ فَإِذَا لَقِيتُهُ وَهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ عَنْدَ اللهِ يَوْمُ الْقِيتَامَةِ"

اخیر رہ نہ بیل عنقریب ایسے لوگ تکلیں کے جونو عمر بیوتو ف ہوں گان کی عقل بیل نتور ہوگا فل ہر میں توسر رک خشل کے کلا موں بیل سے بہتر کلام کریں گے مگر در حقیقت ایمان کا نوران کے صلّ سے نیچ نہیں اتر سے گا، وہ دین سے اس طرح باہر ہوجا تھی کے جیسے تیم شکار کے جانور سے پارنگل جاتا ہے۔ (اس میں پھھ گانہیں رہتاتم ان اوگوں کو جہاں یا ناہے تال جن کرنا ، ان کو جہاں یا وقتل کرنے میں تیا مت کے دن ثواب طے گا۔

(مسممرياب تحريص على قتل الخوار حرقم 1068)

اور مزیر فره یا "كَثُّ اللِّخیّدَةِ" اور كُفنى داؤهى ركيس كے-"هُنشَهُرُّ الْإِزَادِ" بمت اونجاته بهذا باعد سنة والے بور كے- (بهورى، كتاب لمعارى، رقبہ:4094/مسمىم، باب تصویص على فتران معوارج، رفعہ 1064)

اور فره يوك الكَيْزَ الْوْنَ يَغُوُّ جُوْنَ حَتَّى يَغُوْ جَ آخِرُ هُمْ مَعَ الْهَسِيْحِ النَّاجَّالِ "بي بميث لَكَ رَبْل كيبان تَك كدان كا آخر كر وود جار كما تصلك كار (ساني كتاب نحريم الممروق 4103)

اور بخارى وسهم بين ہے كه " يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلَامِرِ وَيَنْ عُوْنَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ" وه مسلمانوں كوّل كرين كے اور بت پرستول كوچھوڑ ديں كے۔

(مسمم,بابلحريص عمى فتل الخو رح, وقم: 1064/بخاري, كتاب استنابة المرمدين و لمعاندين و قتالهم, رقم: 6930)





الْعَظَايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِٰمِيَّائِيَّهُ ﴾ ﴿ الْعَظَايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفْمَائِيَّهُ

کی جگہ لائٹس نے سے لی ہے۔ بہذا نبی کریم سائٹڈآییم کی ور دت کی خوشی میں خوب چران س کی جائے اس میں کو کی حرج شہیں۔ کا فروں کی مشابہت سے بیچنے اور ان کی مخالفت کرنے سے مرادان افعاں سے بیچنا ہے جوشر یعت کے پہند بیدہ نہیں اور ان کا شعار جین کہ جن کا مول کو نثر یعت مطہرہ بہند کرتی ہے اور مسمانوں کا شعار ہے اور بعدازاں کوئی کا فروں کا گروہ اس کو شعار ہے اور مسمانوں کا شعار کا شعار کے دوہ مسمانوں کا شعار کے اور کا گروہ اس کو شعار بانا لے تومسلمان اسے چھوڑ دیں۔ بلکہ مسلمان سے جاری رکھیں تا کہ وہ مسمانوں کا شعار سے اور آئے والے مسممان اسے لیطور پر ذہبی تہوار منائیں۔

جیبا کہ سید کی اعلی حضرت امام ابسنت امام احمد رضاف ن عبید حمۃ الرحمن فق و کی رضوبید میں فر ماتے ہیں۔ اول دنیا ہیں کون اندھے سے اندھاخلاف مشرکین کا بیہ مطلب سمجھے گا کہ مشرکین روٹی کھاتے ہیں تم بھو کے رہو، وہ پانی پینے ہیں تم بیا ہے مرو، خلاف مشرکین [ تو ] شعار مشرکین ہیں ہے نہ یہ کہ کوئی مشرک ہم رہ بعض فعال اختیار کرے، یو جس فعل کو ہم رک شرع مطہر نے پہند فرہ یا وہ کسی فرق مشرکہ ہے بھی واقع ہوتو ہم چھوڑ دیں۔ یعنی اسے مرکز نہیں چھوڑ او جس فعل کے ہم تھوڑ دیں۔ یعنی اسے مرکز نہیں چھوڑ اور میں مطہر نے پہند فرہ یا وہ کسی فرق مشرکہ ہے بھی واقع ہوتو ہم چھوڑ دیں۔ یعنی اسے مرکز نہیں چھوڑ اور کے ساتھ کیا۔

[ ایسان عام مطہر نے پہند فرہ یا وہ کسی فرق مشرکہ ہے بھی واقع ہوتو ہم چھوڑ دیں۔ یعنی اسے مرکز نہیں چھوڑ ا

کرسم تو آج شروع ہور ہے ہی کریم سائٹائیلی کی ولادت کی خوشی میں مسلم ن توعرصد دراز ہے چراغال کرتے آ رہے ہیں لہداکسی غیرمسلم کےالیہا کرنے ہے چھوڑا نہ جائے گا۔

اور دومرا ہیا کہ مسلمان بائش کے ساتھ سبز جھٹڈا اور روضہ مہار کہ و خانہ کعبہ کی تصاویر آ ویز س کر کے فرق کرتے بیل لہذا کا فروں سے تشبہ کا وہم جاتارہا۔

<u>ۅٙ</u>ٵٮنة تَعَالى آغَلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المالية

Date: 3-11-2016



الحمديثة والصلوة والسلام على رسول ألثه

الإستفتاء 8

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع میں اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ہمارے دنیا کے شوہر یا ہویاں جنت میں بھی جمارے ساتھ ہول سے۔

بسم الله الرجن الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

جی ہاں جومیاں بیوی جنت میں جائی گے دہ وہاں بھی اکٹھے میں بیول کی حیثیت سے رہیں گے۔اگر کسی عورت کا شوہر جہنم میں جائے گاتواس کا نکاح کسی شہید وجنتی مرد ہے کردیا جائے گا۔

ام المونين حضرت ميمونة طلقياً سے روايت ہے كدرسول الله صلاحات فره ياكد فيان كان زوجها مؤمنا حسن الحلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله صن الشهداء

اگر کسی عورت کا شو ہرمومن اورا چھے اخلاق وال ہوگا تو وہ عورت جنت بیں تھی اس کی بیوی ہوگی اگر شو ہرا ہیا نہ ہوگا توابلد عز وجل اس عورت کا نکاح شہداء بیس ہے کسی شہید کے ساتھ کردے گا۔

[معجم،حاديثميمونةبنتحارثاروجالبينص٢١]

اگر کسی عورت کی شادی ایک ہے ڈائد شو ہروں ہے ہوئی ہوگی [ مثل ایک کے طرد ق دینے یا فوت ہونے پر دومرے کے ساتھ میں کہ ایودرواء جائی ہے۔ دوایت ہے کہ نی دومرے کے ساتھ میں کہ ایودرواء جائی ہے۔ دوایت ہے کہ نی کریم سائی آئی ہم نے ارش دفرہ یا کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب کریم سائی آئی ہم نے ارش دفرہ یا کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب کے آخری شوہر ہوگا۔

[مسد الشامیی لعطیر انہ ج2ص 359 حدیث 1496





🏯 شیعه کاجنازه پرُ هنا کیسا 🏂

الحيديته والصلوقة والسلام على رسول ابته

کی فر و تے ہیں عوے دین ومفتیاتِ شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ شیعہ کا جنازہ پڑھنا کیسا؟ سائل: عثان قمر فروم لندن-الكلينة



نز دیک اس کی نماز جناز ہ پڑھنا حرام ہے، پڑھنے والے کوتو بہ واستغفار کرنا ضروری مگرتجر بید اسدم ضروری نہیں۔ کہا فىخلاصة وفتح القدير وتنوير الإبصار والدر المختار والفتاوي الرضويه

اور گروہ صرف تفضیل ہے بعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجھہ الکریم کوحضرت ابو بکر اور حضرت عمر حالتینا ہے انضل ما نتا ہے تو اُس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ متعدد حدیثوں میں بدیذ ہیوں کے بارے میں ارشاد ہوانولا تصلو اعلیہ ہر۔ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو۔

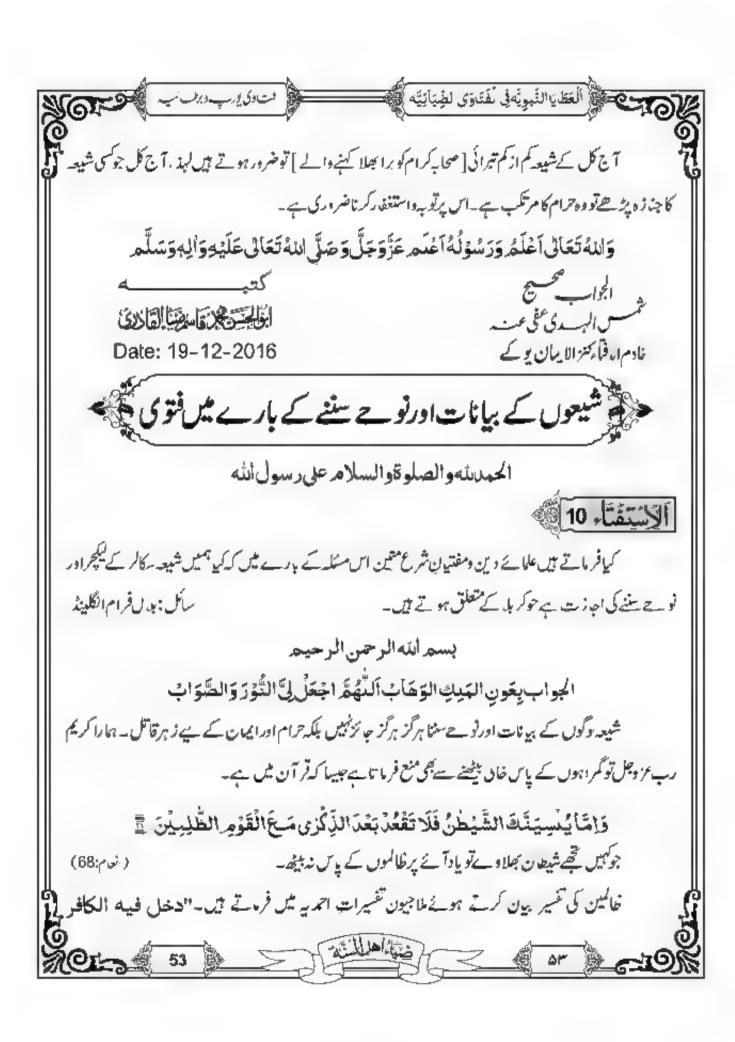

والمن النَّمُونِه فِي لَفْنَاوَى لَشِينَانِيُّه وَ اللَّهُ النَّمُونِه فِي لَفْنَاوَى لَشِينَانِيُّه اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والمبتدع والفاسق والقعود مع كلهم همتنع "ال آيت كيم من بركافر ومبتدع ورفاس داخل إلى الم المبتدع ورفاس داخل إلى الم المبتدع ورفاس داخل إلى الم المبتدع ورفاس داخل إلى الم المبتدين المبار والمنصور المناسور المعديد تحت الدائد المران على المرات المرائع المرائع المرات المرائع المراشد المباري المناسوري المراشد المراشد المرائع المرائع المراشد المرائع المرا

الله ورسون اورصحابہ کرام کی جن تو بین شیعد اپنے کی جروں میں کرتے بیل، ان سب کا وہال شرعان پر بھی ہے جو سفے ہے اورا سے جسول میں شریک ہوتے ہیں ۔ قرآئ ظلیم کی نص قطعی نے دی جگہ سے قوراً ہے جان فرض کر ویا جب لکفر والحاد پر مشمل بیان کی جارہا ہوا ور وہاں ضہر نا فقط حرام ہی نافر ہایا بلکہ سُوتو صحح رب کریم عزوجل کیا فرما تا ہے۔ وقد نَوْلَ عَلَيْتُ مُن فَا عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اور بُ فَتَلَ اللَّهُمْ بِرِكُمَّ بِي مِنَ اتَّارِ جِكَا كَهِ جِبِتِمَ اللَّهِ كَ يَتُولَ كُوسِنُوكَهِ ان كَا الكَارِكِ جِ تَااوران كَ بِنْسَى بِنْ فَي جاتی ہے تو ان ہوگوں کے ساتھ نہ میٹھو جب تک وہ اور بات میں مضغوں نہ ہوں ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو ہے شک اللّٰه منافقوں اور کافروں سب کوجہنم میں اکٹھا کرے گا۔
(اللہ: 140:)

دیکھو! قرآن فرما تاہے ہال تہ رارب رحمان فرما تاہے جوالیے جلسوں میں جائے الیکی جگد کھڑا ہوہ وہ بھی انہیں کی مثل ہے۔

ال آیت مبارکہ کی شرح میں اہم اہلسنت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ سرحمن فرہ نے جیل۔ آ ہ آہ حرام توہر گناہ ہے یہاں ہے یہاں تواللد واحد قباریہ فرہ رہاہے کہ وہاں تفہرے توقع بھی انجیس جیسے ہو۔مسلمانو! کیا قرآن تظیم کی یہ آیات تم منسوخ کردیں یا اللہ عزوجل کی اس بخت وعید کوسیّا نہ سمجھ یا کافرول جیسا ہونا قبول کرلیا۔ اور جب یکھٹیس تو اُن م

©r 54

الفظايا النَّهوِيَّه فِي لَفَتَاوَى الفِّهَائِيَّة فَي الْفَعَادِيَّة فِي الْفَعَادِيَّة فِي الْفَعَادِيَّة فِي المُعَادِّة النَّهوِيَّة فِي الْفَعَادِيَّة فِي الْفَعَادِيَّة فِي الْفَعَادِيِّة فِي الْفَعَادِيِّة فِي الْفَ

ہ جمکھٹول کے کیا معنی ہیں جوآ ریول پا دریوں کے لکچرول نداؤل پر ہوتے ہیں اُن جلسوں میں شرکت کیول ہے جو خدا ا ورسول وقر آن پراعتراضول کیلئے جاتے ہیں۔

بعد نیوا میں نمیں کہتا قر آن فر ، تا ہے کہ " اِنْ کُھٹ اِفّا مِیْنَا کُھٹ ان بی جیسے ہو۔ اُن لکچرول پر جمکھت والے اُن جلسوں میں شرکت والے سب اُنہیں کا فروں کے شل جیں وہ مدائیہ بک کر کا فر ہوئے۔ بید (سننے ویلے) زبان سے کلمہ پڑھیں اور دل میں خداا ورسول وقر آن کی اتنی عراب نہیں کہ جہاں اُن کی تو ہین ہو وہاں سے بچیں تو یہ منافق ہوئے۔ جب تو فرہ یا کہ القدائیں اور نہیں سب کوجنم میں اکھا کرے گا کہ یہاں تم نکچر دواور تم ستو۔

وَسْنُهُ تَعَالَى ٱعْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَٱلِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الماسين فلاقامة

Date: 01-10-2017



الحمددلله والصنوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 11 ]

کیافر و تے ہیں عوی نے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدعز وجل کامعنی کیا ہے؟ سائل: بلال فرام انڈی

ہسھ الله الرحمن الوحيھ الجواب يِعُونِ المَيلِكِ الوَهابِ اَللَّهُمَّ الجَعَلُ لِيَّ الثُّورَ وَالصَّوَابَ بيالفاظ اسم جلامت اللّه كے بعد گائے جاتے ہيں بير دوا فوظ ہيں اور دونوں فعل ماضى كے افعال ہيں۔



## بسم الله الرحمن الرحيم الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهابِ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

تم مسل اوں کا نبی الر بیبی عجمیہ مصطفی سی الکیا ہے یا رہے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم ، خاتم النبیتین ہیں یعنی آب مخری نبی بیں اور اللہ عزوجل نے سیسلہ نبؤت محمد مصطفی سائنطائیج پرختم کرویا ، کہ حضور صافیطائیج کے زمانے میں م اس کے بعد کوئی نیا نی نہیں ہوسکتا جوحضور مانیتائیل کے زمانہ میں یا حضور سانتائیل کے بعد کسی کونی ت مانا ہے یا اس کا امكان جائے . كافرے اور جواليے مخص كے تفريش شك كرے وہ بھى كافرے - ئيونكد پير تقليدہ قطعي ، ايراني ،قر ، تي ،تقيني ، 🕻 افری نی، جماعی عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ سبحاث و تعربی فرآن میں فرہ تا ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا آحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ \* وَكَانَ اللهُ بَكُلْ شَيْءَ عَلَمًا اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ \* وَكَانَ اللهُ بَكُلْ شَيْءَ عَلَمًا اللهِ عَلَمًا اللهِ وَخَاتَمَ النَّالِ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ \* وَكَانَ اللهُ بَكُلْ شَيْءَ عَلَمًا اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ \* وَكَانَ اللهُ عَلَمًا اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ \* وَكَانَ اللهُ

محمد (سان الله کے دسوں بیں اور سب نبیوں کے بچھلے اور کے بیان اللہ کے دسوں بیں اور سب نبیوں کے بچھلے اور (پہران اللہ کے دسوں بیل اور سب نبیوں کے بچھلے اور (پر ۱۳۰ مار موردوں بیر اور سب بیری ہوتا ہے۔

اور رسول الله سل شلالي في من كمه إنَّ الرِّسَمالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدُ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا يَبِي "رسالت اور نبوت ختم بوگل اور ميرے بعد نه كوكي رسول بوگا اور نه بي كوئي نبي۔

(من الترمدي أركت بالرؤي باب دهيت البوة وبقيت لمبشرات حام ص ٢١ المحديث ٢٢٥٩)

ائل معرست الله على الله على المراضا فان على رحمة الرأن "المعتقد المنتقد" شي فرمات إلى موسانا أن يؤمن بأن الله على به النبيين . . . وهذه المسألة لا ينكرها إلا من لا يعتقد نبوته الرئة إن كان مصدقاً بنبوته اعتقدة صادقاً في كل ما أخبر به إذا لحجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت بها أيضاً أنّه آخر الأنبياء في زمانه وبعدة إلى القيامة لا يكون نبى فمن شك فيه يكون شاكا فيها أيضاً وأيضاً من يقول: إنّه كان نبى بعدة أو يكون أوموجودو كذا من قال: يمكن أن يكون فهو كافر "

(المعتقد المنتقد" تكميل الباب ص ١٩ - ٢٠٠)

اعلی حضرت امام اهنسنت مجدود مین ومنت مول نا الشاہ امام احمد رضا خان عدید رحمۃ الرحمٰن ارش دفر ماتے ہیں: ا ۱۱ محمد رسول القد صفی ﷺ کو خاتم النبیین مانناء ان کے زمانہ میں خواہ ان کے بحد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقینا قطعہ محال یا آ و الْعَظَايَا النَّمُويَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّهُ ﴾ و الله اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُرب وراب س

اوردر مختار میں ہے کہ جو ان خباشتوں پر مطبع ہو کر انھن شک فی عَذَابِه وَ کُفْیِرِ الْفَقَدُ کَفَرَ الله عقیدہ رکھنے والے کے عذاب و کفر میں فٹک کرے ،خود کا فرہے۔

( الدرالمختار الكتاب الجهادياب لمرتدرج إص٣٥٧ ١٥١ وا العتاوى الرضوية الرح عرص ٢٠٠٩)

# مسسر زاعنلام احمسه وروت ادیانی

قادیانی ہوگ سرزاغد م احمد قادیانی کے مانے والے ہیں ،اور سرزاغلام احمد وہ مخص جس نے جھوٹی نیوت کا دعو کی کیا ۔خود مذکی نبوت بنما کا فر ہوئے کے لیے کافی تھا کہ اس میں قر آپ مجید کا انکار ہے کیونکہ مجمد مصطفی صل بھالیا ہم کوقر آ ک نے خاتم انٹولین قرار دیا پھراً میں نے اتنی ای بات پراکتھ نہ کیا۔

اورا نبیائے کرام علیہم اسلام کی شان میں نہایت پیر کی کے ساتھ گستا خیر کسی بنصوصاً حضرت عیسی علائقا اور ان کی والدہ ما جدہ طبیّہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شاپ جبیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے، جن کے ذکر سے مسلمالوں کے دل بل جاتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی تقریب ۱۹ ای سے را ندکت این ایس میں میں سے بعض کام بیال: "انجام آتھا ہد"،
"ضعیمه آنجام آتھم "" کشتیئ نوح" " از اله آوهام "" دافع البلاء ومعیار اهل الاصطفاء"،
"اربعین "اور "براهین آحدیه "وغیرها، روحانی خزائن " ناک کتاب میں ان کتابوں کو ۲۳ تیکس مصول میں تی کیا گیا ہے۔ نیزاس شیطان کے کئی اشتہارات ایل جوتین ساحصوں میں تی کئے گئے ایل، اور مغلظات کے بھی ایل محدول میں اور محدول میں اور مغلظات کے بھی ایل معدول میں اور حدول میں اور معلول میں اور مغلظات کے ایک استہارات ایل جوتین ساحصوں میں تع کے گئے ایل، اور مغلظات کے بھی اور معلول میں اور حدول میں اور معلول میں اور اور معلول میں اور معلول م



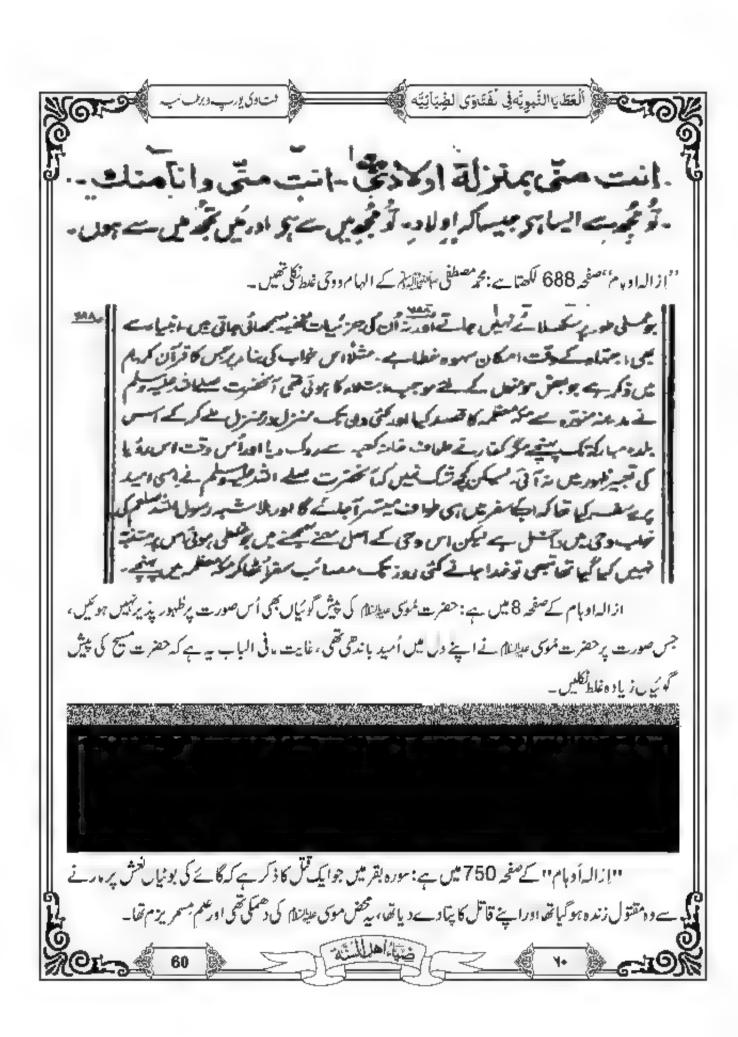

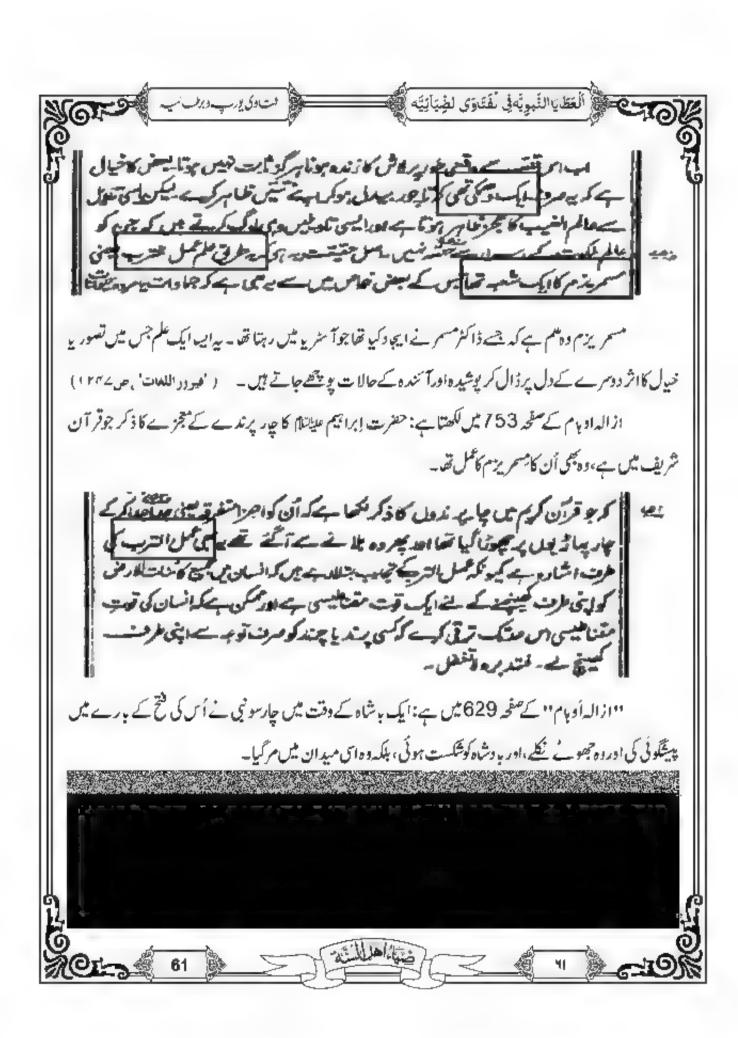



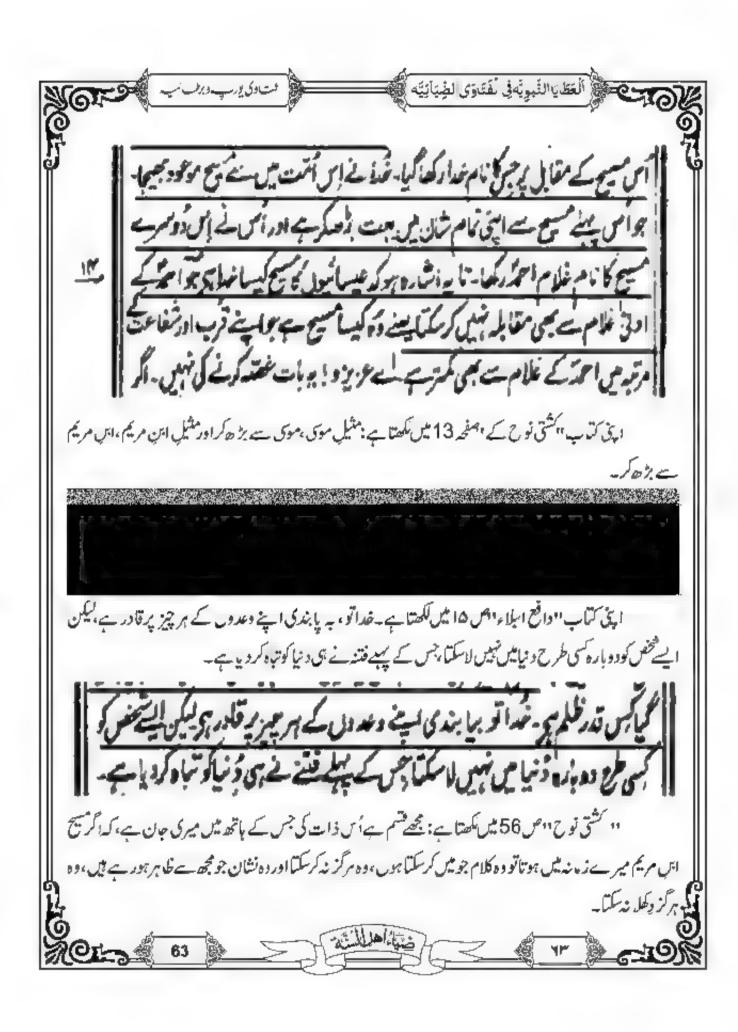







'' ضمیمہ انبی م آتھ ، اس کے بیل مکھ: آپ کا کنجریوں سے مُمیل ن اور صحبت بھی شاید ای وجہ سے ہو کہ جَدّ کی من سبت ورمیان ہے ، ور تہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک جوان کنجری کو بیر موقع نہیں و سے سکتا کہ وہ اُس کے سر پر اپنے نا پاک ہاتھ مگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عظر اس سے سر پر منلے اور اپنے ہالوں کو اُس کے پیروں پر منلے ، سجھنے والے بچھے لیس کہ ایسان انسان کس چین کا آدمی ہوسکتا ہے۔

ہوگی آپ کا کنولوں سے بیان اور جست ہی تناید اسی وجہ سے ہو کرجدی منامبت دربیان ہے ورمذہ کی بین مبت دربیان ہے ورمذہ کی بریز گارانسان ایک ہواں کنوی کو یہ موقد نہیں دے سکت کروہ اس کے مریکے خال ان اور در ایک اور است اور در ایک اور است کے بروں یہ طے اور است بالوں کو اس کے بروں یہ طے اور است بالوں کو اس کے بروں یہ طے سے خطے والے مجان کو اس کے بروں یہ طے اور است بالوں کو اس کے بروں یہ طے اور است بالوں کو اس کے بروں یہ طے اور است بالوں کو اس کے بروں یہ طے اور است بالوں کو اس کے بروں یہ طے اور است کی بروں کے ایس انسان کس میلن کا آدی ہوسکتا ہے۔

نیزال رس به " عنهیسه انجام ایه در " ش اُس مقدّل وبرگزیده رسول پراورنهایت بخت مخت حملے کیے، ب

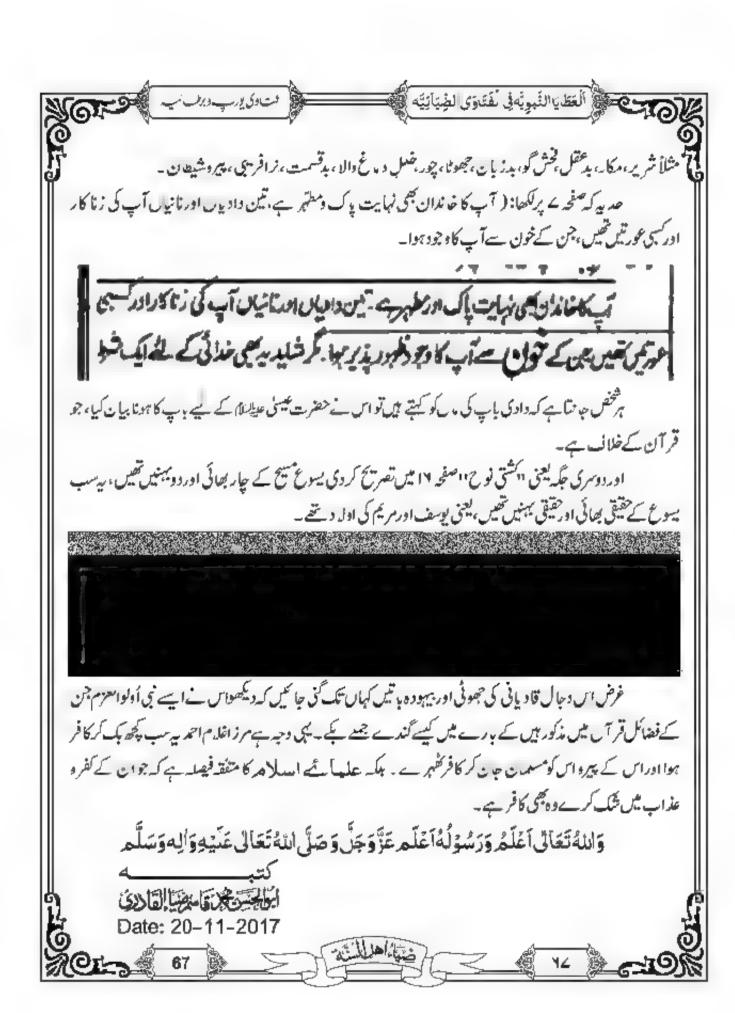





الحمديثه والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 14

کیو فرہ تے ہیں عددے دین ومفتیانِ شرع مٹین اس مسئلہ کے بارے میں کدکیا ہم کفارکوسلام کرسکتے ہیں کیونکہ عمور آ ہفس وغیرہ میں ان سے پارپڑتا ہے اوراگر بیسلام کریں تو جواب کیسے دینا چاہیے؟ سائل: قاسم فرام ہیلی فیکس – انگلینڈ

> بسم الله الرحمن الرحيم الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ النَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ

کف رکو بے ضرورت سلام کرنے میں ابتداء کرنا ناحائز ہے۔ گرکسی حاجت وضرورت کی وجہ ہے ان کوسلام
کرنا پڑنے تو ہرگز ہرگز تعظیم کا تصد نہ کرے بلکہ بدا قصدِ تعظیم میں م کرے مگر ایک حالت میں بھی اونی واحس یہی ہے کہ
کسی کا فرکوسلام نہ کرے۔ یہاں انگلینڈ میں انگریز وں کو غظ سلام ہے (Greeting) کرنے میں کسی ضرورت میں
بھی کوئی حاجت نہیں کیوفکہ ان کے ہال بیدائ جی نہیں لہذ اان کوسلام کرنے کی ضرورت پیش آئے بھی تو انگش میں
بھی کوئی حاجت نہیں کیوفکہ ان کے ہال بیدائ جی نہیں لہذ اان کوسلام کرنے کی ضرورت پیش آئے بھی تو انگش میں
ور لفظ ہے گزارہ کرلے اور جہاں تک جواب کا تعلق ہے تو اگر کا فر (Greet) یا کسی دور لفظ ہے سے میں م کریں تو جواب میں اس طرح کے الفاظ ہو لیے جا میں اور اگرہ و مفظ سلام سے میں م کریں تو جواب دے سکتا ہے۔
میں صرف عکم تھی ایک طرح کے الفاظ ہو لیو لے جا میں اور اگرہ و مفظ سلام سے بھی جواب دے سکتا ہے۔
کفر جواب میں مرف عکم تھی اینڈ ء کرنا ناجا کڑ ہے جیسا کہ فنادی رضو ہے میں ہے کہ کا فرکو ہے ضرورت ایتداء بسلام ناجا کڑ

لقار بوسل م بین ابتلاء مرنا ناجاس ہے جیسا کہ فاوی رضویہ بین ہے کہ کا حربو ہے ضرورت ابتداء بسل م ناجاس ہے اور ہندوستان میں وہ طرق تحیت جاری ہیں کہ بھر ورت بھی انھیں سلام شرعی کرنے کی حاجت نہیں مثلا یہی کانی کہ کا لہ صاحب، بابوص حب ہنتی صاحب، یا ہے سرجھ کائے سر پر ہاتھ رکھ میں وغیر ڈ لگ۔ [ناوی رضوبہ ۳۱۲ س۳۱۲] العظايا النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَهُمِّنَا رَبُّه اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ لَفُتَاوَى لَهُمِّنَا رَبُّه

آگروہ غظ ملام کے علاوہ کس اور لفظ ہے مسام کریں تو جواب بھی انہیں افعاظ میں دیا جائے یعنی Greet وغیرہ میں جیسا کہ فتا وی رضویہ میں ہے کہ کا فر اگر بے نفظ سلام سلام کر ہے تواب بیں بس میں۔ [فاری رضویہ ج ۲ ص ۲ اس

ادراگر ده كافر نفظ سلام كى ماتھ سلام كرئة وجواب ميں دليكم كے جيسا كەن وى منديد ميں ہےكہ "وَلَا بَأْسَ بِرَدِّ السَّلَاهِ عَلَى أَهْلِ الدِّهْمَةِ ، وَلَكِنَ لَا يُؤَادُ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ " باس اگر ذى سلام كرين تواس كا جواب ديے شرح نائيل مگروائيكم سے زيادہ نہ كے۔

[ "الفصرى الهندية " كعاب لكر اهية الباب لسابع في السنزم ج م ص ١٣٥]

اگرده و علیم کے فظ کو مذاق و استہزاء ہمتا ہے تو جو مناسب ہمجھے ان الفظ میں جواب و ساگر چلفظ سوام سے دے۔ جبید کو فادی رضو یہ میں ہے کہ اور دہ کا فربھی اسے جواب سلام نہ سمجھے گا بلکہ اپنے ساتھ استہزاء خیال کرے گا تو جس لفظ ہے مناسب جانے جواب و سے لے اگر چرسلام کے جواب میں سلام بی کہرکر۔ [حدوی د صوبہ ج ۲ ص ۲ س آ ی کو کو نفظ سے مناسب جانے جواب و سے لے اگر چرسلام کے جواب میں سلام بی کہرکر۔ [حدوی د صوبہ ج ۲ ص ۲ س آ ی کو کو نفظ سے کا فرکو تعلقہ کی کو گوئی الی ترقی الی ترقی قالی ترقی تی تو جو گا کے دکھ کا فرکو تعلقہ کی المحقلہ کی تو وہ کا فر جوجے گا کے دکھ کا فرک گفتہ تا اللہ اللہ المعتاد" کے الب الحظر و الا جو مصابی البیع ہے و می اللہ المعتاد" کے اسلام کو تو وہ کا فر جوجے گا کے دکھ کا اللہ المعتاد" کے اسلام کو تو وہ کا فر جوجے گا کے دکھ کا اللہ المعتاد" کے اسلام کو اللہ المعتاد" کے اسلام کو اللہ المعتاد اللہ کا فرکو سلام کو کو اللہ کا میں البیع ہے وہ میں اللہ کا فرکو سلام کو اللہ کا کو کھوں کو کو میں اللہ کے اسلام کو کو کو کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کہ کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھ

ا در بہر رشر بعت میں ہے کہ کا فر کو اگر حاجت کی وجہ ہے سدم کیا ،مشلاً سلام نہ کرنے میں اس ہے اندیشہ ہے تو حرج نہیں اور بقصد تعظیم کا فرکو ہرگز ہرگز سلام نہ کرے کہ کا فرکی تعظیم کفر ہے۔

[بهارشريعتج٣حصه٢ ١ مستفه٢ ص٣٦٣]

ۅؘڶٮئةؙتَعَالَى ٱغۡلَمُ وَرَسُولُهُ ٱغۡلَم عَرُّوجَنَّ وَصَلَّى لِيهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

المالية المالاي

Date: 20-4-2017

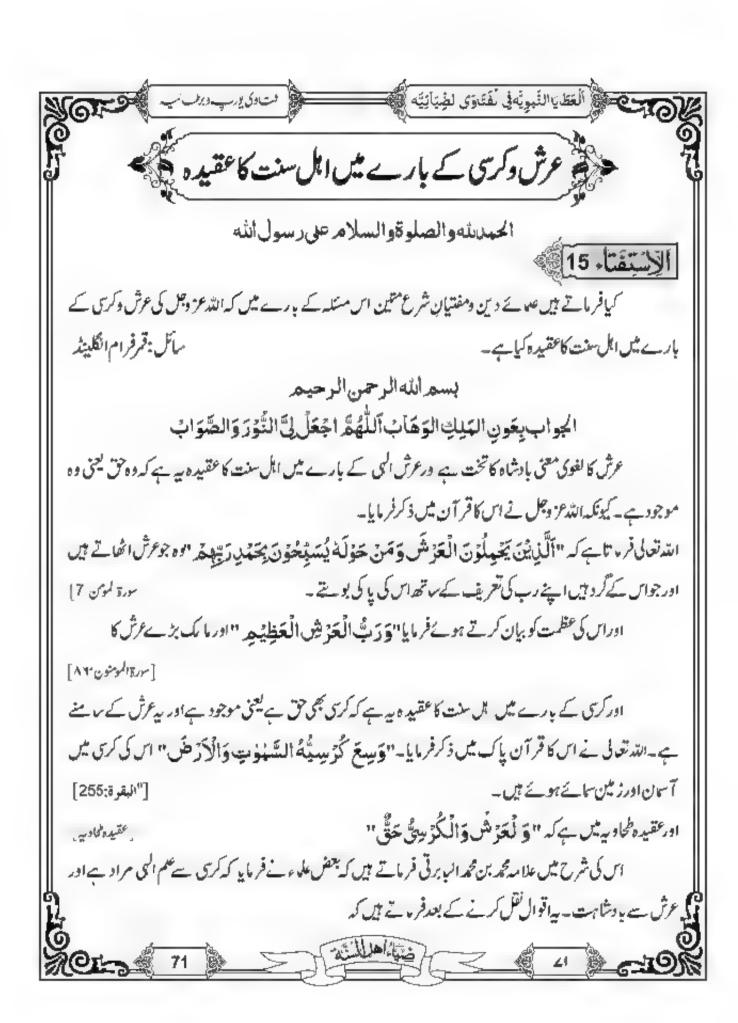

و الْعَظْدَا النَّهُولِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّته اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"المذهب الصحيح عند علمائنا ان كل ماثبت بالكتاب والسنة ولا يتعنق به العمل فأنه والمنه ولا يتعنق به العمل فأنه و لا يجب الاشتغال بتأويله بل يجب الاعتقاد بثوته وحقيقة المرادبه" به رك ما الل سنت ك نزديك مذبب مجمح بدكه بروه چيز جوقر آن وسنت سے ثابت بمواور كمل سے متعلق نه بموتواس كى تاويل بيل نه پر نا واجب سے بلكمائل كے ثبوت اورائل كى مرادكى هيقت پرايمان واجب۔

[شرحعقيده طحاويه لاكس الدين محمد بن محمد البابرتي ص٩٣]

واضح ہو گیا کہ عرش وکری کی کسی چیز ہے تا ویل نہیں کی جائے گ بلکہ اس کے وجود پرائیان ، نا ضروری ہوگا۔ مزید یہ کہ عرش وکری کی شکل وصورت قرآن وحدیث نے بیان ندفر مائی۔

جیسا کہ سیدی ابھی حفزت اوم ایلسنت اوم احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن الملھو ظامیں فروستے جیں کہ کری کی صورت اہلِ شرع و حدیث نے پچھوارش و شدفر مائی ۔فلاہفہ کہتے جیں کہ وہ آٹھواں آ سون ہے۔ سر تول آ سرول کو محیط ( یعنی گھیرے ہوئے ) ہے۔تمام کو کب ثابتہ ( یعنی ) اُسی میں جیل بگرشرع نے بیرزفر و یا۔

ای طرح عرش کوجہد نے فدیدہ کتے ہیں کہ لواں آسان ہا اوراس کو افعلک اطلس الکتے ہیں کہ اس میں کو لَ کو کب (یعنی بڑا تارا) نہیں ، مگر صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم آسان وزمین کو محیط (یعنی گھیرے ہوئے) ہے اوراس میں پائے ہیں یا قوت کے اس وقت تو چار فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھ نے ہیں اور قیامت کے دان آٹھ فرشتے ٹھا تھی گے ۔ اور یہ تو قرآن تھیم ہے ثابت ہے۔ او یجنی کی عرش دیات فوق قبہ فریق قبینی تھینی تھینے اور اٹھ تیں گے تیرے دب کے عرش کو اپنے اور براس دن آٹھ (فرشتے)

ان فرشتول کے پاؤں سے زانوؤل تک پانچ سوبرس کی راد کافاصلہ ہے "ایک الْکُوْسِی الُوال وجہ ہے اللّٰ کُوْسِی الُوال وجہ ہے اللّٰہ کہ اس کی کری آسان و آیڈ الکّری کتے ہیں کہ اس میں "کری "کاذکر ہے: "وَسِمَعَ کُوْسِینَّهُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرُّ ضَ" : اس کی کری آسان و زین کی وسعت رکھتی ہے۔

کری بہت وسیع ہے۔ بیسب زمین وآسان کری کے آگے ایسے ہیں کہ ایک میدان میں ایک چھا، پڑاسیدی ا اعلی حضرت اہام اہلسنت ، ہام تحدرض خان علیہ رحمۃ ، ارحمن تملفو ظامیس مزید فر ماتے ہیں اور صیح حدیث میں آیا کہ البیر ا

**©**1 → 72

و العقايا النَّهِ فِي لَفَنَاوَى لَشِمَانِيَّة ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

سب کری کے سامنے ایسا ہے کہ ایک لا ووق (لینی چٹیل) میدان میں جس کا گنارہ نظر نہیں آتا ایک چھد پڑاھو" مَا اُلْمُ السَّموتُ السَّبُوعُ وَالْاَرْضُونَ السَّبُعُ مَعَ الْكُرُسِيِّ إِلاَّ كَحَدِقَةٍ مُلقَاقٍ فِيُ آرُضٍ فُلاَقٍ" ناور بیسب زمین وآسی کری کے آگے ایسے ہیں کہ ایک لق ووق میدان میں ایک چھل پڑا ہو۔

وَاللَّهُ تَكَالَى عُلَمُ وَرَّسُولُهُ آعْتُم عَزَّوْجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 19-5-2016

الجواب سخسيج الجواب سخسيج شمسس الهدى عفى عن خادم الدفق ء كثر الإيمان يوك



الحمدالله والصنوة والسلام علىرسول الله

الاستفتاء 16

کیا فرہ تے جیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ال مسکد کے بارے میں کہ جوکر پکن اور جیور کو ایران والا کے اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟

الْعَظَانِ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَانِيَّه ﴿ وَمِن لِهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بسم الله الرحن الرحيم الله الرحن البيعون المَلِكَ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ

اورانام قاضى عياض قدل سره "شف شريف" يل قررت يل ك "الإجماع على كفر من لحد يكفر أحداً من النصارى واليبودو كل من فارق دين المسلمين أو وقف فى تكفيرهم أو شك قال القاضى أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقاعى كفرهم فمن وقف فى ذلك فقد كلب النص والتوقيف أو شك فيه والإجماع اتفقاعى كفرهم فمن وقف فى ذلك فقد كلب النص والتوقيف أو شك فيه والتكفيب والشك فيه لا يقع إلا من كافر "اجماع بال كفر النص والتوقيف أو شك فيه والتكفيب والشك فيه لا يقع إلا من كافر "اجماع بال كفر يرجو يبود ونصرى ياملمانو سك دين عبدا بونيوالي كوكفر ندكه يواس كافر كن يم ترقف كرب يا شك لك عام من الوكر باقد في أن الله وجد يوفر بافى كوم بي فر بافى كوم بيران كوم من وقي بيران عن المن المناولين المناول

وَاللَّهُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَنْيُهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبــــــــــه الطَّامِّنَ الْعَالِيَّا Date: 17-2-2016 الجواب صحب والمجيب محيح شمسس الهب دى عفى عن خادم ال ننّ ء كنز الايمان يوك



الحمديقه والصدوة والسلام علىرسول ابته

الإستفتاء 17

کیافرہ تے ہیں اور کی اور مفتیان شرع میں اس مندے بارے میں کہ کرمس کے موقع پر کر پھن گوروں کو میں کے دین و مفتیان شرع میں اس مندے والے کو میں رہے والے کو میں رہے والے کو میں دین یا کیسا؟ انگلینڈ میں رہے والے مسلمان کرمس کی چھٹیول کے دوران مسلم فیملیر کی یارٹیز کرتے ہیں یعنی گھروں میں دعوتوں کا سسمہ ہوتا ہے اور رہ گھر مسلمان کرمس کی چھٹیول کے دوران مسلم فیملیر کی یارٹیز کرتے ہیں یعنی گھروں میں دعوتوں کا سسمہ ہوتا ہے اور رہ گھر مسلمان کرمس کی چھٹیوں کے دوران مسلم فیملیر کی یارٹیز کرتے ہیں بلکہ چھٹیاں منانے کے بیے کرتے ہیں تو ایس کرنا کیسا؟ براحتا جا رہا ہے کیکن وہ یسب پچھ کرمس من نے کے بیے نہیں بلکہ چھٹیاں منانے کے بیے کرتے ہیں تو ایس کرنا کیسا گیا۔ انگلینڈ

#### بسم أننه الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

کرس کفار کا تہوار (Festival) ہے۔ اس موقع پرکرس کی وجہ ہے کسی کوجی مبارک ہود یتا یا

(Christmas Happy) ہے گا گناہ و ناجائز ہے جبکہ کرس کور کی تعظیم نہ جاتا

ہو۔ کرس منانا اور اس موقع پر ذکور ہا الفاظ کہنا ان کے ساتھ مش بہت ہے اور صدیت میں ان کے ساتھ مشا بہت

رکھنے والے کو انہیں میں ہے کہ گیا جیب کہ حدیث میں آیا جس کے روی حضرت عبداللہ بن عمر رہائٹہ ہیں "قال کرسے والے کو انہیں میں ان قرمایا جس نے کسی کر میں اللہ علیہ کے مرمایا جس نے کسی کر میں کا تعلیم کے مرمایا جس نے کسی کر میں النہ علیہ کے قرمایا جس نے کسی کر میں النہ علیہ کے قرمایا جس نے کسی کو میں النہ و قرمایا جس نے کسی کر میں النہ و قرمایا جس نے کسی کو میں النہ و قرمایا جس نے کسی کر میں النہ و قرمایا جس نے کسی کو میں النہ و قرمایا جس نے کسی کی کر میں النہ و قرمایا جس کے کسی کو میں النہ و قرمایا جس کے کسی کسی بہت اختیار کی ووائیس میں ہے۔

اورای طرح کرمس کی وجہ سے کفارکوتنی نف دینہ اوران سے لیٹا ناجائز وگناہ ہے اگر چیواس دن کو قابل تعظیم

لى شەجانىيامور



م الْعَظَايَ النَّهُوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَهُمِّنَائِيَّتُه ﴾ ويوي المُعَادِيَّة اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

حيماً كـ در فقار ش ہے۔ " (وَ الْإِعْطَاءُ بِاللّهِ النَّذِيْرُوزِ وَ الْبِهَرَجَانِ لَا يَجُوزُ) أَتَى الْهَدَايَا بِاللّهِ النَّهِ وَ وَ الْبِهَرَجَانِ لَا يَجُوزُ) أَتَى الْهَدَايَا بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَ الْبِهِ وَ مِنْ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللل

(درمختار پاپ،مسائل شتى ص 754)

سیدی اعلی حضرت اوم اہلسنت اوم احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں : نیر وز ، مہر گان (آتش پرستوں کے تیوار ) کے نام پرتھا کف کا دیناحرام اور کا فیرول کے تجوارول کی تعظیم مقصود ہوتو گفر ہے۔

(فتارىرضوبه ج14 ص673نىخصاً)

اور جہاں تک کرمس کی چیٹیوں میں مسم تول کے آپس میں دعوتیں رکھنے کا تعلق ہے تو انگلینڈ کے عرف ہے واقف لوگ جانے ہیں کہ یہال بہت ( Busy life ) ہے صرف چیٹیوں کے موقع پر ہی ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملنا ہے اور کرمس کے موقع پر دو تمین ہفتوں کی چیٹیوں ہوتی ہے اور ان چیٹیوں میں اپنے رشتے داروں ہے منا منع نہیں ہے۔ مگر ان چیٹیوں میں اپنے رشتے داروں سے منا منع نہیں ہے۔ مگر ان چیٹیوں کو بالکل کا فروں کی طرح من نا اور گھر وں کوسی نا اور کا فروں کی پیروی میں دعوتوں کا سلسلہ کر نا ضرور ناجا کر جوگا۔

جیں کہ بحرالراکل میں ہے۔"وَ بِخُرُوجِهِ إِلَى نَيْرُوزِ الْهَجُوسِ وَالْهُوَ افْقَاةِ مَعَهُمُ فِيمَا بَفْعَلُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِرِ" كَافُرُول كَتْبُوار نيروزكى طرف نكن اورال كے افعال جودہ اس دن كرتے بيل ان ميں ان كى موافقت كرتا (ناج كزيم) (بحرائر انوباب حكام انسونديں ج5ص 133 در انكسانسسيد)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبيب الطاليقين للإنقاسة القالاي

Date: 20-12-2017

الجواب متحسج والجيب عجيج شمسس الهسدى عفى عنه خادم المافيز وكنز الايمان لوك

41 G

76



الحمدينه والصلو تتوالسلام على رسول ابثه

### المُتفَتّاء 18 🚇

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکدے ورے میں کہ کیا گفاریتے موالہ ت یعنی ان کو ساکله:سونیافرام انڈی<u>ا</u> دوست بنانا چائز ہے اور کہال تک ہم ن سے تعلقات رکھ سکتے ہیں؟

بسم انله الرحن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمُّ اجْعَلْ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

موالات لینی کفارکودوست بٹانااوران سے محبت کے یارائے گانٹھنا ہر کا فرء ہرمشرک ہے حرام ہے اگر جیدذمی ہولینی مسلم ملک میں اسلام کامطیع ہوکرر ہٹا ہو۔

استعالى فرماتا بك لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَسْهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَآدً اللهُ وَ رّ مُسُوْمَةُ يَوْمَهُ بِائْ كَانِ لُولُوں كوجوا يمان ركھتے ہيں اللہ اور قيامت پر كہ دوئتى كريں ان ہے جنہوں نے اللہ اور اس سے رسول سے مخالفت کی۔ [14:201]

ان سے ترک موال ت کا خود قرآن عظیم نے علم فر ما یا، صرف ایک دو، دس بیس جگدتا کیدنه فرمانی بلکه بکثر ت جَلَهُ جَلَهُ كَانَ كُلُولَ كُلُولِ كُرْتُعِيمِ فَمِ مَا نِي اور بِارِي تَعَالَى فَرِ مَا تا ہے:

يَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً فِنْ دُوْيِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبِلًا \* وَدُّوْامَاعَنِتُمْ \* قَدْبَسُتِ الْبَغْضَاءُمِنَ افْوهِهِمْ ﴿ وَمَا تُغْفِي صُدُورُهُمَ آكُبُرُ ۚ قَدُ بَيَّنَّالَكُمُ الْايْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اے ایمان والوغیروں کو اپنارا ز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہر رگ بُرائی میں کی نہیں کرتے اُن کافروں کی آرز و ہے جتنی

کی ایذاتمہیں پہنچے ڈشمنی ن کی ہاتول ہے جھلک اُٹھی اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں ور بڑ ہے۔ہم نے نشانیاں حمہیں کھول

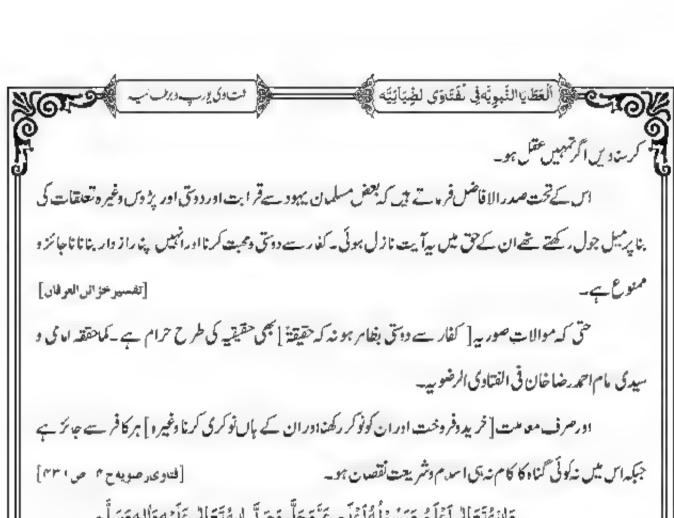

ۊالنهُ تَعَالَى ٱعۡلَمُ وَرَسُوۡلُهُ ٱعۡلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

الطابس في قارينا القالاي

Date: 9-2-2016

الجواب متحسيج والجيب مجيح س ابسيدي عفي عب ر فادم ال في وكنز الإيمان يوك



الحمدينته والصلوقة والسلام عني رسول الله

ألاستفتاء 19

ا گر کسی کا فر والدین کا بجیه نابالغی میں فوت ہوجائے تواس کے بارے میں جمارا کی عقیدہ ہونا جا ہے کیااس کو س کل:عادل یو کے کے مسلمان سمجھ جائے گااوروہ جنت میں جائے گا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الْمَلِكِ لُوْهَابُ ٱللَّهُمَّ الْجَعَلَٰ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

دنیاوی معادت بی آو کافروالدین کاایانا بالغ بی جے برے بھلے کہ بند نہووہ والدین کے تائع ہے بینی اس کے ساتھ کافرول جیسا سلوک کیا جے کہذا کو فشل ویں گے اور شال کے سے جذا دووہ کی جے گی اور نہ سمی نول کے قبر شال بیل والے کا گرآ فرت بیل اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس حوالے ہے عدو کرام کو یا در سندی نول کے قبر شال بیل والے بیار ایک قول ہے ہے کہ مشرک یا کافرکاوہ نابالغ بیج جونا بھے تھا جے براے بھلے کی تیز نہیں تھی اگرای حال میں مرگر توجبنی نہیں بلکہ جنتی ہے گر وہ اہل جنت کا خوم ہوگا کہ جارار ب بہت رہم وکریم ہے وہ بغیر قصور کی کو علی مرگر توجبنی نہیں بلکہ جنتی ہے گر وہ اہل جنت کا خوم ہوگا کہ جارار ب بہت رہم وکریم ہے وہ بغیر قصور کی کو علی میں مرگری توجبنی نہیں وینا۔ اور اہم اعظم الوطنیفہ بڑے تیا ہے گائی بطریق التہ بھی تھی آئی ہم فالم تھی گوئی آئی ہم فی کرایم کو تا میں لکھتا ہیں۔ فیانتہ فی مرگری کو نہیں وینا التہ بھی تو اللہ بھی تا انہ ہور ہے ۔ جیسا کہ علامہ ش کی روالمحتا رہیں لکھتا آئی بطریق اللہ تھی تھی آئی اللہ تھی گائی ہوں گے گئی من گائی ہم فی اللہ تھی تو اللہ تھی تھی ہوں گے ہوں میں میں کہ جائے گا آئی بعونے کی وجہ مرکمین ہی ہوں گے ہیں من کے ساتھ ویہ بھی ان کے آباء کا سلوک الرحمان میں ان کے اور میں وی ایک بیا ہوں گا اور جن زہ بھی نہیں پڑھا یا جائے گا آ بہر حال آخرت میں ان کے وہ بھی وہ کی گا اور جن زہ بھی نہیں پڑھا یا جائے گا آ بہر حال آخر میں ان کے اور میں وی اور میں مائٹ میں مشہور تو قف ہے گئی اللہ عرب کی دیا ہوں گا دور بیان کے دور اٹل جنت کے خادم ہوں گا دور میں مائٹم میں مشہور تو قف ہے گئی اللہ عرب کی دور بھی ہیں ان کے دور اتا ہو جن کی دور بھی ہیں ان کے دور الکی کے دور الکی کو بہت کی دور بھی ہوں گا دور میں مائٹم میں مشہور تو قف ہے گئی اللہ عرب کی دور بھی ہوں گا دور جن دور الکی کے دور انگا ہوں کے دور انگا ہوں کے دور انگا ہوں کی دور میں کو دور کے اس کی دور بھی کی دور کی کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کی دور کی دور کی کھی دور کی دور کی کھی دور کی کھی دور کھی کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی دور کھی دور کھی کھی دور کھی ک

بالغ یا سمجھ دار تابالغ کسی کا تابع نہیں جیسا کہ بہارشریعت میں ہے کہ اور تابع ہونے میں پیشرط ہے کہ خودوہ بچہ اس قائل شدہ و کہ اسلام و کفر میں تمییز کر سکے اور مجھ وال ہے تو اسد م و کفر میں کسی کا تابع نہیں۔ بہارٹر بعت ناصہ ہ سامیا تاباغ غیر مجھدار کوشقی کا فرنہیں کہیں گے۔ کیونکہ کفراس سے صاور نہیں ہوااور تبعیت صرف د نیاوی احکام میں

ہے جبیں کہ اعل حضرت ، م اہسنت فرو کی رضوبید میں فر ، تے میں کہ ناتمجھ بیچے کو بہ جمعیت والدین یا وار کا فر کہنے کے

الْعَطَانِ النَّبِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى الشِّيائِيَّة فِي الشِّيائِيَّة فِي الشِّيائِيَّة فِي الشِّيائِيّة

اوركفرك نريجهاول وكى برك بلى جومخلف اقوال كتب عقائد بلى موجود به وه يه بيل مرقاة بلى به كهفقيل إنهم من أهل النار تبعاللاً بوين وقيل من أهل الجنة نظر اإلى أصل الفطرة وقيل إنهم خدام أهل الجنة وقيل إنهم يكونون بين الجنة والنار لا منعيين ولا معذبين وقيل من علم الله منه أنه يؤمن و يموت عيه إن عاش أدخل الجنة ومن علم منه أنه يعجز ويكفر أدخله النار وقيل بالتوقف فى أمرهم وعدم القطع بشىء وقيل بهم يمتحنون بدخول النار فى تلك الدار

نزبة القارى من شريف الحق المجدى عليه الرحمة في شركين كى اول وكى بارك بين بيدوتول محكى لكه ين بيد من المحالي الم

المعتقدية النَّه وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَفِيمَانَيَّتُه ﴾ ويرب رب

مگران ہیں ہے جن کوا کئر علی ء کرام کی ترجیج حاصل اور دلائل کے حوالے ہے مضبوط وقو ی ہیں وہ دو قواں ہیں ۔ اور ا ہیں [1] کفار کی نابالغ اولا د کے بارے ہیں توقف کیا جائے۔ یہ قوں اس سے مختار ہے کہ کفار کی ولا دصغار کے بارے میں وونوں طرح کی احادیث و رو ہیں لہذااس ہیں توقف کرنا ہی اولی ہوگا۔ ملائلی قاری نے بھی ای قول کواولی فرمایا۔ وزول طرح کی احادیث و رو ہیں لہذااس ہیں توقف کرنا ہی اولی ہوگا۔ ملائلی قاری نے بھی ای قول کواولی فرمایا۔ وزول کواولی میں ہول گے۔ کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ، ور امثد عزوج ل بغیر قصور کے کسی کوجہنم میں تہیں ڈالے گا۔

مزيدهديث مباركدين آيا كد حفرت حمن ، بنت معاديه سين في الجنت في الجنت في الجنت في الجنت في الجنت وهديث سنائى كد قُلُتُ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ " مِن نِي مائِنْ لِيَهِ سے عرض كيا كه جنت ميں كون جائے گافر ، يا ني جنت ميں مول كاور شہيد جنت ميں موكا اور يج جنت ميں موكا اور زنده كا الماء الجي جنت ميں موكا ـ

[منرابيداودباببابالياصرالشهادةحديث سبر ٢٥٢١]

اس حدیث کے الفاظ کہ بچے جنت میں ہوگا کی شرح میں تھیے ماامت مفتی احمہ یا رخان تعیمی فرماتے ہیں یہی ہر
تاسمجھ بچے جنتی ہے خواہ مسلمان کا بچے ہویا کا فرکاحتی کہ کچا گرا ہوا بچ بھی جنتی ہے اگر چید مؤمن کا بچے جنت کے اعلی مقدم میں
ہوگا اور کا فرکا بچے اونی جگہ میں یا ویگر اہل جنت کا خاوم۔ اور کفار عرب پٹی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ وفن کرویتے
سے اسے موؤوہ کہتے تھے۔ وئید کے بھی یہ معنی ہیں بیٹی کفار کی بچیاں جو زندہ درگور کردی گئیں ہیں وہ جنتی ہیں۔ اس
حدیث سے معدوم ہوا کہ کفار کے تاسمجھ نچے جنتی ہیں ،اس کے می لف روایات اس حدیث سے منسوخ ہیں۔

[مراب الماجيح ح٥ حديث ممر ٥ ٥٠]

وَاللَّهُ تَعَالَ اعْلَمْ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المالية القالاي

Date: 4-7-2016



الحمديله والصلوقاوالسلام علىرسول ابله

### اَلِائتفتاء 20

کیافر ماتے ہیں ملائے وین ومفتی بناشرے متین اس مسئلہ کے ہا دے بیں کہ جھے اسے وسوے آتے ہیں کہ اگر بیں ان پریفین کربول تو بیل اسلام کے دائرہ سے فارق ہوجاؤں گا یعنی کفریدوسو سے میں ان کونہایت برا بھٹا ہول ای وجہ سے این کربول تو بیل اسلام کے دائرہ سے فارق ہوکر کافر ہول جو ڈل ہول ای وجہ سے این ڈیون ہوکر کافر ہول جو ڈل گا۔ اگر نہیں تو بیل ان وسوسول سے جان چھڑ انا چا ہتنا ہوں تو بیل کیا پڑھوں جس سے جھے سے بدوسوسے دور ہوجا میں گا۔ اگر نہیں تو بیل ان وسوسول سے جان جھڑ انا جا ہتنا ہوں تو بیل کیا پڑھوں جس سے جھے سے بدوسوسے دور ہوجا میں گا۔ بیسین میری رہنمائی فرام پریسٹن - انگلینڈ

### بسم الله الرحمن الوحيم

### الجواب بِعَونِ الْمَلِكِ الْوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

ذِ ہمن میں گُفر نیہ خیا ، ت کا آنااور انہیں بین تاکرنے کو بُراسیجھناعین ایمان کی عُلامت ہے کفرنیس اور نہاس ہے کوئی بندہ کافر ہوگا کیونکہ گُفر بیّہ وس وَل خَیْطان کی طرف سے ہوئے بیّں اگر بندے کی جانب سے ہوئے تو وہ نہیں برا کیوں سمجھتا۔ مومن کووسو سے آنااس کے ایمان کی علامت ہے کہ چوروہیں آتاہے جہاں خزانہ ہوتا ہے۔

جبيها كه حديث بين آيا جي رُحت بشفع أشت سان الله الله كي خدمت بين بعض منها بيّه كرام مسهم الرضوان في حايفر بهوكرع ش كي:

إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكُلُّمَ بِهِ، قَالَ: "وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ" قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: "ذَاكَ صَرِحُ الْإِيمَانِ"

وع العظاية النَّمويَّة في نَفَتَاوَى الظِّينَائِيَّة اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ع

میں ایسے خبارت آتے ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ہم بُہت ہی بُرا سیجھتے ہیں۔سرکار دو عالم سلوطاً کیا نے رشاد میں اسلو فریایا: کیا واقعی سے ہوتا ہے؟ اُنہوں نے عُرض کی: جی ہال۔ارش دفر میں: الیہ توصرتے ایمان ( کی نشانی )ہے۔ ال (انصاحیح المسیم باب بیان الوسوسة فی الایمان ص 80 حدیث 132)

اور بہارشریعت میں صدرُ اسٹر یعد، بدرُ النظر بطنہ جھنرت علامہ مُول نامفتی محمد المجدعی اعظمی میں فیر سے بین النگری ہوئے۔ بین اسٹ کے بین البوا اور زبان سے بولنا بُراجات اسٹے تو بیکٹر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ دِل میں این ن نہ ہوتا تو اسٹے بُرا کیول جانتا۔ ال

## وسوسوں سے بیچنے کے تین بڑے ہی محب رہے عسد خ مسرض کر تا ہول

(1): وسوس كا شكار شخص "آمَنْتُ بِالله وَ رَسُولِه هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ لَبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهِ "يعنى: شِل الله ورسول برايمان لا يودى اول وآخر، وبى ظاهر وباطن ہے اور وبى جرچز كوج تنا ہے) پڑھے ان شاء اللہ اس كرس رہ وہ سے دور ہوجا كيل كے بكه صرف "المَنْتُ بِالله وَرَسُولِه" بى كہنے ہے وسوسے جستے رئيل گے۔

جيبا كەحدىث بى<sub>ك</sub> آياكە

ايك روايت يل الأمكنتُ بِأَلْمُهُ وَرُسُمِهِ بِهِمِدُ الدِيوِرا يُرْهَا جِهِ

اورائلی حفرت اہ م بلسنت ہ م احمد رضا خان علید رحمۃ الرحمن ہے ملفوظات شریف میں سوال ہوا کہ وسوسے کے کے دفع ( یعنی وُ درکرنے ) کے سئے کیا پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ "اُمّانْٹ پالنایو وَرَسُولِیہ ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰجِيْرِ مِ



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

کیا فر « تے ہیں علائے دین ومفتیا ب شرع متین اس مسلہ کے یارے میں کدکیا کرسپیز کو ہیں کرسمس کی جگ ٹیک ہوسٹریز (Happy Hol.days) کہنا جا کڑیے؟ کیونکہ بعض اوقات ایب کہن مجبوری بن ج تاہے۔

مائل: فيضان فرام، لگلينۀ



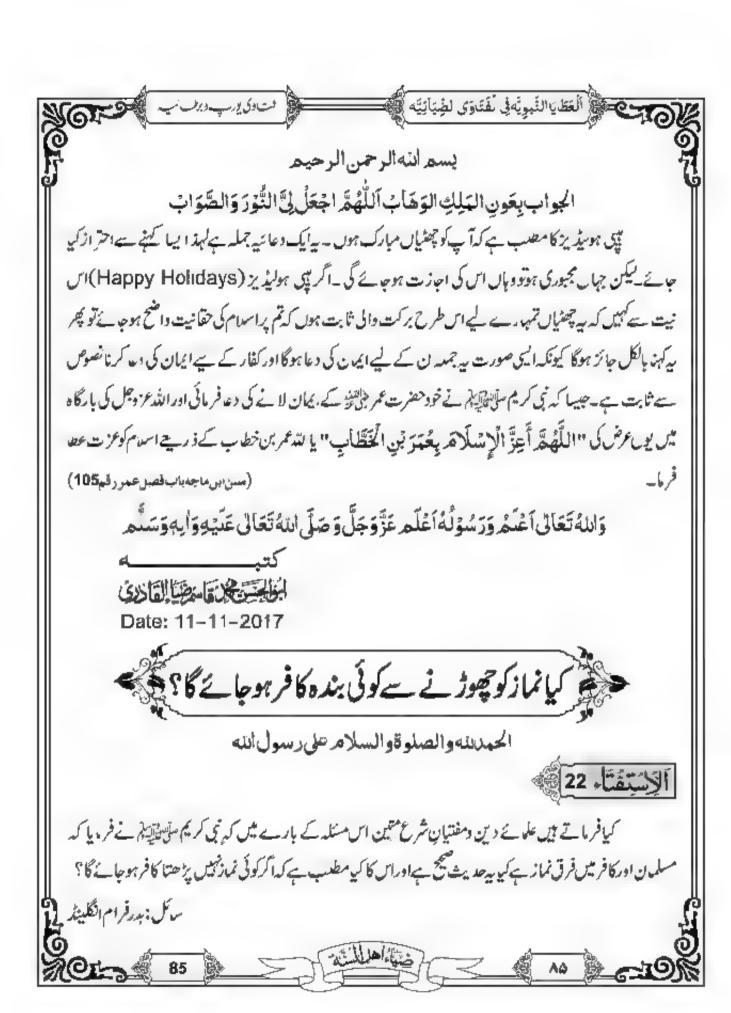



" إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ السِّيرَاتِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الطَّلَاقِ" مؤمن آدى اور شرك وكفرك ورميان

(الصحيح المسلميات بيان اطلاق اسم الكفر على س ترك ج1 ص88 و قم82)

فرق نماز جپورٹا ہے۔

ال كے علاوہ اسے ترخى ، ابوداؤد ، بن ماج نے روایت كيا ہے اور ال صدیث كا يدمطب نيل ہے كدنى ذ
چھوڑ نے سے كوكى موس كافر بوجائے گابكد معنى ہے ہے نماز كے تارك ومر تدكا فرجيسى سز ابھوگى يا يہ معنى ہے كہ جو شخص نماز كے
ترك وجائز وهدال جمعتا بهووه كافر بھوگا يا يہ معنى ہے كہ ترك نماز كفرى طرف لے جائے والا ہے يا يہ مطلب ہے كہ اس كافعال
(نماز كاترك) كفارك فعل جيسا ہے ۔ جيسا كما مام فووى نے شرح سي كے مسلم عن اسى صديث كى شرح بيان كرتے ہوئے فرايا:
" تَأْوَّلُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَدِيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَنِي وَبَيْنَ الْكُفُورِ تَرْتُ الطَّلَا فِي عَلَى مَعْتَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ
بِ تَرْكِ الصَّلَا فِي عُلَى اللَّهُ عَدِيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَنِي وَبَيْنَ الْكُفُورِ تَرْتُ الطَّلَا فَي عَلَى الْعُنْ قَدية ول يو اللَّه اللهُ تَعْمُولُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ قد يو ول يو إلى الْكُفُورُ أَوْ أَنَّ فِي عَلَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ قد يو ول يو إلى الْكُفُورُ أَوْ أَنَّ فِي عَلَهُ وَعَلَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ قد يو ول يو إلى الْكُفُورُ أَوْ أَنَّ فِي عَلَهُ وَعَلَى الْكُفُورُ وَ اللّهُ الْمُسْتَحِلِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِ أَوْ عَلَى الْكُفُورُ وَ اللّهُ الْمُسْتَحِلُ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ قد يو ول يو إلى الْكُفُر أَوْ أَنَّ فِعَلَهُ وَعَلَى الْكُفُورُ وَ اللّهُ الْمُسْتَحِلُ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلُ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلُ أَوْ عَلَى الْكُفُورُ وَ الْكُورُ وَ وَاللّهُ الْمُكَارِ وَ اللّهُ الْمُسْتَحِلُ أَوْ مَالَى الْكُفُورُ وَ اللّهُ الْمُسْتَحِلُ أَوْ الْكُورُ وَ اللّهُ الْمُ الْمُسْتَحِلُ أَوْ الْمُسْتَحِلُ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِيلُ الْمُسْتُ اللّهُ الْمُسْتُولُ الْمُعْتَى الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُعْتَى الْمُسْتُ الْمُسْتُول

علاء نے نی کریم سل الی ایس کے موس اور کا فرکے ورمیان فرق نما ذکا ترک ہے کہ بیتاویل کی ہے کہ نمازکا تارک مرتدجینی سز ، کا مستحق ہے اور مرتد کی سز اقتل ہے یا بیصد بیٹ نماز کے ترک کوجا کر جھنے والے پرمحموں ہوگ یا اس کی تاویل ہی جائے گئی کہ ترک ہی کہ کری طرف ہے جانے والفعل ہے یا نمازکوچھوڑ تا کفار کے قل جیسا ہے۔
اس کی تاویل ہی کہ جائے گئی کہ ترک ہی مرکز کی طرف ہے جانے والفعل ہے یا نمازکوچھوڑ تا کفار کے قل جیسا ہے۔
(شرح مسلم للدووی بداب بیان اطلاق اسم المکفر علی مردوک ہے ص 69)

ۅٞٳٮڹۀؾٙۼٵڷٲۼۘڵۿؚۅٙۯڛؙۅ۫ڵۀٲۼؙڵٙۿۼڒۜۊڿٙڷۜۏڞڷۣۜٳڛۀؾؘۼٵڷۼڷؽۣ؋ۊٲڸؚ؋ۅؘڛڵؖۿ

كتب كتب القادي Date 11-3-2016



### الإستفتاء 23

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مٹین اس مسلہ کے بارے میں کہ کافر کے ساتھ میل جول اور دوتی رکھنے کا حکم کا فر ہو گیا ہے کہ وہ کہنا ہے کہ اندنہیں ہے معاذ القداور حرم کھا تا ورحرام می پیٹا ہے ہیں دوتی رکھنے کا حکم کیا ہے میں ابھائی کا فر ہو گیا ہے کہ وہ کہنا ہے کہ اندنہیں ہے معاذ القداور حرم کھا تا ورحرام می پیٹا ہے ہیں نے بہت کوشش کی ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہوتا۔اور میں نے سنا ہے کہ اسلام جمیں معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو کی ہیں اسے معاف کرووں اور اس کے ساتھ فیلی تعلقات جرک رکھول یا اس سے می دیتے تعلقات و ڈروں۔

سائل: أيك بعائى قرام لكليت

#### بسمرانه الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

شریعتِ اسلامیہ بین کفارکودوست بٹانااوران سے محبت کے بارائے گانشنا مطبقاً ہر کافر، ہرمشرک سے حرام ہے۔ جیس کہ اللہ تقویر اللہ خیر یُو آڈُون مَن سَاقًا اللہ وَ اللہ فور اللہ خیر یُو آڈُون مَن سَاقًا اللہ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّ اللّٰ مَالِمُولَا وَاللّٰ وَالل

ان سے ترک موالات کا خود قر آن عظیم نے تکم فرہ یا ،صرف ایک دو ، دس ہیں جگہ تا کیدند فر مائی بلکہ بکثر ت جگہ جگہ اس کی تعلیم فر ما گیا اور باری تھا ن فر ما تا ہے :

" يَأْتُهَا الَّهِ مُنَ الْمَنْوَا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبْلًا ۚ وَدُّوَا مَاعَنِتُمْ ۚ قَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا



و ت وى يرب ويرات ب

اے ایمان دالوغیر دل کواپٹی راز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری بُرائی میں کی نہیں کرنے اُن کا فروں کی آرز و ہے جتنی ک<sup>ک</sup> ایذ انتہیں پہنچے ڈشمنی ن کی باتول ہے جھلک اُٹھی ادروہ جو سینے میں چھپ نے ہیں در بڑا ہے۔ ہم نے نشانیاں تنہیں کھول کر سنادیں اگر تمہیں عقل ہو۔

ال کے تخت صدرالافاض فرہ نے ٹی کے بعض مسلمان یہود سے قرابت اور دوی اور پڑوی وغیرہ تعلقات کی بنا پڑمیل جوں دکھتے تھے ان کے حق میں بیآیت نازل ہوئی۔ کفار سے دوئتی وجمبت کرنا دار انہیں پناراز دار بنانا ناج مزو ممنوع ہے۔
ممنوع ہے۔

اور میں ملت مجردہ [خرید وفر وحت اور ان کونو کرر کھنا اور ان کے ہال نوکری کرنا وغیرہ ] سوائے مرتدین ہر کافر سے جائز ہے۔

پتا چلا کہ مرتد کے ساتھ تھ ہری معاملات یعنی خرید وفر دخت دفیر ہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور کا فر کا کا فرہ سے اکاح جائز ہے نگر مرتد کا نکاح دنیا ہیں کسی عورت سے نہیں ہوسکتا ہے حتی کے مرتدہ سے بھی نہیں ۔معدوم ہوا کہ مرتد کا تھکم عام کا فروں سے زیادہ سخت ہے۔

لہذ فور اسے پہلے اس ضبیت و مرتد بھی کی ہے ہر قتم کے تعلقات تو ڈنا فرض ہے۔ کہ مرتد ہے و و ستاند دین کے بے زہرِ قاتل ۔ رسوں اللّد سال اللّی اللّی فر و نے ایل نزایّا کُٹر وَ اِیّا هُٹُر لَا یُضِلُّوْنَ کُٹْر وَ لَا یَفْیِنْ نُوْنَ کُٹر اُسِیں اسپے سے دور کرواوران سے دور بھ گووہ تہمیں گراہ نہ کردیں کہیں وہ تہمیں فتنے میں نہ ڈالیس۔

(صحيح مسلم مقدمه إياب النهى عن الرواية عن الضعفاء ...... الخي الحديث كرص 4) .





مزارول يرمنتول كاتحكم المنتول كالحكم المنتول الله المدور الصلوة والسلام على رسول الله

کیافر ، نے آبی ملائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے بیس کہ کافی عرصہ پہیے بیں انڈیو گئی اور بیس نے وہال کئی مزاروں پراوسیاء کے نامول پر شتیں ، نیس۔اب وہ شتیں بچھے یو دنہیں کہ کہاں بیس نے کوئی منت ، نی حتی ۔منتول کے بارے بیل بھی مجھے بچھے یو دنہیں تواب کیامیرےاو پرکوئی کفارہ ہے؟ سمائل: یاسمین یو کے

يسمر الله الرحمن الرحيم

المجواب بِعُونِ المَدِيثِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ الْجُعَلَ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ الْجُعَلَ فِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ جَوَابِ مِن يَهِ الْمَاتِ كَى اللّهُ مَّ الْجُعَاظُرورى مِن رَكَ وَتَعْمَيْنَ فِيلِ [1]: نذرِشرى [2]: نذرِشرى واجب من بوادرو وخود بنده پرداجب نه بورگر بنده نے پنول سے [1]: نذرِشرى وه عبادت منصوده مِن جوجس واجب مي بوادرو وخود بنده پرداجب نه بورگر بنده نے پنول سے [1]: مندر شعب من بورگر بنده نے اللہ من الل

و المعتقدية النَّه وِيَّه فِي مُفَقَاوَى لَهُمِيّاتِيَّة اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللَّاللَّ اللَّهِ الللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اے اپنے ذمہ داجب کر میا ہومثلاً بیا ہوں کہ میرا بیاکا م ہوجائے تو دس رکھت نفل اد کروں گا اے نذر تُمر کی کہتے گ ہیں۔ بیا ملد عزوجل کے سیے خاص ہے اس کا پورا کرنا داجب ہے۔

( ، نوذار قرار کی ان کے مام کی چونذی افی جاتم ہے اسے نذرع فی ورافعو کی کہتے ہیں اس کا معنی نذرانہ ہے۔

اولیں مالند کرمزاروں مران کے نام کی چونذی افی جاتم ہے اسے نذرع فی ورافعو کی کہتے ہیں اس کا معنی نذرانہ ہے۔

[2]: اولیوء املہ کے مزاروں پران کے نام کی جونڈر ، ٹی جاتی ہے اسے نڈر کر ٹی وراغوی کہتے ہیں اس کا معنی نڈرانہ ہے

جیسے کو لی ش گروا ہے استاد سے کے کہ ہے آپ کی نڈر ہے ہے بالک جائز ہے ہے بندوں کی ہوسکتی ہے مگراس کا پور

کرنا شرعاً واجب وضرور کی نہیں بلکہ ستحب ہے بینی کریں تو یہت اچھ ہے مثلاً گیار ہوییں شریف کی نذر۔

لہذ جن کے بارے میں سوال کی گیا وہ نڈور یا منتیں عرفی ہیں لہذا اگر سائکہ محتر مدوہ منتیں پوری نہ کریں گی تو

ان پر کچھ کھ رہ نہیں ۔ اگر یا دبھی ہو تیس تو بھی ان منتوں کا پورا کرنا ان پر واجب شری کما بینا ہو ۔ پچھ لوگ اولیا ء امتد کے نام
ونڈ رکونا جائز کہتے ہیں بیان کی خام خیالی ہے۔

بہارشریعت میں ہے کہ اوبیاء اللہ کوایصالی ثواب، نہایت مُوجبِ برکات وامرمستحب ہے، اے مُرفّ براہ ادب نذرو نیاز کہتے ہیں، یہنذرشری نہیں جیسے بادشاہ کونذروینا۔

ا و م احمد رضا خان علیه رحمة الرحن ہے ایک سواں ہوا کہ کسی اولیا ء اللہ یا شہید میں اللہ کے مزار شریف پر پھول یا کپٹر ہے کی چ در منت ون کر چڑھا تا کیا ہے۔ چ ہے یا کہلں؟ الجواب بیمنت کوئی شرعی نہیں اذبیس من جنسہ واجب: اسی صفح پرایک اور جگرفر واتے ہیں کہ خصوصیات عرفیہ ہیں اگر وجوب نہ جانے حرج نہیں ۔ لیعنی واجب بمجھ کر ایسا نہ کرے۔ باقی رہا جواز تو اولیاء للہ کے نام پر نذرہ و نے ہیں کوئی ترج نہیں اور پوری کرنا بھی جائز۔

وطعام نذر الله اغنياء راخوردن حلال نيست واگرفاتحه بنام بزركے داده شد كيس غنياء راهم خور دن دراں جائز ست: يهي شاه ولي الله "زبرة الصرَّح" شرمندرج فوّل ش العظايا النَّهوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّاتِيَّه اللَّهُ النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّاتِيَّه اللَّه

' لکھتے ایں۔اوراللہ عزوجل کے لیے جونڈر ، ٹی جاتی کا کھانا اغذیاء کے لیے حلال آئیں۔لیکن اگر کی بزرگ کے نام کی فاتحددی جائے اس علی اغذیاء کو کھانا مجھ ہے اس عام کی فاتحددی جائے اس علام سے معددی ہوئے۔

وقال الإمام الأجلّ سيّن عبد الغنى النابلسي قدّ سرّه في الحديقة الندية ":
ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرّك بضر الحوالا والصالحين، والنذر لهم بتعييق ذلك على حصول شفاء أو قدوم غائب، فإنّه هجار عن الصداقة على الخادمين لقبور هم ال قبل عن حصول شفاء أو قدوم غائب، فإنّه هجار عن الصداقة على الخادمين لقبور هم ال قبل على حصول شفايا في كرنا كه وصافين كم ادات عبركت لينااوركي يارك شفايا في يكى في بك قبل آمك شروب كي فدام يرصد قد عي زياد عن المحدة عي المحدد المح

[الحديقة الندية الخلق الناص والأربعون ج ع ص ا ١٥]

وقال الإمام الأجل سيدى الشاه احمد رضا خان عليه الرحمة في كتابه جدالهمتار" إنّ النذور لهم بعد تجافيهم عن الدنيا كالنذور لهم وهم فيها وهي شائعةٌ بين المسلمين، والعنماء.والصلحاء،والأولياء منذق بيم.وليس نذراً مصطلح الفقه"

امام احمد رضا خان عبيد الرحمة جد المتاريل فرماتے بين كداولياء الله كے سے نذري مانا ان كے ونياسے جائے كے بعد اس طرح ہى ہے جيسے ان كے ونياسے جائے كے بعد اس طرح ہى ہے جيسے ان كے ونياس موجود ہوئے كوفت ان كو كھے تذريبا جائے يعنى جيسے بيرج تزويسے ہى وہ ج تز بيں ۔ بي قديم زمانے سے مسم تول ،اولياء اور صالحين كے درمياں رائج ہے۔ بينذ رفقتي نہيں۔ ہو وہ ج تز بيں ۔ بي قديم زمانے سے مسم تول ،اولياء اور صالحين كے درمياں رائج ہے۔ بينذ رفقتي نہيں۔ ہو وہ ج تر بين اللہ حتار ج م ص ٢٨٥ على دوالمحتار ج م ص ١٨٥ على دوالمحتار ج م ص ١٨٥ على دوالمحتار ج م ص ١٨٥ على دوالمحتار ج م ص ٢٨٥ على دوالمحتار ج م ص ١٨٥ على دوالمحتار ج م ص دوالمحتار ج م دوالمحتار ج م ص دوالمحتار ج م ص دوالمحتار ج م دوالمحتار ح دوالمحتار ج م دوالمحتار ج م دوالمحتار ج م دوالمحتار ج م دوالمحتار ح دوالمحتار ج م دوالمحتار ح دوالمحت

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَأَلِه وَسَلَّم

کتیـــــه

المُورِينَ المَّالِينِينَ المَّالِينِينَ المَّالِينِينَ المَّالِينِينِينَ المَّالِينِينِينَ المَّالِينِينِينَ Date: 8-7-2017 ھذاھوالحق شمسس الہسدى عفى عسنہ غادم الافآء كنز الريمان يو كے

91

n 🔊 ⋝





# میلا دی برای محفلیں ضروری ہیں؟

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 25

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدکیو میداد منانے کے لیے بڑی محفل کرنااور نعتیں پڑھنا ضروری ہے اوراس کے علاوہ کس طریقے سے میلہ دمنا یاجا سکتا۔ سائل ، تو قیرفرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

میوادا اصل میں وادوت کے موقع پرنی کری مائی ایکی ہے مولد کے واقع ت پڑھ کرسنانے اورنی اکرم میں ایکی ہے کہ وادت پرنوشی ظاہر کرنے کا نام ہے۔ وہ بڑی کی محفل کر کے اور اس میں نعتیں پڑھ کر ہویا گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چھوٹی سے محفل ہجا کر ہو۔ میل ومن نے کے لیے بڑی کی محفل ہونا ضروری نہیں اور مید ومنانے کے کئی طریقے ہیں مثلا ورود شریف پڑھ کر میواومن نایا جلوس میلاد تکا کر گھروں کو ہو کریالوگوں کو کھا ناکھ کر میواومن نایا جلوس میلاد تکا کر گھروں کو ہو کریالوگوں کو کھا ناکھ کر میلاومن ناوغیرہ۔ والله قعالی آغلی ہوتا لیے قبلہ و سکھ

Date: 21 - 10 - 2017



الحمدننه والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 26

کیافر ، تے ہیں علی نے وین ومفتی ن شرع میں اس مسکد کے ہارے ہیں کہ کیے بتن م کفار جہنم میں ہو سمیں کے اور کیے موجود و میہود و نصاری کا فر ہیں؟ اور دوسراسوال ہیہ ہے کہ ان کفار کے ہارے میں کیا تھم ہے جن تک اسد م کا پیغ متو پہنچ ہے گر اسلام ایک اچھ نذہب ہونے کے طور پرنہیں پہنچ بلکہ ان تک بیر پہنچا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہونے کے طور پرنہیں پہنچ بلکہ ان تک بیر پہنچا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دہشت گردی سکھ کی جن ہیں اور فیصل افر میں دہشت گردی سکھ کی جن ہیں اور مسلام قبول ندکریں تو کیا بیر نجات یا نمیں گے بینہیں اور مسل افر قد سے اس پر استدلاں کرنا تھے ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب، يعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ الدُّورَ وَالصَّوَابُ

ہماری تن م کتب عظائد اور تن م علماء مت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی کافریا کفار گفر ہی پر مرب تمیں تو وہ ہمیشہ جیشہ میں جاسمیں کے کیونکہ کسی کفر کی مغفرت ند ہوگی ، گفر کے علاوہ باقی سب گن و لندعز وجل کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش وے ۔ جو کسی کافر کے لیے اُس کے مرنے کے بعد اس کوجنتی کیے، وہ خود کافر ہے اور موجودہ یہود و نصاری ضرور کافر ہیں اور گراس م قبول ندکیا اور سرگئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہیں جا تھی گے ۔ کیونک ان کو ہر طرب سے حمید یو اور دوس سے جھوٹی اخبار فاسدہ ان کو ہر طرب سے حمید یو اور دوس سے فرائع سے اسلام کا پیغ م بھنے چکا ہے ۔ اگر چید میڈیا کے فررسے جھوٹی اخبار فاسدہ کو جائے ۔

جو کافر کفر پر ہی مرکنے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ سے پیادے مسمان بھائی تمہ، را رب کریم قرآن پاک میں خود فر ، تا ہے۔ اِنَّ الَّذِینْنَ گَفَرُوْا وَمَانْتُوْا وَهُمَّ کُفَّارٌ فَلَنَ یُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِاهِمُ و المعتقدية النَّه و يُه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّاتِيَّه اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

م قِیلَءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلُو افْتَلَى بِهِ "أُولَیْكَ لَهُمْ عَنَابُ اَلِیْمٌ وَّمَالَهُمْ فِنْ نُصِدِیْنَ: وہ جوكا فر ہوئے م اور كافر ہى مرے ان بس كى سے زمين بھر سونا ہر كر قبول نہ كيا جے گا، گر چها بنى خلاص كو دے ال كے لئے ورد تاك عذاب ہے اوران كاكو كَيْ ير [مددگار] نہيں۔

اور تريد فر ، تا ہے: إِنَّ الَّذِينَىٰ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ بَحِيْعًا وَّ مِثْلَهُ مَعَهٰ لِيَغْتَدُّوَا بِهِ مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَا تُغَيِّلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَابُ الِيُمُّ:

یے شک وہ جو کا فر ہوئے جو پکھے زمین میں سب اوراس کے برابراور ،اگرانکی ملک ہو کہ اسے دے کر قیا مت کے عذاب سے اپنی جال چھڑا عیں تو ان سے شہر جائے گااہ ران کے نئے اُ کھ کاعذاب ہے۔ تفییر قر آن خزائن العرف ن میں ہے پہنی گفاء کے سے عذاب لازم ہے اوراس سے رہائی پانے کی کوئی مبیل نہیں

اور الله عزوجل فره تا ہے سب کا فرول کے بارے میں تھم سنا تا ہے۔ وَ الَّذِی اَنْ کَفَرُ وَاللَّهُ هُ اللَّهِ اللّ محینید وَ عَلَمَاتُ اَلِیْتُ مَیمَا کَالُنُوا یَکُفُو وَنَ: اور کا فرول کے لئے پینے کو کھولٹا پان اور وردناک عذاب جہنم ہے جدلہ ان کے نفرکا۔

ان تم م آیت سے واضح کرتم م کفار جہنم میں جو سی گے اور کسی کفری مغفرت نہ ہوگی جیب کہ اللہ عزوجل واضح طور پرخود فرما تا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِو أَنْ يُنْهُ مَ كَا يَعْفِو مُنَا كُوْنَ خُلِكَ لِمِنْ يَنْهَا أَهُ بِهِ وَيَغْفِو مُنَا كُوْنَ خُلِكَ لِمِنْ يَنْهَا أَهُ بِهِ وَيَغْفِو مُنَا كُوْنَ خُلِكَ لِمِنْ يَنْهَا أَهُ بِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يكواش دې كديب اثرك سيم وطلق كفرې -جيد كدتا يريل موجود بي تفيير روح البيان يس ب لا يغفر الكفر همن اتصف به بلا توبة وإيمان ولأن الحكمة النشر يعية مقتضية لسد بأب الكفر وجواز مغفر ته بلا إيمان هما يؤدى إلى فتحه فمن لحريكن له إيمان مع يغفر له شيء من الكفر والمعاصى.

4

العقطاية النَّمويَّه فِي نَفْقَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه اللَّهِ النَّمويَّه فِي نَفْقَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه

یعنی الندنتی لی کسی کفرکومعاف ندفر ، نے گا کیونکہ شرع کی تھکت یہ ہے کہ گفر کے وروازے کو بزد کیا جائے اگر گا کفر کی مغفرت جائز وممکن ہوتو ہیکفر کے وروازے کو کھولٹا ہے تو جومومن نہیں اس کا کفر بالکل معاف نے نہیں ہوگا۔ [تفسیر دوح ایسان جسم ص ۴ کے

تفسيرروح امع نی بين ال جگه کھا ہے۔

والشرك يكون بمعنى اعتقادات شه تعالى شأنه شريكاً إما فى الألوهية أو فى الربوبية و بمعنى الكفر مطلقاً وهو المرادهنا - شرك عمرا ومطلق كفر بحل به تا جادريها بكر مرادب -

[رو حالمعاني ج٥ص ٢٨]

عمة القارى ش به كه "المراد بالشرك في هذه الآية الكفر، لأن من جهى نبوة همهى صلى الله عديه وسلم مثلاً كأن كأفر أولولم يجعل مع الله رلهاً آخر والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف" الرآيت يس شرك مراوطلل ففر به يونكه شرك غراف كافر كم مؤسلية في كريم مؤسلية في كريم مؤسلية في نوت كا الكاركي وه كافر به أكر وه الله كم مغفرت بالكل فيس موكى الرش ك كا المشرك كا المشرك كا المشرك عبادت شروا الميك في كم مغفرت بالكل فيس موكى الرش كريم المشرك المشرك

مسمانوں کی بڑی معتبر عقائد پر شمم کی بیش ہے۔ الشرک بالله المو احمطلق الکفر و إلاّ لور دائنواع الکفر غیر دا۔ شرک باللہ عمراد مطلق الفر المستر المسلق اللہ المسلم ال

وربہارشریعت ہیں ہے کہ مسممان کو مسممان کو کا فرکو کا فرج نتا ضروریات دین ہے ، اگر چکی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نبیل کی جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یامی ذاللہ کفر پر ہو ، تاوقتیکہ اس کے خاتمہ کا حاس دلیل شری سے شاہت نہ ہو، مگراس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعا کفر کیے ہواس کے گفر میں نتک کی جائے ، کہ قطعی کا فر کے کھر میں شک بھی آ دمی کو کا فربنا ویتا ہے۔

(بررشریعت صد س ۱۸۵) شک بھی آ دمی کو کا فربنا ویتا ہے۔

### موجوده يمېو دونفساري كانستسر بين

ميرے بيارے بھائى تيرارب خودقر آن شرارش دفر ما تا ہے۔ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَى قَالُوَ النَّ اللهَ ثَالِتُ فَالِثُ فَالْمِنُ اللهِ ثَلْمَ يَعْدَ مُؤْلُو اللهِ ثَلْمَ يَعْدَ اللهِ عَلَى اللهُ فَعْرُ وَاللهِ مُؤْلُو اللهِ ثَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ فَعْرُ وَاللهِ مُؤْلُو اللهُ فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَعْرُ وَاللهِ عَلَى اللهُ فَعْرُ وَاللهِ عَلَى اللهُ فَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

ورالله تعالى فرماتا ہے۔ وقالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصِرَى لْبَسِيْحُ ابْنُ اللهِ \* خُلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفَوْهِهِمُ \* يُضَاهِرُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ \* قَتَلَهُمُ اللهُ الْيُ يُؤْفَكُونَ : اور يهودى بوع عزيرالله كابيا ہو اور اهرانى بولے تے الله كابي ہے بيہ بني وہ اہے منہ ہے بين اللّا كافروں كى ع بات بناتے [كرتے ] بين الله فين مارے ، كہاں اوندھے جاتے ہيں۔

ورجو يهود ونصارى كوكافرنده في خودكافر بجيب كدامام عدمة قاض عياض قدى مره الشفاشريف البيل فرمات بين الإجماع على كفر من لحديكفر أحداً من النصارى واليهود وكل من فأرق دين المسلمين ووقف في تكفيرهم أوشك. قال القاضى أبوبكر الأن التوقيف والإجماع اتفقا

وي الْعَطَانِ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّته اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

المعلی کفر هد فهن وقف فی ذلك فقد کلب النص والتو قیف أوشك فیه، والتكذیب والشك المحلی کفر هد فیه، والتكذیب والشك کافی به ویه الامن كافر به بین اجه ع به اس كفر پرجو یبود ونساری بامسلی نول كه دین سے جدا ہو نیوالے کو كافر نه كے باس كافر نه كے اس كافر به كافر باس كافر نه كافر باس كافر به كافر باس باس بادر برا مركافر باس مال در ہوتا ہے۔

اى شب ب: كفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام أو وقف فيهم أو شك أو صحح منه من من فله من فله من فلاف ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل من هب سواة فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك الاملخصا .

یعنی خود کا فر ہے جوان توگول کو کا فرنہ کہے جوغیر منت اسلام کا اعتقاد رکھتے ہیں یا ان کے تفریش شک لائے یا ان کے مذہب کو تھیک بتائے اگر چدا ہے آپ کو مسلمان کہتا اور مذہب اسد م کی حقانیت اور اس کے سواسب مذہبوں کے بطلان کا اعتقاد ضاہر کرتا ہوکہ اس نے بعض منکر ضرور یات دین کو جب کہ کا فرنہ جا اتوا ہے اس اظہار کے فلاف اظہار کر چکا۔

[الفتادی الرصویة" ج می سم ۲۲ سم ۲۲

یکہ جو قطعی کا فر کے عذاب میں شک بھی کرے کا فر ہے۔جبیبا کہ در متنار میں ہے کہ من شک فی عذا ابدہ و کھر کا فیقلد کھر۔بس نے کا فر کے عذاب اور کفر میں شک کیا تو وہ بڑا شبہ کا فرہوگیا۔

("المرالمخدار" كتاب الجهاد باب المرتدرج ٢ م ٣٥٤ ٣٥٠)

اور نبی کریم سلاتی کیا ہے تشریف لانے کے بعد ہرا یک کوآپ پر ایمان ، ٹالے ذمی اور ضروری ہے۔اگر کوئی میں اور نبی کریم سلاتی کیا ہے۔ تشریف لانے کے بعد ہرا یک کوآپ پر ایمان ، ٹالے ذمی اور میں ہے۔اگر کوئی میں اور ہور بھی اگروہ نبی ایمان میں معاملی کے باوجود بھی اگروہ نبی اکرم خاتم امنیان حبیب کبریا ، مجم مصطفی پر دل وجان سے ایمان نبیل را تا تو وہ کا قربی ہے۔ کیونکہ یک نبی کا انکار بھی کفر ایمان کار کم خاتم ایمان کار کیونکر کفر نہ ہوگا ، اور ضرور ہوگا۔

97

و المعتقل يا النَّهُ وِيَّه فِي لَهُ مَّاوَى لَهِمْ يَائِيُّه ﴾

یورے بھائی حدیث سے جمائی حدیث سے جمال یا بہس پرسب مسم نول نے سرجھکا یا ورمیر ہاور تیرے آتا، نی کریم سائٹالیا لی نود فر مایا۔ "وَاللّٰهِ مِی نَفْسُ هُحَمَّی یِی بِرولا کَیسَمَعُ بِی اَحَدُّ ہِنَ هَذِیدِ الأُمَّیَةِ عَبُودِی وَلاَ نَصْرَا اِنْ اُنْ قُدَّ مِی نَفْسُ هُحَمَّی یِی بِرولا کَیسَمَعُ بِی اَحَدُّ ہِنَ هَذِیدِ اللَّامَةِ اللَّهُ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اَللَّهُ مِی اللّٰکِ اللّٰ اَلٰ اَللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

[الصحیح المسلم، الموجوب الایدمان الرسان الموسان المعد صدی الله علیه و سعم الناس و سیح الله المولید الموسان ال

[أخرحهالبخاريفي الاعتصام بالكتاب والمسلم باب الاقتلاء بمسلوسول القدهمي الله عليه و صعوبر قم (7280)]

اور میردونوں احادیث مبارکہ اور اس کے علاوہ درجنوں مزیدا حادیث اس کے خلاف بھی جہت ہے جو پیر خدال و مشل ہے اور تھوڑی شہرت کی خاطر پک کریوں بگنا ہے کہ آج کے یہودہ تصاری جنت میں جا تھیں گے اگر چہوہ اسلام نہ قبول کریں کیونکہ اسلام نہ ایک دہشت گرونڈ ہب کے طور پر پیش کیا گیا۔ ٹعوذ ہاللہ من ان کس سے میں ایک میری حدیث میں آیا اور کہاں سے ثابت ہوا یا معاذ اللہ امریکہ میں کسی نئی وقی کا نزول شروع ہوا جو قر آن وسلت کی صریح کے صوری میں آیا اور کہاں سے ثابت ہوایا معاذ اللہ امریکہ میں کسی نئی وقی کا نزول شروع ہوا جو قر آن وسلت کی صریح کے مواجو قر آن وسلت کی صریح کے فلاف ہے۔ حدیث میں تو صرف اتنا آیا کہ جو میرے نبوت کے دعوے کو سننے کے بعد اسلام نہ لائے وہ ضرور جبنی ہے خل فی جداسلام نہ لائے وہ میرے نبوت کے دعوے کو سننے کے بعد اسلام نہ لائے وہ ضرور جبنی ہے خل فی یہودگی یہودگی یہودگی یہودگی کے میں اگر کوئی یہودگی یہودگی یہودگی یہودگی یہودگی کے اور جبت اللہ قائم ہوچگی ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہودگی یہودگی یہودگی یہودگی یہوں کے خلاف کے باوجود بھی اگر کوئی یہودگی یہاں کہولی کی میں کہودگی دائی کے باوجود بھی اگر کوئی یہودگی یہودگی یہودگی یہ کیونک یا دو جبنی ایک کوئی یہودگی یہودگی یہودگی یہودگی اگر کوئی یہودگی یہودگی یہودگی یہودگی یہودگی کیونگی کیونگی کے دوری کوئی کیونگی کیا کوئی کیونگی کے دوری کیا کہوگی کیونگی کیونگی کیونگی کیونگی کیونگی کیونگی کیونگی کے دوریکٹی کی کیونگی کیونگی کا دوری کی کیونگی کیونگی کیونگی کیونگی کیونگی کے دوری کیونگی کوئی کیونگی کوئی کیونگی کیونگی کیونگی کیونگی کوئی کوئی کیونگی کیونگ

الْعَظَايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّايَيَّه اللَّهُ الْعَظَايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَيَّايَيَّه

ا تصرانی للد وراس کے رسول پر بمال نہیں ارتاوہ کیونکر جنت میں جائے گا۔ پچھاوگ اس بات پرامام غزالی کی عبارت ہے ا دلیس پکڑتے ہیں اور جان یو جھ کرحق ہے منہ پھیرتے ہیں۔ابان کی وہ عبارت اوراس کا جواب پیش کیا جا تا ہے۔ فیصل القرقدے امام غزالی کی عبارت:

جن كافرون تك ووت اسوام يمن كين السيريون كرته وعام غزال المرات إلى منف لم يبلغهم اسمه و نعته منف لم يبلغهم اسمه و نعته وماظهر عليه من المعجز ات وهم لمجاورون لبلاد الاسلام و المخالطون لهم وهم الكفار المعدون وصنف ثالث بين المارجتين بلخ اسم محمد ولم يبلغهم نعته وصفته بل سمعوا ايضا منذ الصبا ان كذا بأميسا اسمه محمد ادعى النبوة كما سمح صبياننا ان كذا بأيقال له المقفع تحدى بألنبوة كاذبافه ولاء عندى في معنى الصنف الاول -

پہلی تشم جن تک نام محمد سال آلیا ہم کی نہ پہنچ وہ تو معذور ہیں۔ دوسری قشم جن تک سرکا رسال آلیا ہم کا اسم و نعت پیٹی اور جن پر مبجز ات محمد مصطفی سال آلیا ہم ظاہر ہو گئے وہ پھر بھی ایمان نہ لا تئیں تو وہ طحد کا فر اور کے جبنی تیسری قشم جن تک نام محمد سالطاتی ہم تو پہنچا مگر آپ کی نعت اور صف ت عالیہ ان تک نہ پہنی تو میر نزد یک ریم پہلی قشم کے قبیل ہے ہیں۔ امریک اللہ اللہ الاسلام والزند فافس ۱۸۳

امام غزالی کی بیان کردہ تیسری قتم ہے ہے تھے گیا کہ اگر کسی یہودی یا نفرانی تک نی کریم صل نفرائی کی نبوت کی خبر کینی گراہے جھوٹ بول کر بڑی بنا کر چیش کیا گیا ۔ جیس کہ آئی کل اسلام کو دہشت گرہ بنا کر چیش کیا جو ، جا ہے ] تواگر اس خبر کو پائے والا اسلام لائے بغیرا ہے نہ برب پر قائم مرج ہے تو وہ جنت جی جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس خبر کو پائے والا اسلام لائے بغیرا ہے نہ نہ برب پر قائم مرج ہے تو وہ جنت جی جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابسنت اوم احمد رضا خان علیہ دھمۃ الرحمن المستند المعتمد جی اوم غزالی گھالیہ کی طرف منسوب غطا فکر کا جواب دیتے ہوئے فروٹے بیل کہ رحم مولانا الامام القاضی ورحمنا بھو مرابطہ بوحم القضاء والشقاضی

العَظايَ النَّمُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّة فِي الْفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّة فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ا ما الا مأه الغز الى فدرىء عمافهد من كلامه-الدُّئز وجل قاضى عياض عليه لرحمة پررتم فر، ع جنهوں نے ا امام غزان جينينه كى طرف غنطى سے ايك بات منسوب كى جس سے آپ عديه الرحمة برى بيں جو قاضى عياض جينينه كے كلام سے جن گئى \_ بہل بات تو يہ كه اس عبارت مستف ثامث سے وہ پھھ ثابت ہى نہيں ہوتا جو پھھا مام فزاق كى طرف منسوب كيا گيا۔

امام ابن چرکی اصواعق میں امام عوالی جورت لکور قرم یو سیاه مغوالی کی طرف منسوب جموث کی کرکسو وصرح الغزالی فی کتابه "الاقتصاد" بھا پر دی و عبار ته التی اشار الیها المیصنف علی تقلیر کونها عبارته والا فقد دس علیه فی کتبه عبارات حسد الا تفید مافههه المیصنف ولا تقرب هاذ کونه آپ کی عبارت کا معنی [ یونه نے اوپر و کر کرویی] جی کرب که امام غوالی نے اپن کتب ولا تقرب هاذ کونه آپ کی عبارت کا معنی [ یونه نے اوپر و کر کرویی] جی کرب که امام غوالی نے اپن کتب الاقتصد و بیل اس بات کی صراحت فرب کی جواب بات کا در کرتی ہے بیتا و بی اس صورت میں ہے کہ جب بیان کی عبارت کی جواب کی کتابول میں بہت کی باتی از داو صد خطور پر شائل کردی گئی بیل اور جومعنف ما پیالرحمت نے جوادر چومین کی جوم می المی مغور الله کی کتاب می خواب کی جوم کی المی می میاب نظر کی جوم کی معنی المی خواب کی کردی ہی بیان کی کہ وصف ثالث بین المی حجاب الاول " - تیسری قشم جن تک نام می می تیا تھی ہی بیا تھی کی کردی ہی بیا تھی ہی کی کردی ہی کی کردی ہی کی کردی ہی کی کردی ہی کردی ہی کی کردی ہی کردی

امام الاسنت الام احمد رضا خان عليد رحمة الرحن مزيد فرمات بيل كه علام خفاجي في شرع نسيم الرياض بيل شرح

﴿ الْعَظْدَيَا النَّهِوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّهُ ﴾ والله ورب الم

اب ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ اہ م غزالی کی جس عبارت کودلیل کے طور پر بیش کیا گیاوہ اہ م غزالی گئیں ہے۔ جوعبارت اہ م غزالی کی ہے اس بیل تحریف کی گئی اور اس سے ندو معنی مر وہ یا گیا۔

فيص الفرقه پرايک نظر

امام غزالی کی جس کرب کی عمارت سے ایک نیا عقیدہ کر صاکب ای کتاب میں امام غزالی کی اس صریح عمارت سے کیوں صرف نظر کیا گیا ہے۔ جس میں امام غزالی کی میں ہے عمودوہ میہودونساری کے تفرید مہر جبت فرہ آئی۔ آپ فرہ نے بیل سال کفر ہو تکذیب لو سول فی شیء محاجاء به والا یمان تصدیقه فی جمیع ماجاء به فالیہودی والد مصرا فی کافر ان لت کذیب بهاللوسول بھی اور سول اکرم مان ایک کی ایک چیز میں فالیہودی والد مصرا فی کافر ان لت کذیب بهاللوسول بھی اور سول ایک مان ہے اور میدوی وقعرانی کافر بین کری کی کہ دوم میں کووہ مائے کافر ان کی میں کی تصدیق کرتا میان ہے اور میدوی وقعرانی کافر بین کرتا میان ہے اور میدوی وقعرانی کافر بین کرتا میان ہے۔ اور میدوی وقعرانی کافر بین کرتا میان ہے اور میدوی وقعرانی کافر بین کرتا میان ہے۔

العَظايَ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَوَى لَفِينَانِيَّه عِلَى النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَوَى لَفِينَانِيَّه عِلَي

[ليصل|تحرقةبي:الاسلام: الرندقةص٢٥] |

· نبی آخرالز مال مائنڈالیا ہم کو جھٹل تے ہیں۔

اور برسبیل محال اگرامام غزالی جورت کی الیی عبارت ہوتی بھی تو کیا قران حدیث کی صریح نصوص کے خواف بس صرف قوب اوم غزالی پراپنے عقیدہ کی بنیود رکھنا کسی عاقل سے متصور نہیں۔ جب کرقر آن وحدیث صراحت کے ساتھ نبی اگر مسلی بھاتیا ہم پر ایمان لائے بغیر ہر راستہ کو بند کر بچکے ورآپ کی رس لت عامہ کو بیان کر بچکے تو بھر ماوش کو کس طرح اس بیں کلام کی کوئی مجال باتی ہے؟

# نى كريم من في الماك كررسالت عسام

اور ب ہرغیر مسلم کو نبی اکرم صلاحاتیا ہم پر ایمان لانا ضروری کیونکہ نبی کرم صلاحاتیا ہم کی رس ت رسالتِ عامہ ہے۔ " پ سلاحاتی ہم بہود ونصاری بلکہ تم م مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

قُلِّ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ بَهِيَعا:

[الاعراف ۵۸]

تم فرما وُائے لوگوہیںتم سب کی طرف اس امتد کا رسول ہوں۔

یہ آیت سید عالم سی الیہ ہے عُموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام ختل کے رسوں ہیں اور گل جہاں آپ کی است ہے۔ مزید بخاری شریف میں ہے کہ گان النّابیق دینہ عنف إلی قوص خدصَةً وَبُعِشْتُ إِلَى النّابِسِ عَامَةً یعنی برزی کی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا گر بجھے تمام لوگوں کی طرف نی بنا کر بھیجا گیا۔

[الصحيح البحاري باب التيمم يرقم 335]

وقال: كَانَ كُلُّ نَبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرُو أَسْوَدَ برني خاص قوم كى طرف مبعوث بوتا تفااور بن برئرخ وسيه آدى كى طرف مبعوث فرويا گيا۔

[الصحيح المسلم يرقم 521]

وَمَا أَرُ سَلْفَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِلنَّامِينِ: اورائ محبوب بم نيتم كون بيجا مَّرالك رسالت سے جوتمام آ دميول

العظاية النَّهوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّتُه ﴾ ويول تر

کو گھیرنے والی ہے [سا ۲۸] تفیر خزائن احرف میں ہے کہ اس آیت سے معدوم ہوا کہ حضور سید عام مال اللہ کی اس سے معدوم ہوا کہ حضور سید عام مال اللہ کی اس سے معدوم ہوا کہ حضور سید عام مال اللہ کے اس سے معدوم ہوا کہ حضور سید عام مال اللہ کے اس سے کے اس سے اس سے کے آپ رسول ہیں اور و و سب آپ کے اُنتی ۔ حدیث میں سید عالم مال اللہ کے فض کل مخصوصہ کا بیان ہے جن میں سید عالم مال اللہ کہ اور و مسب آپ کے اُنتی ۔ حدیث میں سید عالم مال اللہ کے خطور سید عالم مال اللہ کی مال سے خلاصہ سید کے حضور سید عالم مال اللہ کہ مال مقال کے رسوں سید اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے سورہ فرقان کی ، تذاء میں جی اس کا بیان گزر چکا ہے جو قرآن کر کیم کی آبیت اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے سورہ فرقان کی ، تذاء میں جی اس کا بیان گزر چکا ہے۔

ادرمسم شرف میں ہے کہ "وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْحَلْقِ كَافَّةً وَخُتِهَ بِيَ النَّبِيَّونَ" ميں تمام مُلول كى طرف رسول بنا كر بھيجا كيا بور، اور مجھ پر انبياء كے سيلے وَحْمَ كرديا كيا ہے۔

### سشریعت اسلامی تمسام سشرائع کے لیے ناسخ ہے گ

بریبودی، نصرانی اور برغیر مسلم جو پچھلی شرائع کی بیروی کرنے والے بیل ان کو پیغام اسلام تینی کے بعد اسلام قبول کرنااس لیے بھی ضروری کہ حبیب کبریا ، محمصطفی سی تینی کی شریعت تمام پچھلی شرائع کی ناتخ ہا اور اب آپ کی شریعت کی ماری کے بادر اب آپ کی شریعت کے علاوہ سب منسوخ بیں ۔ ان کا دین وین اسلام ہے ، اللہ عزوجل نے اسلام کوئی آخری و بین قرار و بیا۔ اللہ عزوجل خود فرما تا ہے ۔ آلیتو قد آگھ کے لگھ جیٹنگھ کو آٹھ شکھ نے تعلیٰ گھ دیئی قد توسیف لگھ اللہ عزوجل خود فرما تا ہے۔ آلیتو قد آگھ کے لگھ جیٹنگھ کو آٹھ شکھ کے لگھ دیئی گھ دیئی تا تا جس کے تمہارا دین کال کردیا اور تم پر ابن نعمت پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کودین لیندگیا۔

دیکھوکہ اللہ عز وجل کیے واضح طور پر فرمار ہاہے کہ بس میں نے دین سلام پوری کا نئات کے سے پہند کر ایا ہے۔ ب یمی دین ہے۔ ورای میں نجات ہے، ورجواسد م کے آنے کے بعدائ کے عداوہ کسی اور دین پر چلے وہ پکا جہنمی ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ خورفر ما تا ہے۔ وَ مَنْ لَیّا مَتَعْ غَیْرَ الْإِسْلَمِ دِیْنَا فَدَنْ یَّنْفَۂ کَلُ مِنْفَہُ ۖ وَهُوَ فِی الْاخِيرَةِ إِ و الْعَظْ يَا النَّهُوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة ﴿ وَالْمِيرَائِيَّة اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

اً مین الخیر ین : اورجواسلام کے سواکوئی دین چاہے گاوہ برگز اس سے قبول ندکیا جائے گا اور وہ آخرے میں زیال کا کاروں ہے [کافرول میں ہے ہوگا]۔
کاروں ہے [کافرول میں ہے ہوگا]۔

پتا چار کہ اسلام کے آئے کے بحد کسی یہودی ،نصرانی یا کسی غیر مسلم کوئٹ نہیں پنچتا کہ وہ سلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا بیر و کاریخ ،الیما کرے گا توضر ورجہنی ہے۔

اعست راض

قرآن میں تو آیا کہ اِنَّ الَّذِینُ اُمَنُوْا وَالَّذِینُ هَاٰدُوْا وَالنَّطٰوٰی وَالطَّیرِیْنَ مَنْ اُمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ اللهِ اِللهِ مِنْ اَللهِ اِللهِ وَالْیَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اَجُوْهُ اَجُوْهُ اَجُوْهُ اَجُوْهُ اَجُوْهُ اَجُوْهُ اَجُوْهُ اَجُوْهُ اَجُوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس آیت سے پتا چلا کہ یہود وضاری کا صرف لللہ پر ایمان ، نا اور عمل صالح کرنا حصول نجات کے لیے ضروری ہے اور نجات پانے کے لیے محمد صطفی سل تقالیا ہم پرایمان ، نے کا اس آیت میں ذکر نہیں ہوا۔

اسباب النزور کی کتب ال پرش ہدیں کہ بیآیت کریمہ سلمان فاری اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعلی عنہم کے بارے میں نازل ہوگی۔ این جریروائن الی جاتم نے سدی سے رویت کی کہ بیآیت سلمان فاری بیل توزیر کے اصحاب کے جن میں نازل ہوگی۔

بتا یہ جائے کیا وہ صرف القدعز وجل پرایم ن لائے تھے یا لقد اور اس کے رسول دوتوں پر۔ دوسرا سے کہ ایم ن ہوبقہ بھی وہی معتبر ہے جس میں تصدیق رسول اللہ جمد مصطفی سائی تالیج بلکہ ہرضرورت دیتی کی تصدیق پائی جاتی ہو۔ اس پرتمام کتب عقائدو ضح شہدودیل ہیں جن شل کھھاہے کہ: فت وي يورپ ويرف نب.

و الْعَطْ يَالنَّهُ وِيُّه فِي لَفَتَوْى لَهُمِّنَانِيَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فلابىمنالإيمانبالله الذى يستلزمت صديق رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسعى فلم يقبى منهم الإيمان إلابشرط وهو التصديق عاجاءت جالرسل.

[مستنب العقائد]

ثمرإن حجة الله قائمة الأن فكتاب الله تعالى محفوظ وقد ترجم وفير بكل اللغات، وانتشر الإسلام وبلغ أقصى الأرض وأدناها بالالكيترونك ميديا وبغيرها ولم يبق لأحد عنر حيث إن دين الإسلام مشهور معروف ولا يحتاج إلى زيادة تَعَلَّمو قب شوهِ مَنْ أنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها في لم يتبعه معسماعه بالاسلام فهو من أهل النار ومن لم يبلغه ولم يسمع به فهو كأهل الفترات يحكم الله فيهم بما يشاء . والله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَهُ عَرَّو جَلَّ وَمَنَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم الله وَسَهُ الله وَسَالَ الله وَسَهُ الله وَسَهُ الله وَسَهُ الله وَسَهُ الله وَسَهُ وَالله وَسَهُ وَالله وَسَهُ وَالله وَسَالِ الله وَسَهُ الله وَالله وَسَالَهُ وَالله وَسَهُ وَالله وَسَهُ وَالله وَسَالِ وَسَالِ الله وَالله وَسَالِهُ وَالله وَسَالِ الله وَالله وَسَالِهُ الله وَالله وَالله وَسَالُهُ الله وَالله وَسَالِ الله وَالله والله والمؤلّم والله والله

کتبــــــه ا<u>نالی</u>ن (زامنیا افاری

Date: 22-6-2016

تسد صح الجواب شمسس الهسدى عفى عسب خادم الافآء كنزل يمان يوك



الحمدينه والصلوة والسلام على رسول الله

آلِاسْتِفْتَا، 27

کیافر ، تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع معین اس مسئد کے بارے ہیں کدکیا شوہر بنی ہوی کے ساتھ باتھ روم میں انٹرکورس (جمع) کرسکتا ہے ورکیا بید دونوں کھے نہا سکتے ہیں ؟ اور ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ شج کر کتے ہیں؟

#### يسعراننه الرحن الرحيم

الجوابيعون الملك الوهاب اللهم اجعل في التَّور والصَّواب

شوہر کا اپنی بیوی کے بہتھ روم میں انٹر کورل (جماع) کرنا جائز ہے اور ان کا اکتھے خسل کرنا بھی جائز ہے اگر چہ دونوں کے درمیان پردہ نہ ہو۔ال میں کسی تشم کی کوئی قباحت نہیں ہےا در دونوں کا ایک دومرے کے پر ٹیویٹ پارٹس کو گئے کرنا بھی جائز ہے اور میں بیول اکٹھے خسل کرنا تو صدیث ہے بھی ثابت ہے۔جبیبا کہ مسلم شریف کی عدیث میں ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُ فِي حَتَّى أَقُولَ: ذَعْلِي، ذَعْلِي " مِن اور رول الشَّوْنَ لِيَهِ ايك بَرَن عَسَلَمْ ، تَهِ جومير عاوران كودميان بوتا ها تو مجمد پرسبقت فر ، تے يہال كه مين عرض كرتى مير عدلي بحى ريخ ديجئے۔

(صحيح مسلم كتاب الحيص باب القدر المستحب مرانعاء .. الع ح1ص148 وقو321)م

106

1+1

روتي







و ت و كارب و يرب المنظمة المنظ

بہنے کے قابل خون کی چیز کولگ کر خشک ہوجائے۔ اگر ایک درھم نے زائد مقدار میں [ ایو کے میں 50 پہنے کا اسکا ایک درھم کے برابر ہے ] خون کپڑے وغیرہ کولگ جائے تواس کا دھونا فرض ہے ایہ خون آ لوو کپڑ مہاں کر ٹمہ زجائز مبیل ۔ اگر نماز پڑھی تو نہ ہوگ ۔ کیونکہ خون نبی ست فلیظ ہے اس کا بہی حکم ہے۔ جیسا کہ بہارشریعت میں ہے۔ نبیاست فلیف کا تھم ہے۔ جیسا کہ بہارشریعت میں ہے۔ نبیاست فلیف کا تھم ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم ہے زیادہ گل جائے ، تواس کا پاک کرنا فرض ہے، ہے پاک کے فلیف کا تھم ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم ہے زیادہ کم جائے ، تواس کا پاک کرنا فرض ہے، ہے پاک کے ثماز پڑھی تو کم روہ تحریک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کی تماز پڑھی تو کم روہ تحریک ہوئی ایک ٹرنا سنت ہے کہ بے کہ بے کہا کہ کرنا سنت ہے کہ بے کہا ہے کہ

وَالنَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المالية المنتا القالاي

Date:13-02-2017

ق دسے الجواب شمسس الہدی عفی عمنہ خادم الافقاء کنز الایمان ہوکے



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 31

کی فر و تے جیں ۱۷۰ نے وین و مفتیان شرع متین ال مسئلہ کے بارے میں کہ جو رے ملک انگلینڈیش بہت سے شہروں میں (Recycled) پانی استعال ہوتا ہے جن گٹروں اور نا یوں کے بیانی کوصاف کر کے دوبارہ پائپ او تینوں کے کے ذریعے گھروں میں پہنچا یاج تا ہے کیاس سے قسل ووضو ہوج کے گا؟ سائل: امیر عطاری فرام ڈر نی-انگلینڈ

**©r** → € 110



#### بسمرانله الرحين الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَيكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ ا ماری تحقیق کے مطابق انگلینڈ میں گھروں کوسیا کی کیاج نے والاری سائیکلڈ یانی [Recycled water] طاہر ومطہر ہے۔ اس سے عنسل ووضو کرنے سے عنسل و وضو ہوجائے گا۔ کیونکہ میں نے بہاں کے ری سائکلینگ منم کو دیکھاور پڑھا ہے ال میں بہ ہوتا ہے کہ گندے پانی کوسب سے پہلے شہراں سے اکٹھا کیا جاتا ہے پھر (Water treatment plants) میں مختلف کیمیکلز ہے استہ صاف کر کے اس صاف شدہ یا فی کو ڈ ائز یکٹ

[Direct] فیپڈز [ تھیتوں] نیکٹر پر اور ندی وغیر ہ میں بھیجا جاتا ہے مگر گھروں میں ایڈ ائز کیٹ [Indirect] سیدائی کیاجاتا ہے بعنی گھروں میں بھیجے ہے پہلے دریا، مندریاز مین کے اندرڈ اراجا تا ہے اور پھردریا ہے فلٹر کرکے یاز مین ے کنوول کے ذریعے گھروں ہم سپلا کی کیاج تاہے۔جبیب کہاک نقشہ سے واضح ہے۔

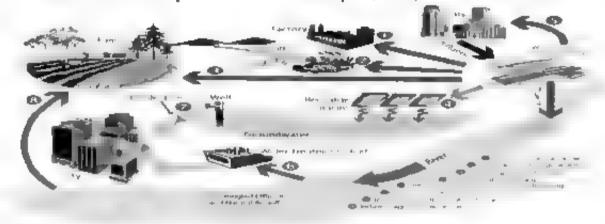

امریکہ بٹس ایسے ہوتا ہے۔ یہاں انگلینڈ میں بھی ای طرح پانی کوری سائکلڈ کیا جاتا ہے۔ منڈن کی ایک کمپنی کے ری سما نکلنگ سسٹم کواس نقشہ ہے تمجھا جا سکتا ہے۔



و الْعَظَايَ النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّاتِيَّهُ اللَّهِ النَّهُويِّهِ فِي لَفَيَّاتِيَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

اس میں بھی پانی کوص ف کر کے دریا میں ڈالا جا تا ہے۔ جہاں سے بیسوال ہوا ہے بینی ڈرنی ،اس شہر کو پانی اور سپوائی کرنے و می کمپنی کاسٹم اور پروسیس بھی یہی ہے۔اب اس کے عکم کی تفصیل سنتے ہیں۔

جب نجس پیل کو گٹروں ہے (Water treatment plants) میں جمع کر کے صف کیا گیا تو وہ نجس ہی رہا گیا تو وہ نجس ہی رہا لیکن جب گھروں میں سپل آئی کرنے کے میے دریا یا سمندر میں ڈال گیا تو اب وہ کثیر ہوگی ورجاری پانی کے ساتھ ملحق ہو کر جاری بن گیا ورجاری پانی یا، ء کثیر میں نب ست پڑجائے تو وہ نا پاک نہیں ہوتا جب تک اُس نباست کا الر مینی رنگ ہو یا ذاکھ یا نی میں نواہر نہ ہو ہ ہے۔

وردر مخارش ہے کہ "و تیجوز (بجار وقعت فید تجاسة و) الجاری (هُو مَا يُعَدُّ جَارِيًا) عُرْفًا (إن لَهُ يُرَ) أَيْ يُعَلَّمُ (أَثَرُهُ) فَلَوْ فِيدِ جِيفَةٌ أَوْ بَالَ فِيدِ رِجَالٌ" بَهِ بِالْ عدوضوب مَرَبَا كَرِيال مِن فواست پر جائے۔ اس سے بانی نا پاک ند موگا۔ جب تک وہ نجاست اس بانی کے اثر یعنی رنگ یا ہو یا مرے کونہ مرل دے۔ اگر چہ مری بی فی میں مردار مو یا کی لوگوں نے اس میں بیشاب کرویا ہو۔

[ الدر المعتدرا و اردالمعتدرا کتاب الطهارة باب الدياه مطلب في ال لتوصي من الموصى من الموادة الكفته المدري من المكلة بي في المرب الموادة الكفته الموادة الكفته بوادة بوادة

الْعَظْ يَا النَّهِ يِنَّهُ فِي لَفْتَاوَى لَشِينَانِيَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عِنْهُ فِي لَفْتَاوَى لَشِينَانِيَّه

وہیں کہ بہارشریعت میں ہے کہ بہتا ہائی کہ اس میں تکا ڈال دیں تو بہ لے جائے پاک اور پاک کرنے والہ کی اور پاک کرنے والہ کی بہتا ہے۔ انجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ جب تک وہ بخس اس کے رنگ یا ہو یا حزے بدل دے، گر بخس چیز سے رنگ یا ہو یا حزہ بدل گیا تو نہا ک ہو گئی اب بواس وقت پاک ہو گا کہ نبو ست تدفین ہو کر اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائے یا پائی کے رنگ ، مزہ ، اوٹھیک ہوج کی اور اگر پاک چیز نے میں یا پائی اتنا ہے کہ جو ست کو بہا ہے جائے یا پائی کے رنگ ، مزہ ، اوٹھیک ہوج کی اور اگر پاک چیز نے رنگ ، مزہ ، اوٹھیک ہوج کی اور اگر پاک چیز نے رنگ ، مزہ ، اوٹھیک ہوج کی اور اگر پاک چیز نے

[بهار شریعت ح ۱ حصه ۲ پانی کابیان مستعه ۵ ص ۳۳ ]

پتا چل کہ ایب ری سائکلنگ سٹم جس میں پونی صاف کر کے دریا ، تدی یا زمین کے اندر بیجینے کے بعد گھروں کو سیلہ فی کیا جا تا ہے وہ یو ل یاک کرنے والہ ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبيب الماري القالاي

Date: 9-3-2016

# حريب تعويذ يالوكث يهن كرباتهدوم مين جانا كيسا؟

الحبديثه والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 32

کیافر ماتے ہیں عمائے وین و مفتنی بن شرع معین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا ہم تعویذیو آیہ الکری ہوکٹ میں کر باتھ روم میں جا کھنے ہیں۔

Ot 113



بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

، گر سیۃ الکری لوکٹ کسی چیز یا کیڑے بیل چھپا ہوا ہوتو اس کے ساتھ باتھ روم بیل جانا جائز ہے ورتعویذ تو عموماً چیزے یاریگزین بیل سلہ ہوا ہوتا ہے ہدا اس کو پہن کر ہاتھ روم بیل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیکن سے یا د رہے کہ لوکٹ وغیرہ پہنن صرف عورت کے لیے جائز ہے کہ مروکوس کی اجازت نہیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المالية يتركين والمفتنا القالاي

Date: 3-12-2017



الحيديله والصلوقا والسلام على رسول ابته

الإلبتفتاء 33

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اس بیل کی کا اختلاف نیل ہے کہ چھوٹی بیٹی کے بیشب پر پائی بہ کراسے دھویا ہوئے گا اور غیر مقلد ان بھی مانتے ہیں گرچھوٹے نی گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پر پائی بہایا جائے گا تا کہ وہ دھل جائے ۔ گرغیر مقدد این کہتے ہیں کہ اس پر پائی بہایا جائے گا تا کہ وہ دھل جائے ۔ گرغیر مقدد این کہتے ہیں کہ اسٹیمیں دھویا جائے بلکہ اس پر پائی کے اس پر پائی بہایا جائے کے بیشا ہے کے بارے بیس دوطر ح قطر ہے چھڑک ویے جا عیں گے اس کے وکہ صدیف بیس ایسے بی آیے ۔ صالانک نے کے بیشا ہے کے بارے بیس دوطر ح کی احدویت ہیں۔ (1) وہ احادیث جن بیس صراحتاً موجود ہے کہ بیشا ہے پر پائی بہایا جائے لیتن اسے دھو یا جائے گا جو فقت فیر نے کی موید ہیں (2) وہ احادیث جن بیس جن بیشا ہے کے بارے بیس وائن کی کا خظ استھی ہوا ہے جس کا معنی غیر مقلد این پائی چھڑکا کرتے ہیں اور ہم اس لفظ کی تاویل بہانے کا علم ہے۔ تا کہ دونوں طرح کی احد بیث بھی آتا ہے تا کہ اُن احد بیث کی تھا ہے پر پائی بہانے کا عظم ہے۔ تا کہ دونوں طرح کی احد بیش کے بارے بیس تھی ہیں جو بیچے کے بیشا ہے پر پائی جین ہے جہ وہ احادیث کی جہ سب سے پہنے ہم وہ احادیث دیش دیش ہو جیچے کے بیشا ہے پر پائی جین ہی وہ احد بیش ہیں اور جوغیر مقلد میں کی دلیل ہیں۔

حَنَّثَنِي أَبُو السَّهْمِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ".

ابو کی طالبہ کہ جی اکرم سائٹ الیا ہے فرمای: بی کا بیشاب دھویا جائے گا اور بیچے کے بیشاب پر پانی الی کی طالبہ کی کا بیشاب پر پانی کی جیٹر کا جائے گا۔
(مسن السائی باب بول المحادید حدیث مصر 305)

نسانی شریف کی اس حدیث کوتو غیر مقدرین لکھتے ہیں گرخیانت کرتے ہوئے اس حدیث ہے پچھی حدیث کو ذکر نہیں کرتے جواحثاف کے موقف کو ثابت کرتی ہے ورجس میں پچے کے پیشاب کو دھونے کا ذکر ہے۔وہ ہم آگے پیش کرتے ہیں۔

و العَظايَ النَّهُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَضِبَائِيَّته اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ

بل جس حدیث میں نفتح کا لفظ آیا جس کامعنی یونی چھڑ کن اور پانی بہانا دونوں ہے۔لیکن غیر مقلدین اس سے پانی ہو چھڑ کنا مراد لیتے ہیں کیونکہ اگر بہانا مر دلیس تو نقه حنفی کا مسئلہ ثابت ہوج تا ہے کہ فقہ حنفی ہے بیشاب پر پونی بہا یا جائے تا کہ وودھل جائے۔وہ صدیث ہیہ ہے۔

(الصحيح البخارى كتاب الوضوء باب بول الصبيال حديث ممبر ، 223سس ابو ذاؤ دكتاب انظهار ه حديث ممبر ۵۳۳ م

عَنَ عَلِيّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ بَيِ الله عليه وسلم. قَالَ فِي الرَّضِيعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ. وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ هَنَ ا مَالَمُ يَكُنَ يَطْعَمَا الطَّعَامَ رَصِرت كَلَ بَيْنَ فَ مَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ ووده چيئے بَح كي ور عين فرمات الله كار كي كا بيش ب دهو ياجائے كا اوراز كي روايت ہے كرسول الله سَلْ عَلَيْهِ ووده چيئے بَح كي ور عين فرمات الله كار كي كا بيش ب دهو ياجائے كا اور إلى كي بيشاب كودهو ياج ئے كا ور قاده فرمات الله كر كي جب تك وه كھانا نہ كي بيشاب يو يا في بها ياجائے كا اور إلى كي بيشاب كودهو ياج ئے كا ور قاده فرمات الله على مندى بن الى عاج بن الله على الله الله على الله

اس میں بھی بنگنے کا ذکر ہے اس کامعنی بھی پانی بہانا ہے جس ہم آ گے بیان کریں گے۔

### اس مسئلہ پر فقہ شفی کے دلائل

اب وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن میں بچے کے پیش ب پر پانی حیمز کنائبیں بلکہ پان بہنے کا ذکر ہے اور کے سیر پانی دھونا کہلا تاہے کیونکہ پانی بہائے سے نجاست اس کے ساتھ بہدجاتی ہے۔ العظاية النَّمويَّة في نَفَتَاوَى لَشِيَّاتِيَّة اللَّهُ الْعَظَايَة النَّهُ وَيُهِ فِي الشِّيَّاتِيَّة اللَّه

(1) عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَمِّهِ أَنَّهَا أَبُصَرَتُ أُمَّ سَلَمَة تَصُبُ الْمَاءُ عَلَى بَوْلِ الْعُلَامِ مَا لَهُ يَطْعَمُ أَوَّ فَيْ الْمَاءُ عَلَى بَوْلِ الْعُلَامِ مَا لَهُ يَطْعَمُ أَوَّ فَيْ الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى بَوْدُ وَهُم فَيْرِهِ جَوَامِ الْمَوْمِنِينَ الْمِسْمِ وَالْمَهُمُ وَكَانَتُ تَغُسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ الْمَامُ وَاللَّهُ وَمَا كُوه يَكُوه كُوه وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ وَاللَّهُ وَسُلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ و

(منس تسائى باب بول الصبى الذى لوياً كل الطعام /304 مسجيح البخارى/ الوخوء 222)

سکی ہواس نے آپ کے او پر پیشاب کردیا ہوآ ہے نے یانی مظامی ، وراسے اس پر بہادیا۔

@**1**17

و الْعَطَايَ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَضِّيَانِيَّه اللَّهِ

اب تفصیلاً عرض ہے ہے کہ بیچے کے پیشاب کو دھونے کے بارے میں آنے والی احادیث میں گئی الفاظ ۴ استعال کے گئے ہیں۔

(1) نضح (2) رش (3) اتباع الماء (4) صب او مسم شريف كي روايت ميل له يغسده غسلا كالفاظ بھی آئے ہیں۔

مفظ تضح دومعانی میں استعمال ہوتا ہے، یک رش یعنی یا نی حیشر کن اور دوسراصب یعنی یانی بہانا۔

نضح كامعني أي

ان الله ويث مين لفظ تضم كامعتى ياني بهانا ہے نه كه ياني حييزكن كيونكه ال عرب به فظ بول كرصب (ياني بہانا)مراد لیتے ہیں۔

- (1). حياك في كريم مان قايم في مان كم إنى لاَّعُوفُ مَدِينَةً يَنْضَحُ الْبَحْرُ بِجَانِيمًا مِن السَّرَا وَالْ ہوں جس کے کناروں کو سمندر ترکرتا ہے۔ یعنی کناروں پر یانی بہاتا ہے۔ (شرع معانی الآثاری اس ۹۰)
  - اور يهال ال كالرّ جمه چيز كنانبيل كياج سكتا كيونكه كو في سمندر بھي ياني چيز كتانبيل بلكه بها تا ہے۔
- (2): مذی جو پیشاب کے تھم میں ہوتی ہے جس کو ہا۔ تھ ق دھونا ضروری ہے اس کے بیا ایک حدیث مبارکہ میں تقطیح استنهال ہوا ہے اور وہاں میرصت کے معنی بیس ہے۔ بہانا احناف کے نز دیک دھونا ہی ہے۔ جیسا کہ آپ مان التا تا نے فرہ یا۔

يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ " قَالَ أَبُو عِيستى هَذَا حَسَنٌ صَحِيعٌ توايك چو يانى لے اور اے كيڑے پر جہاں مذى كوديكھے كہ وہ لگى ہے بہالے سے تمہدرے سے کافی ہوگا۔ اہ م ترمذی کہتے ہیں بیصدیث مستجے ہے اور ن کے نزویک یہ ال دھونا ہی ضروری ہے۔ (مسرتر مدى باب ماجاء في المدى بصيب الترب حديث ممير ١١٥/مس ابي داو دكتاب الطهار ة حديث ممير ١٠٠ مسر/ ابن ماجه

العَظايَ النَّهُ وِيَهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّتُه اللَّهِ الْعَظَايَ النَّهُ وِيَهِ فِي لَشِينَائِيَّتُه

رش كامعنى:رش بهى دومع نى كارخمال ركهتا بايك جيم كن ورد دسرا دهوتا\_

(1): عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الفَّوبِ

يُصِيبُهُ النَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُشِيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ

بِالْمَاءِ ثُمَّةَ رُشِيهِ وَصَلِّى فِيهِ "حضرت عامدت الى بحرط في مَن بين كرم مُن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُشِيهِ مُن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرات في كرم مُن اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرات في كرم مُن اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(سس تر مدی بابسا جاء فی عسل دم المحیص می فاد ب حدیث معبر ۱۳۸ /الصنحیح البخاری کتاب او صوء حدیث معبر ۲۲۵) سب کے نزد کیک یہاں خون حیض کودھو یا جائے گا مگر یہاں اس کے لیے رش کا فیظ استعال ہوا۔

اورجو دیگر اللہ ظاحاریث مبارکہ میں آئے مثلاصب المهاء اور اتباع المهاء ان کا مطلب واضی وتھکم ہے اوروہ یوٹی بہانا ہے۔احناف کے نزدیک بہرنائی دھونا ہے۔

تو اہام اعظم ابو حنیفہ تر اللہ سے موقف کی بنیاد واضح اور محکم الفاظ پر رکھی جس بیں کوئی شک وشہدند تھا۔
لفنح اور رش کی تاویل صب کے سی تھے فر ہا کر اس سے بھی دھوتا مراد لیا تا کہ آٹار کے درمیان تطبیق دی جا سکے اور احدیث کے اندر باہم تف دکونتم کیوج سکے۔ اور سب حتی کہ فی زہ ندوھا ہے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ احتیاط بہی ہے ۔ بے کے بیشا ب کوبھی دھویہ جائے۔ اور اہم اعظم ابو حنیفہ کھیاتہ عباد ت میں بہت مخاط مزائ کے ہ مک ہیں ، اس لیے آپ نے بچیا ور بچی کے پیش ب میں کسی فرق کو شہر کیا اور دونوں کو دھونے کا فتوی ارشاد قرہ یا۔

اوریہ بات بھی تو جہ طلب ہے کہ اگر کوئی ایس مسئلہ در پیش ہوجس کے بارے میں روایات مختلف ہول تو تطبیق یا ترجیح کے اصول پڑمل کرتے ہوئے۔ان روایات میں تطبیق دی جاتی ہے اگر پیمکن نہ ہوتو یا کسی ایک روایت کو راج کی قرار دے کرائ پڑمل کیا جاتا ہے۔اوریہ سب کامسلمہ اصول ہے۔جیسا کہ تدریب اسر وی اور شرح نخبہ میں ہے کہ

الْعَقَانِ النَّهِوِيَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَّالِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

· أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادًانِ فِي الْمَعَتَى ظَاهِراً فَيُوَفَّىٰ بَيْنَهُمَا أَوْيُرَبِّحُ أَحَمَّا

(تدريب الراوى شرح تقريب للامام جلال لدين سيوطى النوع السادس و الثلاثون ص ٨٥٠)

هو أن يأتى حديث مضادلا خرفي الظاهر فيوقي بينهما (تحقيل الرعبة في توصيح المعمة ص١٠)

یعنی دوحدیثیں ظاہری معنی میں ایک دوسرے کے می لف ہوں تو ان کے درمیان تطبیق دی جاتی ہے یاان میں سے ایک کوئر جے دے کراس پڑمل کیا جاتا ہے۔ دووھ چتے نچے اور نبگی کے پیش ب کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ دہ نجس ہے۔

احناف نے بی تطبیق بین افروایات کا اصول اپناتے ہوئے کہ کہ بچے کے پیش ب کودھونے اور اس پر پائی چھڑ کے کی دونوں روایات کتب احادیث میں موجود ہیں ہے کے پیشاب کودھونے اور مطلق پیشاب سے بچنے کی روایات صریح ورع م ہیں اور سندا بھی مضبوط ہیں اور ہرطرح کے احتمال اور اور ان سے بھی مہر ویا کے لہذا ان پرعمل کرتے ہوئے جن روایات میں رش اور نفخ کے اغاظ آئے ہیں ان کو پائی بہانے کے معنی ہیں لیں کے کیونکدان کا ایک معنی بیرنا بھی ہے جو کر سب کو مسلم ہے۔ اس طرح تم م احادیث قائل عمل ہو گئی اور سب پرعمل ہو گیا۔ جبیبا کہ انتحصید معنی بیرنا بھی ہے جو کر سب کو مسلم ہے۔ اس طرح تم م احادیث قائل عمل ہو گئی اور سب پرعمل ہو گیا۔ جبیبا کہ انتحصید علی ہو گئی سے کہ حقائل آبو عمر النصح فی ھذا الموضع صب الماء میں غیر عرکاس مقامر میں تھے کا معنی بہنا بغیر منتے کر ہیں گے۔

بہنا بغیر منتے کر ہیں گے۔

(العمید لما می الموطن المعدیث العاشر می ۱۰۵)

### مسلامها بن فحب دما حب نستح الب اری سشور محسیج بخساری کی تشویج کے

آئے اب یسب پچھے علامہ ابن حجرص حب فٹخ اب ری من لیتے ہیں جن کی وہا ہیے جیپ حجیپ کرتھا ید کرتے اور ن کی بحثول کوچرا کرا ہے من گھڑت مذہب کی بنیا دمضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

لا تخالف بين الروايتين أى بين نضح ورش لأن المرادبه أن الابتداء كأن بألرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء ويؤيد يدرواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا عماء فصبه عليه ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياة

و الْعَظَايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَضِيَّائِيَّهُ ﴾

آپ فروٹ ہیں کہ جن روایات میں رش کے الفاظ آئے ہیں وہ ان کے خدف نہیں جن میں لفنے کے اغازہ ذکر کا جوئے کے دند کا مطلب پونی کو جوئے کے دند کا مطلب پونی کو بہتا ہے اور انتہاء نفنے پر ہموتی ہے۔ ادر نفنے کا مطلب پونی کو بہتا ہے امام مسلم کی رویت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ کہ آپ ساتھ آئیتی نے پونی منگوا کرائ پر بہایا اور ایس بی ابو گوانہ کی روایت میں آیا۔

روایت میں آیا۔

ور مام خطالی فر اتے جی کہ قُلتُ النضح فی هذا الهوضِع الغَسَله بین ) ہمّا اور کدال جگرفت عدر العروضِ الغَسَله بین ) ہما الموضِع العَسَله بین ) ہما ہما الموضِع العَسَله المعالم المعال

# حراب کھا شکالات کے جوابات

جب بچیداور پکی دونوں کے بیشاب کودھو یا ہی جے گا توا حادیث میں ان کے امگ الگ ا غاظ کیول استعمار ہوئے اور دونوں کے بارے میں بغسل ( دھو یا جائے ) کیوں نہ آیا ؟

#### جواسب:

- اس کے فقہاء نے دوجواب دیے ہیں۔
- (1) پڑگ کے پیش ب میں بد بوزیادہ ہوتی ہاں لیے اس کومہاند کے ساتھ دھونا ضروری ہے اگرایساند کیا گیا تو وھونے کے بعد بھی بد بوباتی رہ جائے گے۔ اس لیے اس کے بیا بغسل کا صیفہ استعمال ہوا جب کہ بچے کے پیشاب میں عفونت کی کی وجہ ہے بد بوزیادہ نہیں ہوتی اس سے اے تھوڑ دھونے ہے ہی اس کی بوزائل ہوجائے گے۔ اس وجہ ہے اس کے بیےصت (یانی بہنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
- (2) سڑکے کے پیشاب کامخرج نگ ہوتا ہے اس وجہ ہے وہ اس کا پیشاب ایک جگہ پر گرتا ہے تو اس پر اگر خال پانی بہو یاجائے تو کپڑاوھل جائے گا ورجبکہ لڑکی کے پیشاب کامخرج کشادہ ہوتا ہے اور اس کا پیشاب کپڑے کی مختلف جگہوں پر گرتا ہے جس کی وجہ عض اوقات سارے کپڑے کو پیشا ب مگ جو تا ہے اور س رے کو دھونا پ

المعتقدية النَّهوِيَّه فِي لَهْ مَن وَى الشِّيرَائِيَّة فِي السَّيرَائِيَّة فِي السَّيرَائِيَّة فِي السَّير

پڑتا ہے۔اس وحیا جا دیث ہیں ان کے لیےا مگ الگ انفاظ استعمال ہوئے۔

اشکاں 🌓

بعض روایت میں بچے کے بیشاب کے بارے میں کم یغسد (اسے دھویات جائے گا) کے الفاظ آئے ہیں حبیبا کہ بخاری کی روایت میں بیا نفاظ مذکور ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔

بخارى شريف شى جولَمْ يَغْسِلُهُ كَاغَاظَ آئِ إِلَى النَّهِ مِلْ على مدابن جَرَ مُعَلَّمْ الله ولم يغسله ادعى الأصيل أن هذه الجملة من كلامر بن شهاب راوى الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله فنصحه قال و كذلك روى معمر عن بن شهاب و كذا أخرجه بن ألى شيبة قال فرشه لم يز دعلى ذلك انتهى وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل ولم يغسله:

ا ما ما اسیکی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا م یخسلہ کہنا حدیث کے اف توہیں بلکہ ابن شہاب را وی حدیث کے الفاظ ہیں حدیث مرفوع صرف فنصحہ تک ہے اور ایسے عی معمر نے ابن شہاب سے روایت کی اور ابن افی شیبہ نے فرشہ تک حدیث مہر کے کو کھوائی پرزائد کوئی لفظ نہیں کی اور دیل میدی کہ مصنف عبدالرز اق ہیں بہی روایت امام ، لک بی سے ہواراس میں لکھ یتنی پیلے کے الفاظ نہیں ہیں۔

صحاور اس میں لکھ یتنی پیلے کے الفاظ نہیں ہیں۔

(صحالباری باب ہول لصیباں ح اصحالات

اگریدالفاظ روایت کے بھی ہول تو امام یا لک اس روایت کے راوی ہیں اور قاعدہ ہے کہ راوی اپنی مروی روایت کے خلاف نہیں کرتا ورنداس کی عدالت سی قط ہوج ئے گی ۔ جبکہ ایام یا لک بچے کے پیشاب کے دھونے کے قائل ہیں تو انہوں نے آخر یک فیسل کے کو دھونے میں مبالفہ کی تھی پر محمول کیا ہے ۔ بعنی دعونے میں مبالفہ بی جائے گا۔ اور راوی روایت کا معنی و وسروں کی بہت نہ یا دہ جانتا ہے۔ اس لئے مطلق دھونے کی تھی نہیں بلکہ مبالفہ کے ساتھ وھونے کی تھی نہیں بلکہ مبالفہ کے ساتھ وھونے کی تھی نہیں بلکہ مبالفہ کے ساتھ وھونے کی تھی نہیں جس کے احمال بیل ہیں۔

اس پر جه رے پاس سلم شریف کی روایت دیل ہے۔جس میں آغر یَغْسِیلهُ غَشَیلاً کے الفرظ موجود ہیں۔

العَظايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِٰمِيَّائِيَّهُ ﴾ ويول س

۔ 'نحو پڑھنے و لے جانتے ہیں کہ مفعوں مطلق تا کید کے سے آتا ہے جوم باخد کا معنی دیتا ہے اور قاعدہ بیہ ہے کہ جب فعل موکد ہواوراس پرنفی داخل ہوتونئی فعل کی نہیں بلکہ تا کید کی ہوتی ہے لیعنی یہ ل پرنفی دھونے کی نہیں بلکہ تا کید کی فئی مراو ہے بعنی مبالغہ کے ساتھ نہیں وھویا جائے۔

یز دانی صاحب آپ نے تو پنی کتاب احناف کا رسول امقد سائٹالیل ہے افتیک فیس بیبودہ اشعار کی بھر ہار کردی میں اس بات کو بچھتا ہوں کہ کتاب کو مرتب کرنے کے لیے کسی حد تک صفحات کی تعداد مقصود ہوتی ہے اور آپ
نے بعض اوقات تو اپنے زعم باطل کے ثبوت میں وزن و بحربھی تو اُر ڈال مصرت اگر میں چاہتا تو نیری مدر بمعنی ذم میں
یہ بہت سے اشعار کھتا کہ میں عالم بحربھی ہوں اور الذعر وجل کے کرم سے عم عروش بھی جانتا ہوں کیکن میں اپنے قلم
کو صرف اپنے آتا و موں کی نعت میں ہی استعمال کر ڈاڑیورہ پہند کرتا ہوں۔

### غيرمقلدين كابدويانتي

غیر مقلدین نے بددیانتی ہے اپنہ دائمن آلودہ کرتے ہوئے نسائی شریف کی روایت ٹمبر 305 پیش کی گرائی روایت ہے پچھلی صدیمیٹ صرح ٹمبر 304 ان کونظر ند آئی جواحناف کے موقف کو ثابت کرتی تھی اور جس میں بچے کے پیٹا ہے یہ یانی بہانے کا ذکرے۔

اور ہم بار ہار کہ چکے ہیں کہ نبی ست کو یہ نا ہی ہمارے نز ویک نبیاست کو دھونا ہے۔ اگر بیرحد بث اس کتاب بیس آ گے کسی جگہ ہوتی تو ہم حسن ظن کرتے ہوئے اس کو اس بات پر محمول کرتے کہ شدید مصنف کو بیرحدیث نظر ندآئی ہو۔ گرافسوں کے اس حدیث کے چیچے بیرحدیث موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اس صریح حدیث مبار کہ ہے احتراز کرنا گتی بڑی بدویا تی ہے۔ اور پھر بعض کوچھوڑ تا اور بعض پڑس کرنا ند ہو۔

### غسيسر مقددوں کی عجیب۔شيسٹر هی سوچ آ

یہاں پر بچے کا پیشاب پاک ظاہر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے مگر رسول الله صلَّالِیّا ہے پاک وطاہر

العَظ يَا النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِينَانِيَّتُه اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

' پیش ب کے بارے مٹل نظریہ پڑھنے اور استغفار کیجئے۔غیر مقلدین کے امام دافظ عبدالقد محدث رو پڑی علیہ ما عدیہ اُ صاحب سے سوال ہوا کہ کیا نمی کریم سلامالیّا ہم کا پیشاب پاک ہے۔ کیونکہ ایک عورت نے آپ سلامالیّا ہم کا پیشاب پیاتھا ' تو آپ سلامُقالِیّا ہے فرما یا تھا کہاس ون کے بعد مجھے بھی پہیٹ دردنیس ہوگا۔

اس سوال کے جواب میں محدث عبد للدصاحب فر مانتے ہیں کداس روایت سے آپ سی تو آلیا ہے بیشاب کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ تعطی سے بیا گیا ہے۔ رہا آپ سی تو آلیا ہی کا بیفر مانا کہ تیرے پیٹ میں ور ڈبیس ہوگا۔ میر علاج ہے بعض نجس چیز بھی علدج بن حاتی ہے نعوذ بالقدمن ذالک۔ (فناوی اهد عدیث جددول ص ۵۰۔ ۱۵۱)

# من غیر مقلدین سے میرے چند سوالات

سوال(1)

اگر آپ ہوگ مینی غیر مقددین احناف کی دی ہوئی تطبق بین ارحادیث اور دیئے گئے ان جوابات کا انکار کریں اور بیٹ نیم میں ماہدت کے ان جوابات کا انکار کریں اور بیٹ نیم مذکریں تو آپ لوگوں ہے میری عرض بیہ کے وہ او پر پیش کی گئی تم ما حادیث بیس مطابقت کی صورتوں کو چیش کر وہ ورتم ماحادیث میں یوں تطبیق دے کر دکھ وَ کرسب پر عمل ممکن ہو سکے جیسے کہ احمان نے دینے اس فریضے کوا دا کیا ہے اور سب بیل تشبیق دے کر ان سب احادیث پر عمل کر کے دکھ یو ہے۔

سوال(2)

آپ کنزد یک بچکا پیشاب نجس ہے یا ہیں؟ اگر نجس تہیں پھر تو مسلد ہی حل ہو گی کیونکہ آلخی بیٹ ٹ ٹ لِلْحَدِیْدِیْنَ۔

سوال(3)

ا گرنجس نہیں تو اس پر پانی چھڑ کنے کا کھر کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ پاک چیزتو پاک بی ہے اس پر پانی چھڑ کنے کی بھی جا جت نہیں...

14.6. J. -12.6

الْعَظَايَا النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّهُ ﴾ ويرب رياس من

سوال (4)

اگر بچے کا پیشاب تمہارے نزویک نجس ہے تو کس عمر تک بچے کے پیشاب کونہیں دھویا جائے گا بلکہ اس پر صرف یانی چیشر کا جائے گا؟

سوار (5)

کتا کھی نا کھانے گئے تو اس کا پیشاب دھوی جے گا۔ مثلا دویہ تین ،ہ کا بچہ اگر سیریل وغیرہ کھانے گئے اور این ، اس کا دورہ بھی پیتا ہوتو کیا اس کا پیشاب دھویا جائے گا یہ نہیں۔ پھر وہ بچے جو سیریل کھاتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں پھر آن دونوں یک یادوجی کھاتے ہیں اور دورہ زیادہ پیتے ہیں اور پھر سیریل زیادہ کھاتے ہیں اور دورہ کم پیتے ہیں تو پھران دونوں میں سے کس کا پیشاب دھویا جائے اور کس کا نہیں؟

سوار (6)

یہ بھی بتا یہ جائے کہ بچیفذا وک بیس سے کوئی غذا کھ ئے تواس کا بیش ۔ دھویہ جائے گا؟اگرتم کہتے ہو کہ دودھ کے علاوہ جو بھی کھائے تواس کا بیش بنجس ادراس کو دھویا جائے گا پھر میراسوال ہے ہے کہ شہد یا تھجور تو بچے کو پہلے دن ہی گھٹی کے طور پر کھلا دی جاتی ہے تو اب اس بچے کے پیشاب کے جارے بیل تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اوران تمام سوال ت کے جواب صدید میں مہار کے مطلوب ہیں کیونکہ تقدیم تھیں رے نز دیک شرک ہے۔ اس سے واضح ہوگیا کہ فقد حفی احادیث پر عمل کرتی ہے نہ کہ ان کی مخالفت۔

ۅٙڶٮٚۿؙؾۛۼٵٙڷٵۼڷۿۅؘۯڛؙۅؙڶؙۿؙٵۼڷٙڡۼڗۢٞۅۧجۜ<u>ۜۜٛ</u>ۅٞڞڴۣٙڶٮۿؙؾٞۼٵڷۼٙڵؽۊۊٵڸۿۅؘڛڶٞڡ

کتیـــــه

الماسين في قام المنا القالاي

Date: 3-8-2015







ا کرم مان ﷺ [مسجد میں یاصی بہ کرام کے گھروں میں ] داخل ہوئے اور لوگوں نے ابھی کوئی تبدیح نہیں کی تھی ،اس امید پر کہ شایدان کے متعلق کوئی رخصت نازل ہو، پھر جب آپ سان پھیلیا ہو و بارہ ان کے پاس آئے توفر و یا: "ان گھرول کے رخ مسجد کی طرف سے پھیرنو کیونکہ میں ہ نضہ اور جنبی کے بیے مسجد کوحلال نہیں کرتا۔

[سنن اين داو دكتاب الطهار قباب في الجنب يدخل المسجد رقم لحديث232]

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمِ عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم

المالين القالاي

Date: 25-12-2016



الحمديله والصنوة والسلام على رسول الله

### الإستفتاء 37

کیافرہ سے جی علمائے وین ومفتیاب شرع مثین اس مسئلہ کے بارے بیس کہ میر سے دو دائتوں کے درمیان گیپ کوفل کرنے کے لیے میر ہے ڈیشٹ ڈاکٹر نے فکوٹنگ ٹیٹھ [Floating teeth] لگانے کا کہ ہاس کے علاوہ اس کا کو کی حل میری پریٹ ٹی ہے کہ نیقی دانت اصلی دائتوں کی دونوں سائلڈز کوچھپالے گا اور اب وضویس کلی کے دورال پانی اس نقی دانت کوچھوئے گا جبکہ اصلی دائتوں کی دونوں سائلڈز کونیس چھوئے گا کیا وضو ہوج کے گا اور دائت کوچھوئے گا جبکہ اصلی دائتوں کی دونوں سائلڈز کونیس چھوئے گا کیا وضو ہوج انگلینڈ دائت رگانے کا تھم کیا ہے؟

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الْمَلِثِ الْوَهَابُ ٱلنُّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

موضع حرج معاف ہے جیس کہ سیدی، علی حضرت بیان فر ماتے جیل کہ بالجمعد تن م ظاہر بدن برؤ زہ ہررو نگٹے پر مرسے یا وَال تک یانی بہنافرض ہے ورند مسل ندہوگا مگرمواضع حرج معاف ہیں۔ بع الْعَظَانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى الفِّيمَاتِيَّة اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس کے آئے سیری اعلی حضرت نے کئی مواضع حرج کو بیون فریا یا مثلا۔ بلتا ہوا دانت اگر تارہے جگڑا ہے آ معافی ہونی چاہئے اگر چہ پانی تار کے بنچے نہ بہے کہ بار بار کھولنا ضرر دے گانداس سے ہروفت بندش ہوسکے گی۔ یول بی اگر محکڑ اہوا دانت کی مسامے مثلاً برادہ آئین ومقن طیس وغیرہ سے جمایا گیا ہے جے ہوئے چو نے کی مثل اس کی بھی معافی چاہئے۔

[فعاوی دصویہ ح۲- اص ۲۰۹]

جب اس مسالے کے بیٹیے پانی بہانا می ف ہے جس سے دانت کو جمایا گیا تو اس خلامیں بھی پانی بہانا معاف ہوجائے گا جس کومصنوی دانت نے بند کر دیو کیونکہ جس طرح اس مسالے کوا کھاڑنے میں حرج ہے اس طرح اس مصنوعی دانت کوا کھاڑنے میں حرج۔

اوردانت لگانے میں بھی کوئی ترج نہیں انسان اپنا ٹوٹا ہواد نت بھی لگا سکتا ہے اور کس شرق طور پر ذبوح جانور کا بھی اور پتھر وغیرہ کا دانت لگانے میں تو بالکل ترج نہیں۔ کیونکہ آئمہ احناف میں اختلاف تو اپنا دانت لگانے میں کہ مام ابوضیفہ میں ہوئے اس کو کروہ کہتے اور امام بوسف فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور فتو کی امام بوسف کے قول پر ہی ہے کہ ام مابوضیفہ میں ہوئے اپنے قول سے دجوع کر بچے۔ سیدی اعلی حضرت فی دی ورضو بیمی فرماتے ہیں کہ والصحیح انه عطمہ فلا پنجس ولومن میت ہوقان نص فی البدائع والکافی والبحر والد روغیر ها ان سن الانسان طاهر اق علی ظاهر المذهب وهو الصحیح وان مافی الذخیر اف وغیر هامن انها نجسة ضعیف فار تفح الاشکال کیف لاوقد رجع عنه الامام.

اور سی کے بیا کہ داشت ایک ہڈی ہے، تووہ اگر چرد یک مُردے ہی کا ہونجس نہ ہوگا۔ اور بدا گئے ، کا فی ہر ، ورفتار وغیر ہا میں تصریح ہے کہ انسان کا وائت پاک ہے، میکی ظاہر فدیم ہے اور یکی سی جا اور ذخیرہ وغیر ہامیں جولکھا کہ نجس ہے بیتوں ضعیف ہے ، تواشکا ل دُور ہوگی ۔ پھر یہ کیے نہ ہو جب کہ امام اس سے رجو م کر چکے ہیں۔ (اسو عدو صوبہ ج ۱ اس ۱۱۰) وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمْ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّو جَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الماري

Date: 28-6-2016



الحمدينه والصبوة والسلام على رسول ابنه

الإستفتاء 38

کیو فر ماتے بیل علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی عورت کے کا نوب اور ناک میں جیولری پہننے کے سوراخ ہو نے تو کیو فرغ عنسل کرتے وقت ان میں پانی بہانا ضروری ہے۔

ما كله: سارا فرام انگليتند

#### بسم الله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِنَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

اگرجیوسری پہننے سے میہ سوران بندئیں ہوئے تواس میں پانی بہانا فرض ہے اگرزیور کے پہنے ہونے کی وجہ سے میہ سوراخ تنگ ہوں تو پانی ڈاستے وفت اس زیور [ کا نؤں یا نتھ ] کوحر کت دے ور ند شرور کی نہیں اور کا نوں میں بالی وغیر وزیوروں کے سوراخ کا بھی تھم ہے۔

جیسا کہ بہارٹر بعت میں ہے کہ نقط کا سوراخ اگر بندنہ جوتو اس میں یہ نی بہانا فرض ہے اگر ننگ جوتو پہ نی ڈالنے میں نقط کوحرکت دے درنہ ضروری نہیں۔ کا نول میں یہ لی دغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی تھم ہے۔

[بهار شریعت ج احصه ۲ ص ۲ ا ۲ ]

اگرزیوروغیرہ نہ پہننے کی وجہ ہے کانوں اور ناک کے زیور ڈائے کے سوراخ بند ہوگئے ہوں تو اب ان کے بارے بیس کی پریشانی کی ضرورت نہیں اور نہ کی ایکسٹراا حتیاہ کی حاجت کیونکہ ان بٹس پانی بہانا ضروری نہیں۔ جبیسا کہ سیدی اعلی حضرت اوم احمد رضا حان عدید رحمۃ الرحمن فی وی رضو یہ بیس فرماتے ہیں کہ بالجمعہ تمام خاہر بدن ہر ذرّہ ہر رونگئے پر سرے یا وَال تک پانی بہن قرض ہے ور نہ عمل نہ ہوگا گرمواضع حرج معاف ہیں [ یہاں پانی بہن قرض ہے ور نہ عمل نہ ہوگا گرمواضع حرج معاف ہیں [ یہاں پانی بہانا ضروری



واڑھوں کے پیچھے گانول کی تد میں ، وائتوں کی کھڑ کیوں اور جڑ وں اور ذبان کی جرکروٹ پر بلکہ خلق کے گزارے تک پائی بلکہ خلق کے گزارے تک پائی بلکہ حدالت ہے۔ دائتوں میں چھالیہ کے والے یا بوٹی کے ذریعے وہ جوں توان کو چھڑ انا خر وری ہے۔ ہاں اگر پھڑ الے میں خرر ( لیتن افتصاں ) کا اندیشہ جوتو مُنو ف ہے۔ ہاں اگر پھڑ الے میں خرر ( لیتن افتصاں ) کا اندیشہ جوتو مُنو ف ہے۔ ہاں اگر پھڑ ہوئے اور زہ گئے تم زبھی پڑھ وی بعد کو معلوم جوتو مُنو ف ہے۔ ہاں اگر پھڑ ہوئے اور زہ گئے تم زبھی پڑھ وی بعد کو معلوم جوتو مُنو ف ہے۔ ہاں اگر پھڑ ہی ہوئے اور زہ گئے تم زبھی پڑھ وی بعد کو معلوم جوتا وار تاری بیان فرض ہے، پہنے جو تماز پڑھی تھی وہ بوگئے۔ جو ہاتا وائت مسالے سے جمایا گیا یا جوتا رہے ہاتا وائت مسالے سے جمایا گیا یا جوتا دائے میا گیا اور تاریا ہا میا ہے۔ ہائی شرہ پڑتا ہوتو مُنو ف ہے۔ (اندوی و صور بعر جاتا ہوتا کہ اور کو میں بعد اور 440 ہول

(2) ناكير إنى يزمانا 💽

ناک میں پائی چڑھائے وقت یہ خیال رہے کہ ناک کی سخت بڈی کے شروع تک وُصنال آئی ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب پائی کو مُونگھ کر او پر کھینچئے ۔ یہ خیاں رہے کہ بال برابر بھی جگہ وُ صلنے سے ندرہ جائے ورنہ عشل ند ہوگا۔ ناک کے اندراگر رینچہ مُوکھ گئی ہے تو اس کا پھڑ انا فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔

(3) ئام كابرىدن پر پانى بان

سرکے بالوں سے لے کر پاؤل کے قلو ول تک جسم کے ہر ہرحصہ پر پانی کا بہ جاناضر وری ہے، جسم کی بعض جگہیں ایک ہیں کہ اگرا صاباط نہ کی تو وہ سوکھی ڑوجا کیل گی اور شسل ند ہوگا۔

فقد حنی بیس مسل کا طریقہ بیہ کہ سب سے پہنے ول بیس اس طرع نیت کیجئے کہ بیس پا کی حاصل کرے کیسے مسل کرتا ہوں۔ پہنے دولوں ہاتھ کی تین تین تین بار دھویئے ، پھراستجے کی جگہ دھویئے خواہ نجاست ہویانہ ہو، پھر جسم پراگر کہیں نجاست ہونوا کی وُد در بیجئے بھرنم از کا ساؤ ضو بیجئے اگر پاؤں دکھنے کی جگہ پر پانی جمع ہے تو پاؤں نہ ہو، پھر جسم پراگر کہیں نجاست ہوتو اُس کو دُور بیجئے بھرنم از کا ساؤ ضو بیجئے اگر پاؤں دکھنے کی جگہ پر پانی جمع ہے تو پاؤں نہ ہو بیاں نہ ہوتا ہے برحسل کردہے ہیں تو پاؤں بھی دھو بیجئے ، پھر بدن ہوتا ہے پرحسل کردہے ہیں تو پاؤں بھی دھو بیجئے ، پھر بدن ہوسے کے انہ ہوتا ہے پرحسل کردہے ہیں تو پاؤں بھی دھو بیجئے ، پھر بدن ہو

بع العقايا النَّبوِنِه فِي لَفَتَوَى الشِّيَائِيَّة ﴾ والمحاليُّ العقايا النَّبوِنِه فِي لَفَتَوَى الشِّيَائِيَّة ﴾

آ پرتیل کی طرح پی ٹی پیچئر کیجئے ، خصو صامر و یول بیس پھر تین بارسید ہے کندھے پر پانی بہاہیے ، پھر تین یا ، اُلٹے کلاھے آ پر ، پھر مر پراور تمام بدن پر تین بار ، پھر خسل کی جگہ سے الگ ہوج ہئے ، اگر وُضوکر نے میں پاؤی نہیں وھوئ تھے تواب وھو پیجئے ۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کرمل کر نہاہے ، ایک جگہ نہاہیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے ، ووران خسل کسی تشم کی گفت ہے ، کوئی و عامجی نہ پڑھئے ، نہانے کے بعد گفتگومت کیجئے ، کوئی و عامجی نہ پڑھئے ، نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن کو چھنے میں خرج نہیں ۔ نہانے کے بعد فورا کیڑے پہن کہیں۔ نہانے کے بعد

ݹݳﯨﻨﻪﺗﻜﺎﻝ ﺗﻐﯩﻨﯘﺭﯗﺭﺳﯘﻟﻪﺗﻐﯩﺮﯨﻜﺮ<u>ﻩ</u>ﭼﯩﯔﻭﺻﯩﯔﺎﺳﻪﺗﻜﺎﻝﻛﯩﻨﻴﻪﯞﺍﻟﻪﻭﺳﯩﻨﯩﺮ

كتب\_\_\_ه

الكالبيس المنازة المتنا القالاي

Date: 2-7-2016

# من عنسل کرتے وفت دانتوں کوفکوس کر ناضر وری ہے؟

الحيدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإنتفاً. 40]

کیافرہ نے ہیں ملائے دین ومفتیاں شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ کیو فرض طنس کرنے سے پہلے مجھے دائنول کےخد کو شکتے یا کسی اور چیز سے صاف کرنا ضروری ہے؟ سائل: پوسف قرام انڈیو

بسم ألله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَيكِ الوَهَابُ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر کوئی سخت چیز دائتول کے درمیان موجود ہوجو پانی کے بہنے کورو کے گی تو فرض مخسل کرتے وقت اس چیز کو

ا نکان صروری ہے تا کہ دانتوں کے درمیان پانی پہنچ سے اگرایہ ندکیا توشس اداند ہوگا بشرطیکہ اس سے جدا کرنے میں

Or 134

فت وي ورب س

الْعَطَايَ النُّبُوِيُّه فِي لَفَتَاوَى لَشِّيَانِيُّهُ }

ضرر يا حرج الل شهو.

جیبا کسیدی اعلی حضرت اوم البسنت اوم احدرف خان مدیفر ماتے ہیں اگر کوئی سخت چیز کہ پائی کے بہتے کو روئے گا دوئی و نیر و بیں جائی کے بہتے کو روئے گا کرے ورز شسل شرہوگا۔

الم اگر اُس کے جُد کرنے میں حرن و ضرر وادیت ہوجس طرح پانوں کی کمڑت سے بڑوں میں چونا جم کر مجر جوج تاہے کہ جب تک ذیادہ ہوکر آپ ہی جگہ نہ چھوڑ دے چھڑ انے کے قابل نہیں ہوتا یا مورتوں کے دائنوں میں مسی کی معنرت کا دندیشہ جآتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنرت کا دندیشہ جآتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنرت کا دندیشہ جاتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنوت کا دندیشہ جاتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنوت کا دندیشہ جاتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنوت کا دندیشہ جاتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنوت کا دندیشہ جاتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنوت کا دندیشہ جاتو جب تک بیرحالت رہے گی اس قدر کی معنوت کا دندیشہ جاتو جب تک بیرحالت رہے گی اور اس لیے کہ خص سے شاہت ہے کہ جہ ل حرج ہوا ہو جمد فوع بالندی (اس لیے کہ خص سے شاہت ہے کہ جہ ل حرج ہوا ہو جمد فوع بالندی (اس لیے کہ خص سے شاہت ہے کہ جہ ل حرج ہوا ہوا ہے دفع کیا جائے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى آغْلَمُ وَرَسُولُهُ آغْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَلِه وَسَلَّم

كتبيب المالية المالية المالية

(فتاوى رضويه ج 1 - 2ص593)

Date: 16-11-2017



الحمديثه والصنوة والسلام على رسول ابثه

الإنتفتاء 41

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیاں شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا فرض طسل کے بعد نماز وغیرہ کے لیے وضو کر ہاضروری ہے؟

Or 135



و الْعَظَايَا النَّبُوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَفِيَّانِيَّتُه اللَّهُ وَ الْعَلَايَا النَّبُوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَفِيَّانِيَّتُه اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا موران بند ہوگئے قیل۔ جیس کہ سیدی علی حضرت اوم احمد رضاف ن ناعبیہ رحمۃ الرحمن فیاوی رضوبیہ بیل فرواتے قیل کہ المحملہ بند ہوگئے قیل۔ جیس کہ سیدی علی حضرت اوم احمد رضاف المحملہ بنام ظاہر بدن ہرؤ ردہ ہررو نگٹے پر سرے پاؤس تک پانی بہن فرض ہے ورنہ شسل نہ ہوگا گرمواضع حرج معاف بیل آیا۔ اللہ بانا ضروری نہیں] مثلاً: آنکھوں کے ڈھیجے ، مورت کے گند ھے ہوئے بال ، ناک کان کے ذہروں کے ووصورائے جو بند ہوگئے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلُمُ وَرَّسُولُهُ آعُلُم عَزُّوجَنَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الماليس فلانق القالاي

Date: 16-1-2016



الحمدينه والصلوة والسلام علىرسول ابته

الإستفتاء 43

کی فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع مہتین اس مسکدکے بارے میں کہ ہم انگلینڈ کے رہائٹی ہیں اور آپ جائے ہیں اور آپ جائے ہیں اور آپ جائے ہیں اور آپ جائے ہیں کہ اور ہم نم زکوج رے ہول توکیا ہمیں اپنے آپ جائے ہیں کہ اور ہم نم زکوج رے ہول توکیا ہمیں اپنے کیڑے تہدیل کرنے ہوں گے۔

بسعرانقه الرحمن الرحيح

الجوابيعون الملك الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ الدُّورَ وَالصَّوَابُ

ا گرکتے نے کپڑے کو فقط چھوا ہے تو کپڑا پاک ہے۔ لیکن اگر کتے نے بپڑے کو چاٹ میا اور اس کا معاب بقد یہ

کے درحم کیڑے کومگ گیا تو کیڑانا پاک ہوجائے گا کیونکداس کالعاب نا یا ک ہے۔ میل



كرسويا تواس كي مدت مسح سونے ہے شموع ہوگ بااشخے ہے۔

بسمالله الرحن الرحيم

الجواب يعون المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جب وضوٹو ٹن ہے اس وفت ہے سے کی مدت کا شار ہوتا ہے مثلاً صبح کے وفت وضو ل کرموز ہ بیبنااہ رظہر کے وقت پہلی بارحدث ہواتومقیم دوسرے دن کی ظہر تک سے کرے کیونکہاں کا وضوگذشتہ ظہر کے ، فت دی ورب رب

و الْعَطَايَا النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَهِمْيَانِيُّه

ا الله ونت تو نا تھا۔

یٰ فل ہوکر لیٹ کرسونے ہے وضوٹو ٹا ہے لہذا جب دہ ما فل ہوکر لیٹ کرسویا توای وفت ہے موزول پر مسح کی مدت شروع ہوگی نہ کیا مخضے ہے۔

> ۅٙڶٮؿؙؾؙۼٲڷٲۼۘٮؙۿؙۅؘۯڛؙۏ۫ڶؙۿؙٲۼڶٙڝۼڗۢٞۅؘجٙڷۧۅٙڞڷۣۧڶٮؽۿؙؾۼٲڷۼٙڵؽۣۊۅٙٳڸۣۿۅٙۺڷۧڡ ػؾٮڝڝڡ

الماسية المتالقان

Date: 20-12-2016

Or 139

# میت کوشل دینے کا طریقہ کھی۔

الحمدنثه والصلوة والسلام على رسول الثه

الاستفتاء 45

کیافر ، تے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ تنی سکوں 'ف تھ ہے ہیں میت کو منسل وینے کا طریقتہ کیا ہے؟ منطق اللہ انگلینڈ

يسعرانته الرحمن الرحيح

المجواب بِعُونِ المَدِيكِ الْوَهَابَ أَلَيْهُمَّ الْجُعَلَ إِلَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابَ
امن ف مَه مِع اللَّهُ الْمُوهَابِ أَلِيْهُمَّ الْجُعَلَ إِلَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابِ الدوهِ وَ الراوه وَ الراحِولَ وَ الراحِولَ وَ الراحِولَ وَ الراحِ وَ الر

فت وی یورپ. و برف نب.

وضو میں گئوں تک پہنے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پائی ڈائٹییں ہے ہاں کوئی کیڑا یا روئی کی چربری بھگو کر دائٹوں اور مسوڈ وں اور بونٹوں اور نتھوں پر پھیردیں پھر سراور داڑھی کے بال بوں تو پاکس بون ہے دھو کی صابون شہوتو خالی پائی ہے دھونا بھی کافی ہے، پھر ہا کی کروٹ پرٹ کرسر سے پاؤل تک ہیرک کے پتوں ہے جوش دیا ہوا پائی بہ عیں کہ تختہ تک پنٹی جائے جائے پھر دائنی کروٹ پرٹ کر ہوئیں کریں اور ہیری کے ہے جوش دیا ہوا پائی شہوتو خالص پائی شیم گرم کافی ہے پھر فیک لگا کر بھا کیں ورٹری کے ساتھ نیچے کو ہیٹ پر ہاتھ بھیریں اگر پھے لیکے دھوڈ الیس دو ہارہ وضوو مسل کروانے کی حاجت نہیں پھر آ شر ہیں سر سے پاؤں تک کافور کا پائی بہا تیں پھرائی کے بدن کوکسی پاک کپڑے



عَنْ تَلْوِيثِ الْكَفَنِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَنَهُ وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ وَلَا وُضُوءَهُ ثُمَّر يُنَشِّفُهُ بِعُوبِ كَنْ لَا تَبْتَلَّ أَكْفَانْهُ"

("العدوى الهندية" كتاب لصلاة إلى لحادى العشرون في الحائي الفصل التاني ح 1 م ١٥٠٠) وَالنَّهُ تَكَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَكَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

> تعبيب الواليسيّ المالان

Date: 12-09-2017

# الياكى كا حالت ميس ذكر الله كرناكيسا

الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

#### الاستفتاء 46

کیا فرماتے ہیں عمائے ویں ومفتیان شرع متین ال مسلد کے بارے میں کد کیا مرویا عورت کو ناپا کی [ جنبت ] کی حالت میں ذکر اللہ کرنا جائز ہے؟

بسعرانقه الرحس الرحيح

الجوابيعون المميك الوقاب اللهم اجعل في النُّورَ والصَّوّاب

قر آن پاک کی قرات کے عدوہ نا پاکی [ جنابت وغیرہ ] حالت میں تم م اذ کارکلمہ وؤرود شریف وغیرہ کرنا جائز ہے بہتر مدے کہ وضویا کلی کر کے کیا جائے جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ

درود شریف وردی وس کے پڑھنے میں اٹھیں 7 جنہیں گربہتر بیہے کدؤ ضویاُفی کرے پڑھیں۔

[بهار شريعت ج الحصة المسئلة الاص2٢ المطبوعة مكتبة المدينة]

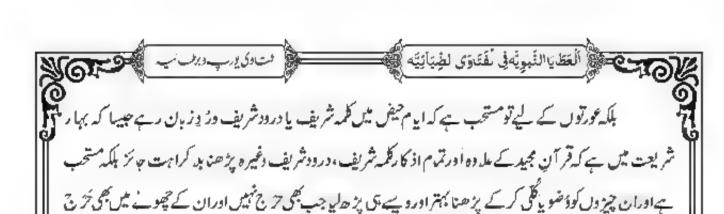

[بهارشریعتج حصه ۲ مستنده ۲ مستنده مستنده محمد المستنده محمد المستنده معلم على عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتبية المالينية المرازي المرازي القالاي

Date: 12-06-2017

الجواب سخسيج شمسس الہدگ عفی عب ف دم الافتاء کنز الایمان لاکے

ائیلون کے بنے ہوئے موزوں پرسے کا تھم

الحمدينه والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء 47

کی فر ، تے ہیں عدہ نے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے بیس کدکیا ہم نائیلون کے بینے ہوئے واٹر پروف موزوں پرسے کیاجا تا ہے۔ واٹر پروف موزوں پرسے کیاجا تا ہے۔ مائل : آرخیش فرام الگلینڈ

بسعرانله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

بى بال ان پرسے كيا جاسكتا ہے۔ كيونك اگر پاؤل پر پہنى جانے والى چيز ورج زيل شر، كھ كى حال ہے واس پر

الکی مسے جائز ہےاوروہ موزول کے علم میں ہے۔

المعتقدية النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّتُه اللَّهِ النَّهِ إِنَّهُ فِي الشِّيَّانِيَّة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللللَّهِ الل

[1]: ال کااییاد بیز [موٹا] اورمضبوط ہوناضروری ہے کہا گرصرف 'نہیں کو پہن کر پچھ مسافت ہے کریں تو بچٹ نہ ہم جانجیں۔

- [2]: اتنے بڑے ہوں کہ یا وُل کے شخنے چھپ جانھیں۔
- [3]: وموزے بنڈی پراپنے دبین ہونے کے سبب بغیر ہاند ھے رُکے رہیں اُ ھلک نہ آئیں
  - [4]: اورأن پر پاڻ پڙ ڪٽوروک لين فور پاني اندر پاؤ ساڪ طرف ندچور جائے۔

اگرکوئی چیزان شرا کھ کی حال ہے اس پرمسے کرنا جائز ہے اور بیص حبین کا قول ہے اور اس پرفتو کی ہے۔ جبکہ اللہ مصاحب کے نزو کیک موزے چیزے کے جول یاصرف ان کا تلاچیزے کا محد۔ اگرایہ جوج سے توبالاتھ تی ان پرمسے جائز ہے۔

عيدا كونية اورمدة من به ك " ( لهسح على الجوارب لا يجوز عندا بي حيد فقة الا ان يكوناً عبدان اى استوعب الجلد مايستقر القدم الى الكعب (اومنعلين) اى جعل الجلد على ما يلى الارض منهما خاصة كالنعل لمرجل (وقالا يجوز اذا كانا ثغينين لا يشفان) فأن الجورب اذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه الى القدم فهو عمزلة الاديم والصرم فى عدم جذب الماء الى نفسه الابعد لمبث اودلك بخلاف لرقيق فأنه يجذب الماء وينفذ لا الرجل فى الحال"

امام ابوعنیفہ بُرسینہ کے نز دیک جرابوں پر سے جا کر نہیں گریہ کہ چہڑے کی جو سینی اس تمام جگہ کو گھر لیل جو قدم کو تخنوں تک ڈھا پہل ہے ( یا منعل ہوں ) جنی جرابوں کا جو دھنہ زمین سے ملتا ہے صرف دہ چڑے کا ہو، جیسے پاؤل کی جو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ( اور صاحبین نے قرب یا اگر ( جرابیں ) ایک دبیز ہول کہ نہ کھلتی ہول تو سے کو نز ہے کیونکہ اگر جراب اس طرح کی ہوکہ پہلی قدم تک تجاوز نہ کر سے تو وہ جذب کرنے کے حق میں چڑے اور چڑ اچڑ ھائے ہوئے موز سے کی طرح ہے گر چھود یو تھر نے یا کہ دو ہائی کو کی طرح ہے گر چھود یرتھر نے یا رکڑنے ہے پیلی جذب کرتے تو کوئی حرج نہیں بخلاف پیلی جراب کے، کہ وہ پائی کو کی جذب کرتے تو کوئی حرج نہیں بخلاف پیلی جراب کے، کہ وہ پائی کو جذب کرتے تو کوئی حرج نہیں بخلاف پیلی جراب کے، کہ وہ پائی کو جذب کرتے تو کوئی حرج نہیں بخلاف پیلی جراب کے، کہ وہ پائی کو جذب کرتے تو کوئی حرج نہیں بخلاف پیلی جراب کے، کہ وہ پائی کو جذب کرتے تو کوئی حرج نہیں بخلاف پیلی جراب کے، کہ وہ پائی کو جذب کرتے تو کوئی حرج نہیں بخلاف پیلی جراب کے، کہ وہ پائی کو جذب کرتے تو کوئی حرب کرتے تو کوئی کوئی کوئی کی جوئی گی جراب کے، کہ وہ پائی کی جذب کرتے تو کوئی حرب کرتے تو کوئی حرب کرتے تو کوئی حسیدی قصن فی المستعملی المستعملی



المُعَطَّنِ النَّهِ وِيَه فِي مُفَتَاوَى لَشِينَائِيَّه ﴾ وراب الم

کرتے تھے ای وجہ دوایات سے میں انہیں کا ذکر ماتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی روایات میں اختلاف موجود ہے۔ کا جن روایات کی علاء کر م نے تھے فرما کی ان روایات کے مطابق رسوں اللہ سی تقلیل ایک مدکی مقدار پانی سے وضوا درایک صاع کی مقدار پانی سے خسل فرما یا کرتے تھے اور جب خسل ووضوا کھی فرمانا ہوتا جیسہ کے خسل جنابت میں ہوتا ہے تو ایک صاع اور ایک مدینی پانچ 5 کد پانی ہے مجموع خسل فرمایا کرتے تھے کماحققہ الا مام احمد رضافی الفتاوی الرضویہ ایک صاع اور ایک مدینی فوٹی پانچ 5 کد پانی ہے مجموع خسل فرمایا کرتے تھے کماحققہ الا مام احمد رضافی الفتاوی الرضویہ اگر جدید میں اور سے مطابق اس کا انداز ولگا کی تو آپ سی تھی ہوجا تا جیسہ ایک بیٹر پانی سے وضوفر مایا کرتے اور پانچ کے ایش بیٹر پانی سے دیووہ ورکم بھی ہوجا تا جیسہ کیٹر پانی سے دیووہ ورکم بھی ہوجا تا جیسہ کے بیٹاری شریف کی حدیدہ مبارک میں ہے کہ

" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغُتَسِلُ بِالطَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ، وَكَانَ يَتَوَضَّا بِالْهُدِّ" نِي كُريم سَنَ الْمِيَّةِ الكِصاع من مِنْ مُعَنَّد بِإِنْ مَنْ سَلِ فَرَا مَا الله مَا إِنْ مَنْ ا

[الصحيح البخاري باب الوضو بالمدر قوالحديث 198]

احادیث کا قاری ال بات پر بخو بی واقف ہے کہ نبی کریم سلان آیا پہر کے وضوا ور شسل میں پانی کے استعمال کرنے کے وضوا ور شسل میں پانی کے استعمال کرنے کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ ایک ٹعمہ پانی سے آپ سلان آیا بیا کا وضوکرنا ثابت ہے اور بعض روایات میں وا ایک سے زائد ٹند کا ذکر بھی موجود ہے اور آپ شسل ایک صاع کی مقدار پانی سے فرمایا کرتے اور بعض روایات میں وو اور تین صاع اور اس کے عداوہ کی اور پیمانے کا بھی ذکر موجود ہے۔

سیدی اعلی حضرت اوم احمد رضاخان عدید رحمة الرحمن فرمات این کداکثر احادیث بین ایک صاح اور حدیث انس بین پائج ند انس بیس پانچ ند ہے اُس بیس سے لیک دی کدایک ند وضو کا اور ایک صاح بقید شل کا ، یوں [ مجموع ] عسل بیس پانچ ند ہوئے۔

ایک صاح چار ند کے برابر ہوتا ہے۔جدید بیانوں کے مطابق ایک صاع 3 کلو 840 گرام یعنی نقریب4 کلو گرام ۔ بینی رسول اند سان کا پہلے شس کے سے ایک ایسے پیانے میں سے پانی استعمال فرماتے کہ جس میں نقریبا چار کلو گرام گندم آتی تھی کیونکہ صاح ایک گندم ماہنے کا آلہ ہے۔اگراہے پیانے میں پانی ڈالا جائے تو وہ تقریباً 5 بیٹرآئے۔

Ort-3 145

العَظايَا النَّمُويَّه فِي لَفَتَاوَى الشِّيَائِيَّة فِي الْفَتَاوَى الشِّيَائِيَّة فِي السَّيْدِ اللَّهُ اللّ

ا کا کی فی ان وی بورب۔ کیونکہ جس میں ایک کلوگرام گندم آتی ہے اس میں تقریباً 25 فیصد زیادہ پانی آئے گا یعنی تقریباً سوا آگی ایک لیٹر آئے گا کیونکہ پونی کا وزن گندم سے بڑ25 زیادہ ہوتا ہے۔ ثابت ہوا کہ رسول الله سائن آئے تقریباً سوا ایک لیٹر پانی سے وضواور پانٹی لیٹر پانی لیٹر پانی سے اکیوائنسل فر ، یا کرتے اور سوا چھ لیٹر پانی سے مجموع شسل فر ، نے اور کھی اس زیدہ اور م

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَنَّم

كتب\_\_\_ه

الخالجنين فخذة اسطنيا القالاي

Date: 12-2-2016

الجواب صحیح شمسس الہدی عفی عہد خادم الہ نن ء کنز الدیمان یوکے



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

الإشتفتاء 49

کیا فرماتے ہیں معائے دیں ومفتیان شرع متیں اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہیں ہے پاک اور ناپاک

کیٹر سے اکشے دھوتی رہی ہوں ۔ مگر جب جھے پتا چلا کہ اس طرح کرنے ستے سارے کیٹر سے ناپاک ہوج تے ہیں تو

میں نے اپنے تم م کیٹر دی کودھولیا۔ میں بڑے مسئلہ میں کچھنس گئی ہول کہ ان ٹمار وں کا کیا ہوگا جو ہیں نے ان کیٹر ول
میں اداکیں تھی ان کے بارے میں مجھے معلوم تین کہوہ پاک شے یا تبیل۔

میں اداکیں تھی ان کے بارے میں مجھے معلوم تین کہوہ پاک شے یا تبیل۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب يعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

یا کتان میں واشنگ مشینز الی نہیں جیسی ونگلینڈ میں ہیں کیونکہ انگلینڈ میں مشینیں ہر بار کیڑے دھونے کے

و الْعَطَانِ النَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِبَائِيَّة اللَّهِ اللَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِبَائِيَّة اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللل

م بعد پائی نچوڈ کرنگائی رہتی ہیں گر پاکستان میں ایسانہیں ہوتا وہ ہی کہ شینیں پائی کو اندر ہی رکھتی ہیں جس سے تاپاک کپڑوں کی نجوست پائی میں حل ہوکر پاک کپڑوں کو بھی لگ جاتی ہے اور پاک کپڑے بھی نجس ہوجاتے ہیں ۔گر پاکستان کے عرف کو جانے والانفروراس بات کو جانتا ہے کہ وہاں کی مشین جب کپڑے دھوکر بند ہوجائی ہے تو کپڑوں سے سرف یو صابن وا ، پائی نکالنے کے سے انہیں بڑے نب میں رکھ کرین برٹل کھوا چھوڈ و یا جاتا ہے اور خوب میل ممثل کران کپڑوں سے صابن یا سمرف کا انٹر نکا ، جاتا ہے ۔اب ان پر ہمنے والا پائی صابن نکالنے کے ساتھ ساتھ نجاست کو بھی نکال و یتا ہے بہذا یہ اگر سے صابن یا سرف کا انٹر نکا ، جاتا ہے ۔اب ان پر ہمنے والا پائی صابن نکالنے کے ساتھ ساتھ نجاست کو بھی نکل و یتا ہے بہذا یہ اگر سے صابن کی ٹروں کو شری طریقے ہے پاک ہوجاتے ہیں ۔گر سک مشینوں میں احتیاد اس میں ہے کہ ان میں کپڑے وقت ایسانی کیا کرتے تھیں تو گھرانے کی صابحت نہیں ۔

کیونکداگر بہت میں پانی کپڑوں پر بہ سے جا اور طن نا سب ہوج کے کہ نب ست بہدگئ ہوگی یا ل کو کپڑوں پر مصوبی کھوں دیا جائے کہ ٹل کا بہتا ہوا پونی جاری پانی ہے تھم میں ہے اور جب کی نبی ست کو جاری پانی یا حوش کبیر میں وحویا جائے آواس میں تین باردھونا اور نبیوڑ ناشر طنہیں ہوتا بلکداگر طن نا سب ہوجائے کہ نبی ست بہدگئ تو کپڑا بیاک ہوجا تا ہے۔

وی انجہ میں ہے کہ بیر[ تین باردھونے اور نبیوڑ نے کا ] تھم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا مدور کے دور میں اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا مدور کے دور میں ان میں میں ان میں میں اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا

ہواوراگر حوض کبیر [ یعنی و دوروہ ، نہریا ندکی ] میں دھو یا ہو یا بہت سا پانی اس پر بہایا ہو یا بہتے پانی میں دھویا ہوتو اس میں نچوڑنے کی شرط مہیں۔ تچوڑنے کی شرط ہیں۔

اور بہار شریعت میں ہے اور اصل ہے ہے کہ حبتی دیر میں میتی غالب ہوجائے کہ پائی نبی ست کو بہائے گیا پاک ہو گیا، کہ بہتے پائی سے پاک کرنے میں مچوڑ ناشر وائیں۔ [بھاد شریعت ج احصد ۲ ص ۳۳۹]

اورا کرآپ مثین ہے کپڑے نکالئے کے بعدایہ نہیں کرتی تھیں جیسےاو پر بیان ہوا بلکہ ان ناپاک کپڑوں کو ای خشک کرنے و لی مثین میں ڈالا کر خشک کر لیا کرتیں یا و پسے ہی نچوڑ کر ہوا میں خشک کر لیا کرتی تھیں تو پھر ایسے کپڑے ضرور بھس ہی رہے۔ پھرا گرآپ کو یقین Sure ہو کہ آپ نے انہیں نجس کپڑوں میں نمازیں ادا کیں ہیں تو جو ، فت وي يرب ويرك نب

و الْعَطَايَ النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَوْي لَهْمِيَّائِيَّتُهُ

قم نمازیں آنہیں نجس کیٹر وں بیس ادا کی ہیں وہ نمازیں ندہو عمل لہذان کود ہرالیا جائے۔

ردالحتار میں ہے کہ شیخی اللہ اللہ میں میں گئی گئی کے تکور کیت کی نیویل طرف کا محقی اللہ تھو اللہ تھو کہ اللہ تھو کہ تک سے کوئی اللہ تھو کہ است کے است کے است کے است کے است کے کہ اس کے دران کے جسم سے کوئی تی ایست سے کہ اس کی حرکت کرے جیسے رووں کہ اس کا یک سرانمازی کی گردن میں اور دوسرے پر نجاست تدرون فی موتوا کی صورت میں نمازنہیں ہوگی۔

[النوالمحارمعردالمحار كتب الصلاة بالمدرط الصلاة جم ١٣٤٥] وَاللّهُ تَعَالَى اَعْلُمُ وَرَسُولُهُ اَعْلُم عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

Date: 8-11-2016

الجواسب سخسيج شمسسل الهسدى عفى عن فادم الدفقء كنز الايمان يوك



الحمديثه والصلوقاوالسلام على رسول الله

الإئتقاً- 50

کیا فرہ نے ہیں عمائے دین ومفتیو بن شرع متین اس سئلہ کے بارے میں کہ دیضو میں چہرہ ، ہازو ، سر کا مسح اور یا وَل ، بی کودھونا فرض کیوں کیا گیا۔اس کا مختصراور وجیکلی آنسر کیا ہے؟ سائل ، آفتا ب-انگلینڈ

بسمرانله لرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المِّيكِ لوَهَابُ اللُّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

وضوکے پانی سے خط تھیں معاف ہوتیں اور گناہ جھڑتے ہیں جیسا کے کثیر ھاا عادیث بیں وارد ہوااورا کثر گناہ یا

148



<u>Retail</u>

مربع الفطاي النَّبونِه في نَفَتَاوَى لَفِيبَائِيَّتِه ﴾ ويوري المُوبَائِيَّة اللَّهُ وَلَيْهِ النَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيلَّالِيَّةُ فَيْ اللَّهُ وَلِيلَّا لِيلِّهُ وَلِيلِّهُ وَلِيلِّهُ وَلَيْهُ وَلِيلِّهُ وَلِيلِّهُ وَلَيْهُ وَلِيلِّهُ وَلِيلِّهُ وَلِيلَّهُ وَلِيلَّالِيلُهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلَيْلُولُولُهُ وَلَيْمُ وَلِيلِّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلِيلِّهُ وَلِيلِّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلِيلِّهُ وَلَيْلِيلِّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلَيْلًا لِللَّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ فِيلِّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلَيْلُولُونَا لِللَّهُ وَلِيلِّهُ وَلِيلِّولَاللَّهُ وَلِيلِّهُ لِلللَّهُ وَلِيلِّهُ لِلللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِيلِّهُ لِلللَّهُ وَلِيلِّهُ لَلْلِيلُولُونَا لِللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِيلِّ لَلْلَّهُ وَلَّهُ لَلْمُ لِللَّهُ وَلِيلِّهُ لِللَّهُ وَلِيلِّهُ لَلْلِّلِّلَّاللَّهُ لِللَّهُ وَلِيلِّهُ لِلللَّهُ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلِيلِّهُ لِلَّهُ لَلْمُ لِللَّهُ وَلِيلِّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لَلْمُ لِللَّهُ وَلِيلِّهُ لِللَّهُ وَلِيلَّاللَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لَلْمُ لِلللَّهُ وَلِيلِّلَّالِيلُولِيلُولِلْلِلْمُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْلِلْمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّالِيلُولِيلُلِّلِلْلِلْلِلْلِلْلِللللللَّالِيلُولِ لللللَّلِيلِيلُولِللللللللَّالِيلُلِّلِلْلِ

ہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، و ماغ سے ہی گن ہ کیے جاتے ایں ہمیں تھم ہوا کہ وضو کا پانی ان پر بہایہ جائے تا کہ یہ اعض ، گناہوں سے یاک ہوجا کیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَنَّم

كتب\_\_\_ه

الفاليس المناه القادري

Date: 3-12-2017

# منیدسے کب وضوائو ٹاہے اصل مذہب احتاف

الحمدالله والصلوقا والسلام على رسول الله

الاستفتاء 51

کیافر ، تے ہیں علائے وین ومفتی بی شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی کے سرین مضبوطی ہے زمین پر جے ہوئے ہوں اور وہ کسی دیوار یا کسی چیز پرا یسے شک لگائے ہوئے ہوکہ وہ چیز ہے جائے گا ؟ امام قدوری نے بہی فرمایا ہے کہ ، یسے شخص کا دِضُوٹوٹ جائے گا ؟ امام قدوری نے بہی فرمایا ہے کہ ، یسے شخص کا دِضُوٹوٹ جائے گا ۔ گر میں نے ایک حنفی مکارے سناہے کدامام قدوری کا یہ قول محق رنہیں ہے کیونکہ یہ غذہب احماف کے خلاف ہے ۔ کہیا ہیہ بات ورست ہے؟ کی عدامہ هسکھی نے ایسالکھ ہے۔

بسمرالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المّيكِ الوّهاب النهم هداية الحق والصواب

اگرسرین زمین پرخوب جے ہوئے ہوں اور لیے کسی چیز سے ٹیک لگائے سو یا ہوا ہو کہ گروہ چیز ہٹادی جائے یہ تو میگر جائے ۔ایسی نیند بھی وضو کوٹییں تو ٹرتی پہی مفتی ہرقول ہے ورخفی سکالر کا قوں درست ہے اور صاحب در مختار علامہ پ

149

ICA

العَظايَ النَّمُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة ﴾ العَظايَ النَّمُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة ﴾

مصکفی نے بھی اس بات کولکھا ہے کیونکہ نیند دوٹر طول کے ساتھ ہی ناقض وضو ہوتی ہےان میں سے ایک بھی کم ہوتو وضو نٹر ڈگ

[1]: دونول بمرين اس ونت خوب جے نهول \_

[2]: اليي حالت يرسويه جوجونا فل جوكر نيندآ نے كو ، نع نه جو۔

جب بیددونوں شرطیں جمع ہوں گی توسونے سے وضولوٹ جائے گا اورایک بھی کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا مثلا کسی کے سرین زمین پر جے ہونے کی حاست میں دیوارہ فیرہ کسی چیز پر ایسا تکیدلگائے ہوئے سوج نے کہ وہ شے ہٹ لی جائے تو یہ کرین زمین پر جے ہوئے ہوں کا وضونہ ٹوٹے گا کیونکہ اس کے سرین زمین پر جے ہوئے تیل یہی ہوں سے امام ڈائٹوؤ کا کیونکہ اس کے سرین زمین پر جے ہوئے تیل یہی ہوں سے امام ڈائٹوؤ کا اصل فرجب اورظ ہر الروایة ہے اور یہی مفتی ہے وضیح ومعتمد ہے۔ اگر چید قدوری وہداید اور شرح وقایہ میں فیک لگا کرسوٹے کوناقش وضولاھا۔

جيها كدور و الحاري به الحاري به كدا (الله) يَنْقُضُ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ كَالنَّوْمِ قَاعِدًا وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى مَا لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ عَلَى لُهَلْهِ إِلَى عَلَى ظَاهِرِ الْمُخْتَارِ كَالنَّوْمِ قَاعِدًا وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى مَا لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ عَلَى لُهَا أَيْ الْمَنَافِعِ وَاخْتَارَ الطَّعَاوِيُّ الْمَنْفُودِ عَنَ أَيْ حَنِيفَةَ وَبِهِ أَخْذَ عَامَّةُ الْهَسَافِحُ وَهُو الْأَصَحُ كُمّا فِي الْبَدَائِعِ وَاخْتَارَ الطَّعَاوِيُّ الْمَنْفُودِ فَي حَنِيفَةَ وَبِهِ أَخْذَ عَامَّةُ الْهَسَافِحُ وَهُو الْمَصَّعِ الْمُنْفُودِ الْمَنْفَائِعِ وَاخْتَارَ الطَّعَاوِيُّ وَالْمُعَامِي فَي وَمَا عِنْ الْمِن اللهِ مَنْ اللهِ مَا يَهِ لَكُوفَى وَمَنْ مَن يَعْمَى عَنْيَةِ بَعْضُ أَضْعَابِ الْمُنْتُونِ " نَمَاذَ مِلْ جَلَا وَلَا يَعْمَى عَنْيَةِ بَعْضُ أَصْعَابِ الْمُنْتُونِ " نَمَاذَ مِلْ جَلَا وَلَا يَعْمَى عَنْيَةِ بَعْضُ أَصْعَابِ الْمُنْتُونِ " نَمَاذَ مِلْ جَلَا وَلَا يَعْمَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اورأورالايفان شيب كه "ونوم لم تتهكن فيه الهقعدة من الارض لانوم متهكن ولو له مستندالي شيئ لو ازيل سقط ومصل ولو راكعاً اوساً جداعلي جهة السنة "

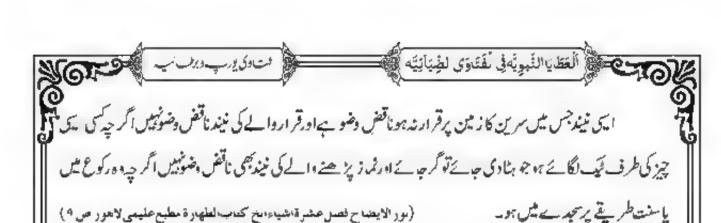

سیدی اعلی حضرت اوم اہلسنت اوم احمد رضاخان عدید رحمۃ الرحمن فی وی رضویہ بیس فروستے جیں کہ فاہر ہے کہ
ان سب صور تول میں دونوں سرین جے رہیں گے لہذ وضونہ جائےگا اگر چہ کتنا بی فافل ہوج ہے اگر چہ سربھی قدرے جھک
سی ہونہ اتنا کہ سرین نہ جے رہیں اگر چہ و بوار وغیرہ کسی چیز پر ایس تکیہ لگائے ہوکہ وہ شے ہٹا لی جائے تو بیگر پڑے بہی
ہمارے امام جی تھے کا اصل مذہب وظا ہر الروایة و صفتی ہوتھے و معتمد ہے اگر چہ ہداید وشرح و قابیہ بیس حاست تکیہ کو ناتف وضو
کھھا۔

وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرُسُولُهُ عَلَم عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبـــــــــه

المالي المالاي القالاي

Date: 26-6-2016

الجواب صحیح مشمسس الہدی عفی عنہ خادم الافقء کنزالا بمان ہوکے

## منازك ليهوضوك ضرورى مونے كالوجيكل جواب

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

اَلِاسْتِفْتًاء 52

کی فر ، تے ہیں عام نے وین ومفتایان شرع متبین اس مسئلہ کے ورے میں کہ نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے۔ اس کا اوجیکلی جواب کیا ہے؟

Or 151







بسم الله الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

نماز کے لیے وضواس سیے ضروری ہے کہ نمار دل کو یا ک کرتی ہے۔لہذا ہمیں جاہیے کہ ہم پہیے جسم کو یا ک کریں کیونکہ ظاہری یا کی باطنی یا کی کا باعث ہوتی ہے۔خارش کی بیاری والے کا کپڑ ا،مکان، بدن صاف رکھو تے ہیں تا کہ اسے تندرتی حاصل ہولینی باہر کی صفائی ہے اندر کی صفائی جوجائے۔اوراس کے علاوہ جب کسی نے کسی عزت واے ذی مرتبہ کے بیال جانا ہوتو وہ صدف تھرا ہوکر جاتا ہے اور نماز بارگاہ سدیل حاضری کا نام ہے جوسب کا شہنشہ ہو بادشاہ ہے لہذ اس کی برگاہ میں بھی صاف مقرا ہو کر پیش ہونا ضروری ہاوراصل وجدیمی ہے کہ اللہ عزوجل نے نماز کے سے وضو کا حکم ارش وفر ما ما۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ٱمَنُوٓا إِذَا قُنتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَّى الْهَرَافِق وَاهْسَعُوْا بِرُءُ وْمِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اے ایمان والوجب نماز کوکھڑے ہونا جا ہوتو اپنا منددھوا اور کہنوں تک ہاتھ اور مرول کامسح کرو ورگٹوں تک یا ول دھوؤ۔ (لمائده:6)

ۅٞاللهُتَعَالَى ٱغۡلَمُ وَرَسُوۡلُهُ ٱعۡلَم عَرُّوَجَلُّ وَصَلَّى اللهُتَعَالَ عَنَيۡهِ وَالِه وَسَلَّم

المراجنين لازقاء والتألقادي

Date: 13-11-2017

## و یو کے کی واشنگ مشین کے بارے میں فتوی

الحمدينه والصبوقة والسلام على رسول أنته

کیا فر مانتے ہیں عمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ انگلبینڈ میں واشنگ



الْعَظْ يَا النَّبِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَهِٰ يَائِيَّه ﴾ ورب ب

' مرتبہ کیڑے وھونے کے بعد سارا گندھا پانی نکاں ویتی ہے۔ پھر دوسری بارنیا پانی لیتی ہےاور دھوکر پھرس را گندھا پانی کی نکال دیتی ہےاورائی طرح تیسری ہارکرتی ہے کیوائ سے کیڑے پاک ہوجا ئیں گے؟ سرکل:عثان فرام نگلینڈ

بسم الله الرحيم

الجواب بِعَونِ المّيثِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

جی بال اگر کوئی مشین اید کرتی ہے تو ضرور کیڑ ہے یہ ک ہوجا کیں گے۔ نبیست کی وونشمیں ہوتی ہیں۔ [1] مرئید یعنی نظر آنے وال جیسے گو براور منی [2] غیر مرئید یعنی نظر ند آنے والی جیسے پیش ب مرئید کو پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ جین نبیست دور کردی جائے تو نجس کیڑ اپاک ہوجائے گا۔ ایک یا دو یا داچھی طرح دھونے سے یہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے اور ذکورہ بالامشین بیل بقدراولی بیہ مقصد حاصل ہوجائے گا۔

غیر مرئیدکو پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ نجس کیڑا کو تین مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ پوری طافت ہے ٹچوڑنے ہے پاک ہوگا۔ تو ایسی صورت میں بھی بیر شین اس کیڑے کو تین بار دھوا در نچوڑ کر پاک کردے گی۔

نقَ عَلَى كَمُمُورَ كَابِ مِمَارِيْ مِن بِهِ : وَالنَّجَاسَةُ ضَرْبَانِ : مَرْئِيَّةٌ ، وَغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْئِيًّا فَطَهَارَ تُهُ زَوَالُ عَنِيْهَا وَمَالَيْسَ بِمَرْئِيٍّ فَطَهَارَ ثُهُ أَنْ يُغْسَلَ حَتَّى يَغْلِب عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهْرَ وَإِثَمَا قَدَّرُوا بِالشَّلَاثِ ثُمَّ لَا بُدَّهِ فِي الْفَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِر الرَّوَا يَةِ

نجاست کی دونشمیں ہیں مرئیہ اورغیر مرئیہ ہے عین کو دور کرنے سے وہ چیز پاک ہوجائے گی اور غیر مرئیہ کواتن ہاردھو یا جائے کہ دھونے وال کونج ست کے دور ہونے کاظن غالب ہوجائے طن غالب کا انداز ہ علاء کرام نے تین باردھونے اور ہر بارخوب اچھی طرح نج زڑنے سے مگا ہاہے۔

[الهدايه ج كتابالطهاراب باب الإنجاس و تطهير هاص ٢٠٠

بہارشر بعت میں ہے کہ نجاست گردلدار ہو (جیسے پاخانہ، گوہر،خون وغیرہ) تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکداس کودورکرناضروری ہے، گرایک ہاردھونے سے دور ہوجائے توایک ہی مرتبہدھونے سے پاک ہوج سے گا، مريت الغطاية النَّهُويَّه فِي لَفَتَاوَى لَهُمِّنَانِيَّه ﴾ وحيل اورا گرچاریا کی م تبدهونے ہے دور ہوتو چاریا کی مرتبده طونا پڑے گا۔ [ببرٹریعت نے صداس ۲۹۵] اگرنی ست رقیق ہوتو تین مرتبہ دھونے اور تینول مرتبہ بقوّت نچوڑنے سے یاک ہوگا اور قوّت کے ساتھ نجوڑنے کے بیمعنی ہیں کہ و شخص ابنی مافت بھر اس طرح نجوڑے کہ اگر پھرنچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ ند شیکے ، اگر کیڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نیجاڑ اتو یاگ نہ ہوگا۔ إيدرشرعت ج اصد على ١٩٨٠ ۅٞٳٮڹ؋ؙؾؘۼٵڸٲۼؙڶؘۿؚۅٞڗۺۏڵ؋ٲۼڶٙڝۼۯۜۊڿڷۧڕۏڞڸۧٳڛ؋ؾؘۼٵڸۼڶؽۊۊٳڸ؋ۅٙۺڵؖڝ

الله المالية

Date: 13-11-2017



#### QUESTIONER: USMAN

What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding this matter; in England, when the washing machine has washed the clothes once, it removes all the dirty water, then fresh water is taken in and after washing, the water is removed again and the same procedure occurs for the third time. Will clothes become pure through this

#### ANSWER:

يسعر الله الرحمن الرحيم الجواب بعون المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورُ وَالصَّوَابُ

Yes, indeed! If a washing machine does as mentioned above, then the clothes will definitely become pure. Impurity is of two types:

- Mar-iyahthat which can be seen e.g. dung and semen.
- GhayrMar-iyahthat wnich cannot be seen e.g. urine.

The method of purifying a visible impurity[mar-iyah[ is that if the essence of the impurity be done away with, then an impure garment will become pure. This can be achieved by thoroughly washing it once or twice, and this can be achieved to higher degree via a washing machine, as is mentioned.

The method of purifying an impurity which cannot be seen [ghairmar-iyah[ is that the impure garment be washed three times and that it be wrung with full strength each time. In this case, the machine will also washstrain the garment three times and cause it to become pure.

It is mentioned in the well-known Hanafi book of aw, al-Hidāyah:

"Impurity is of two types: mar-iyah [visible] and ghairmar-iyah [not visible]; the removal of the essence of the mar-iyah will cause that thing to become pure. And ghairmar-iyah should be washed as many times as it takes for the washer to have pre-dominant assumption [dhanghālib] of the impurity being removed. The 'Ulemā

وت وي يرب ويرف نب

العَظايَ النَّهِ إِنَّهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِّينَانِيَّهُ

state that dhanghālib can be estimated by washing it three times and wringing to the best of one's ability each time."

[ pg 36, Bāb a - n,āswaTathīríhā,Kıtāb al-Tahārát, Volume 1,al-Hidáyah] It is stated in Bahār-e-Sharī'at that:

"If the impurity is thick(e.g. faeces, dung, blood etc [then there is no stipulated number of times that it be washed, it is necessary to do away with it [impurity] If it removed through one washing, then one washing will be sufficient to make it pure, and if it takes four or five washings to remove it, then it must be washed four or five times."

[pg 397,Part 2, Volume 1 Bahār-e-Sharī'at]

"If the impurity is thin, then washing it three times and wringing it with full force will cause it to become pure. To wring with full force means that one wring it with such strength that if he were to squeeze it again, no drop would come out. If he is concerned about the garment and does not wring it properly, it will not be purified."

[pg 398,Part 2, Volume 1,Bahār-e Sharī'at]

### والله تعالى اعلم ورسوله علم ﷺ

Answered by Mufti Qasım Zıa al-Qādrī

Date: 13-11-2017

156



الحمدينة والصلوقوالسلام على رسول اينه

الإستفتاء 55

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے ورسے بیس کہ ذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف پڑھنا کس جگہ ہے ثابت ہے۔اگر نہیں تو کیول پڑھ جاتا ہے کیونکہ دوسرے ذہب کے بوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ اسلام بیس کسی چیز کا اضافہ کر تابدعت ہے ور بعض بوگ اقامت سے پہیے بھی پڑھنے نگے ہیں۔ کیوالیا کرنا مستحب ہے فقط۔

#### يسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللُّهُمَّ اجْعَلْ إِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اؤان واقامت سے پہلے درووشریف پڑھناہ کر اور مستحب کام ہے۔ کیونکہ درووشریف پڑھناکی بھی وقت منع نہیں کیا گیا اور ندبی اسے کی وقت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے کہ اس اس وقت پڑھناناہ کر اور اس اس وقت کروہ اور اس وقت کروہ اور اس وقت کروہ اور اس وقت پڑھنا ہے کہ اس وقت پڑھنا ہے کہ اس وقت کے بغیر ہروقت پڑھنے کی اس وقت پڑھنا ہے کہ اس وقت پڑھنا ہے بغیر ہروقت پڑھنے کی اجازت وگ جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔ إِنَّ اللّهُ وَمَلَّا لِنَکْتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّیْتِی یَا أَیُّهَا اللَّا اِینَ اَمَنُوا صَلُّوا اَللّهِ وَمَلَّا اِنْ ہُرو واور خوب ملام جیسے واللہ اس وقت میں اس خیب بنائے والے (نی ) پراست مان والو ان پردروداور خوب ملام جیسے ۔

(الاحواب: 56)

اذان کے بعد درودشریف پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے۔جیب کہ سلم شریف کی حدیث میں ہے کہ

Or 157

ع الْعَظَانِ النَّهِ بِيَهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّهِ فَي الْمُعَانِيَّةِ فِي الْعَظَانِ النَّهِ فِي الْمُعَانِيَّةِ فِي الْمُعَانِيَةِ فِي الْمُعَانِيَةِ فِي الْمُعَانِيَةِ فِي الْمُعَانِيَةِ فِي اللّهِ فَي الْمُعَانِيَةِ فِي الْمُعَانِيَةِ فِي الْمُعَانِيَةِ فِي الْمُعَانِيَةِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي الْمُعَانِيَةِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فَي الْمُعَانِيَةِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي الللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي الللّهُ فَاللّهُ فِي الللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي الللّهُ فِي الللللّهُ فِي اللللّ

﴿ حضرت عبر لله بن عمره بن عاص روایت کرت بیل کدو لد محترم عمرو بن عاص ﴿ لَيْ اَوْ نَهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاقَة صَلَّى اللهُ عَلَى صَلَّا عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(الصحيح المسلم باب القول مثر قول الموذن \_\_ وقو الحديث 384)

بدعت مدعت کا نعرہ نگانے واسے بدغہ بیوں سے عرض ہے کہ وہ ذان کے بعد درود شریف پڑھ لیا کریں کیونکہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے۔لیکن وہ نہ اذان سے پہلے پڑھیں اور نہ بی اذان کے بعد تو ہم خرم ض کیا ہے۔اگرہ مکہیں کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں تو ن ول میں درود شریف پڑھنے کی دلیل قرآن یا حدیث ہے چیش کریں۔

اخرض درودشریف ہردفت پڑھنا جائز ہے خواہ اذان سے مہیے ہویا ذاں کے بعد۔

اگر بیاعتراض کی جے کہ اذال سے پہلے اس طرح دردد شریف پڑھنا برعت ہے تو شیک ہے بیہ برعب حسنہ ہوا درجہ برخون مسلم ہور کہ الیم برخون مسلم ہور کہ الیم برخون مسلم ہور کہ الیم برخون مسلم ہور کہ ہور الیم برخون ہور کے برخون ہور کی برخون ہور کہ ہور کی برخون ہور کو برخون ہور کی ہور کی برخون کی ہور کی برخون ہور کی برخون ہور کی برخون ہو

الْعَظَايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِٰمِيَّائِيَّهُ ﴾ ويول نب

' أوقاف كى علامات لگانا۔ بلكہ نُقط بھى بعد ميں لگائے گئے،خوبصورت جلدي چھاين وغيرہ اوراحاد يہ ه مبارك كوكتا لي شكل ديناءاس كى اسناد پرجرځ كرناءان كى صحيح به حسن بطعيف اورموضُوع وغيرہ اقدم بنانا اور فظہ ، أصول فظہ وعلم كلام اورزكوة وفطرہ سكة رائع اُلوقت بلكہ باقصوير نوٹول ہے اواكرنا اونٹول وغيرہ كے بجائے سفينے يا بوائى جہازك ؤريج سفر حج كرنا بيرسب كام بدعت حسنہ ہيں۔ جب بيرسب كام جائز ہيں تو اؤان ہے ہمنے ورودشريف كيوكرنا جائز ہے۔ قاللة تعالى عَدَيْد وَالله وَسَالَة مَا اَعْلَمُ وَدَهُ مُؤلَدُهُ أَعْلَمَ عَرُّوجَ فَلَى اللهُ تَعَالَى عَدَيْد وَالله وَسَلَّم

> كتب المالية المالية القالاي

Date: 20-12 2017

# اگرامام تیز قرآن پڑھتا ہوتو تراوئ میں سورتوں کا تھم

الحمدينه والصلوقوالسلام علىرسول أيته

آلِائِتَفْتًا. 56

کیافر ، تے ہیں علائے دین ومفتین شرع متیں اس مئذ کے بارے ہیں کہ ہماری لوکل مسجد ہیں ا، مرّ او تک ہیں بہت فاسٹ قر آن پڑ ھتا ہے کہ اے سننا مشکل ہے کہ وہ کیا پڑھ رہاہے تو الیک صورت ہیں کیا جھے محلہ کی مسجد جھوڈ کر میں بہت فاسٹ قر آن پڑ ھتا ہے کہ اے سننا مشکل ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو الیک صورت ہیں کہ جہاں سورتیں آ ہت اور واضح پڑھی جاتی کسی اور مسجد ہیں جہاں سورتیں آ ہت اور واضح پڑھی جاتی ہیں کہ آ ہے آ سانی سے ہیں۔ سکتے ہیں۔

بسھ الله الرحمن الوحيھ الجو اب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اَللْهُمَّ اجْعَلْ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ اگر ٓ ہِ كَى نِكُلْ مَعِدِ مِينِ اتّى تَيْرِقْر آن پِرُ هاجا تا ہے كہ حروف كو چبايا جار رہاہے اور بعض كو بالكل ميح اوا بي نہيں

**Or** 159

109

' کیاجارہا تو آپ کے لیے محلہ کی متجد کو چھوڑ کر دوسری متجدییں جانا جائز ہے جہاں سور تیں تجوید کے ساتھ پڑھی جالی ہیں۔ حبیبا کہ قن وی ہندیہ میں ہے: إِذَا کَانَ إِصَامُهُ لَحَقَاقًا لَا تِأْسَ بِأَنْ یَا تُوْکُ هَسْعِجِدَةٌ" اگر اہ م کُن کرتا ہو یعنی حروف کو بچے داند کرتا ہوتو اس کی متجد کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔

گرز اوت کی میں ایک ہار قر آن مجید فتم کرناسنت مو کدہ ہے۔اگر کی ادر مسجد میں جانے میں آس ٹی ہے جہاں پورا قرآت صحیح پڑھ کرفتم کیوج تاہے تو وہ ل جا کرسنت موکدہ کا ثواب حاصل کیا جائے۔

مِياكِورِهُ السِّ مِكِ "وَالْخَشَرُ مَرَّةً شُنَّةٌ وَلا يُثْرَكُ الْخَشَمُ لِكَسَلِ الْقَوْمِ"

("الدوالمختار" كتاب الصلاق باب الوقر واللو افل ج ٢ م ص ١ ٠ ٢)

اور گراُس مسجد میں جا پینہیں جا سکتا یا دور ہونے کی وجہ ہے جا نامشفل ہے تو ای مسجد میں تراوی پڑھ لی جائے جہاں سور تیں صحیح طور پر پڑھی جاتی ہیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْنَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

ىتبىت الرائية المتالة الان

Date: 3-4-2016

# اگرکوئی نمازسونے کی وجہ سےرہ گئ تو کیا اسے گناہ ہوگا؟

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 57

کیافر ماتے ہیں عدی نے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں کسے بیہ بتایہ ہے کہ اگر سسی کی ریگوسر فجر مس ہوج ہے تو جیسے بی وہ اٹھے اسے فجر پڑھنا ہو کڑ ہے اگر چپہ کوئی سابھی ٹائم ہوکیا رہیج ہے؟ اگر نیند کی وجہ ہے فجر چیموٹ گئی توکیا اس کا گناہ ہوگا؟ کی وجہ ہے فجر چیموٹ گئی توکیا اس کا گناہ ہوگا؟

@r 160



گن ہاک پرنہیں مگر ہیدار ہونے اور یا دآ ہے پراگر وفت محروہ نہ ہوتو اُسی دفت پڑھ ہے تا خیر محروہ ہے۔ اوراً کے یہ بھی لکھ ہے کدا گر کٹر حصررات کا جا گئے میں گز رااور ظن ہے کہ ب سو کیا تو وقت میں آ نکھ نہ کھلے

گی ( توسونے کی اجازت نہیں ) (بهارشريعت ج1حصه4ص701مطبوعه كتبه المديمة)

وَالنَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَنَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

الماليس فلاقاسم القالاي

Date: 18-09-2017



کیافر ، تے ہیں عوائے دین ومفتیانِ شرع متبن اس مسلدے بارے بیل کہیں یو نیور شی سٹوڈ نٹ ہوں اور یو نیورٹی سٹوڈ نٹ ہوں اور یو نیورٹی کھر سے 90 ہائلز دور ہے تو بعض اوقات میں یو نیورٹی میں 15 دنوں سے زائدر ہتا ہوں تو مجھے یو نیورٹی میں مسافر جیسی نماز پڑھنی ہے یا مقیم جیسی اور گھر میں دو چار دنول کے لیے آتا ہوں تو گھر میں مجھے کوئی نمی زیر ھی ہے؟ مسافر جیسی نماز پڑھنی ہے یا مقیم جیسی اور گھر میں دو چار دنول کے لیے آتا ہوں تو گھر میں مجھے کوئی نمی زیر ھی ہے اس مائل احسن فرام انگلینڈ

### بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر یونیورٹی بیل پندرہ یو آس سے زائد دن رہنے کی نیت ہوتو یونیورٹی بیل بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ وہال کے لیے آئیس سفرختم ہوج ئے کیونکہ آپ وہال اگر چہ یک دن کے لیے آئیس سفرختم ہوج ئے گااورٹی ژبوھنی ہوگ۔

جيه كون وى منديس بك "وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَةُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِن لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ" مسافرجب الينشرين بَنْجُ كياتونماز يورى يرْهِ كااكرچا قامت كي نيت ندكي مو-

(العدوى الهندية ع كتاب الصلاة إلباب لخامس عشرالي صلاة المسافل ج ال ص١٣٠)

والنهُ تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَمِ عَرُّوجَنَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَم

كتب\_\_\_ه

المالية والمتالقان

Date: 13-09-2017



اور سی مسم شریف می سیدنا دوموی اشعری دانی سیم وی به سرور ما ما سینی آیا فروت این اندصلیت مراوی اور اور این اندصلیت مراوی می سیم شریف می سیدنا دوم می است کرم فاذا کبر فکیر وا واذا قر اُ فانصتوا الین جبتم نماز پر مواین فیس سیدهی کروی مرکزی می کوئی مامت کرے وہ تکمیر کیم جی تیمیر کیمواور جب وہ قر اُت کرے تم چپ رادو۔ (الصحیح لمسلم باب التشهد فی الصوق مطبوعه قدیمی کت ماده کر جی ۱۷۲۰)

اور فآوی رضویه میں ہے کہ فرہب حقید در بار ہ قر اُت مقتدی عدم اباحت و کراہت تحریمید ہے۔

(فتاوىرصويةج6ص237)







آ اور قرآن کےعلاوہ ٹنا تسبیح سے رکوع وجود وتکبیرات انتقال ور رینا مک الحمداد راس کےعدادہ شہد اور درود شریف اور درود کے بعد پڑھے جانی والی دعاونجیر و کا پڑھنا جائز ہے۔

وَالنَّهُ تُعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْنَم عَرُّوجَنَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

کتہ\_\_\_\_ه

المالية والمتالقات

Date: 14-12-2016

# ام کے فجر وظہر میں آہتداور بقیہ میں بلندآ واز سے قرات کرنے کی وجہ اللہ اللہ میں الل

الحيديثه والصلوة والسلام على رسول الله

### ألاستفتاء 60]

کیافر ، تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متبن اس مسئد کے بارے میں کہ امام ظہروعصر میں آ ہستہ قر اُت کیوں کرتا ہے اور ہاقی میں زور سے کیوں؟

يسمر الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيلِةِ الوَهَابُ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابَ

اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ ابتدائے اسمان میں کھار کا طلبہ تھا۔ وہ قر آن شریف من کررب تعالی ور جبر نکل اور معضور سیبھا اسدام کی شان میں بکواس بکتے تھے۔ ان ہی دووقتوں میں وہ آوارہ گھو متے رہنے تھے۔ اس لیے ان دونم زول میں آ ہستہ قر اُت کا تھم ہوا۔ اور مغرب میں کھانے میں مشخوں ہوجائے تھے۔ عشاء میں سوج نے تھے۔ فجر میں جاگئے نہ تھے۔ اب اگرچہ وہ حات نہ رہی مگر تھم وہ نئی رہے گا تا کہ مسممان اس مغلوبیت کو یا دکر کے اب طلبہ اسمام پرخدا کا شکر سے ۔ اب اگر چہ وہ حاب ملبہ اسمام پرخدا کا شکر اس کے رہیں اور اصل فقہی وجہ ہے کہ نبی کر میں سالنے آپا ہے بحالت جماعت ہمیشہ ایس بی کیا یعنی ظہر وعصر میں آ ہستہ ا

و الْعَظْيَ النَّهُ وِبَّهُ فِي لَفُنَّوَى لَهُمِّنَائِيَّتُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَيُ لَفُنَّوَى لَهُمِّنَائِيَّة

لَّ قرات فرما كَى اور بقية تين نمازول مين بيندآوازية قرات فرما كَى اورمسلم نول پر ٓپ اليَّالِيَا لِم كَى تَهَاع فرض ہے۔ وَاللّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date:4-12-2016

# حريم المت كي شرا لط الم

الحمديله والصلوقوالسلام علىرسول الله

### الإستفتاء 61

کیافر ، تے بین علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدداڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کنسی شرا لَط بیں جوامامت کے لیے ضروری ہیں۔

يسعرانله الرحمن الرحيعر

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللُّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

امامت کی شرا نط درج ذیل ہیں۔(۱)مسلماں ہونا(۲) بالغ ہونا (۳) یا قبل ہونا (۳) مرد ہونا (۵) قرات یعنی آئی قرات جانتا ہوکہ نماز جج ہوجائے (۲)معذور نہ ہونا۔

جيما كه نورا ايضاح بش ب-"صفة الإمامة للرجال الأصفاء سنة الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقرءاة والسلامة من الأعذر" تندرست مردوس كي امامت كي جيشرا الطابي والعقل والذكورة والقرءاة والسلامة من الأعذر" تندرست مردوس كي امامت كي جيشرا الطابي اسلام، يوغ عش مردوونا بقرات اعذار سي سلامت بونا والديما والمنادر المنادر المنادر والايمان من المنادر ال

غیرمسلم امامت کا اٹل ٹہیں بیتو واضح ہے اورای طرح بدمذ ہب جس کی گمرا بی حد کفر تک ہواس کے پیچیے بھی 🏿

العَظايَ النَّهُويَّهُ فِي لَفَنَاوَى لَفِينَانِيَّتُه اللَّهِ اللَّهُ وَلَى لَفْنَاوَى لَفِينَانِيَّتُه اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کی نماز باطل ہےاور نابالغ بالغ مردوں کی مامت نہیں کرواسکتا اورائ طرح مجنون ویا گل امامت کااہل نہیں ہےاور عورت ک مجھی مردوں کی امام نہیں ہوسکتی غیر قاری یعنی جو بالکل قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہےا، مت کااہل نہیں ۔معذور یعنی جس کا ممسی عذر کی وجہ ہے وضونہ رہتا ہووہ بھی ا، مت کااہل نہیں کمافی کتب التون ۔

ٷاللهُ تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُوْلُهُ ٱغْنَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

کتب\_\_\_\_ه

المالية والمالية

Date: 13-5-2016



الحيديلة والصلوقة والسلام على رسول الله

اَلِإِسْبَفْتَاء 62

کی فر مائے بیں معانے وین ومفتیان شرع متین اس مسکد کے بارے بیس کدیل گھریل جی عت کروانا جا ہتا ہول ۔شرکا ء جی عت میر بھائی اور دو بہنیں ہیں تو ان کو کیسے تمازیز تھاؤں؟

سائل: إسامه قرام الكليتار

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر مسجد قریب ہے تو آپ دونوں بھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز بجاماعیں کہ جماعت کے ساتھ نماز

پڑھنا واجب ہےاور اگرمسجد قریب نہیں یا کوئی اور یا لع شرعی ہے تو گھر میں جماعت سے نماز پڑھنا اسکیے اسکیے نماز

کی پڑھنے سے اول ہے۔اس کا طریقہ ریہ ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کواپنے دائیں جانب تھوڑ اسا پیچھیے کھڑا کریں اور بہنول کو

Or \_\_\_\_\_\_ 166

المالات

اکائے ﴿ ۱۲۲



ۊالنهُ تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرَّوَجَنَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

المالية المتالقادي

Date: 16-11-2017

# بب كوسجد بناليا گيا بهوتو و بال نماز كائكم

الحمديثه والصلوة والسلام على رسول ابته

### الإستفتاء 63

کی فر ہ تے ہیں علی نے دین ومفتیان شرع مطین اس مسئلہ کے ہارے میں کد کیا ہب کومبحد بنایاجہ سکتا ہے اور اس مسئلہ کے ہارے میں کدر پڑھناج مُز ہے جو پہلے پُب (Pub) ہوا کرتی تھی دلیل سے وضاحت فر ہ و بیجئے؟
مال : عدیل فرام انگلینڈ

### بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ البَيكِ الوَّهَابُ النَّهُمَّ الجُعَلُ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ

بَى إِن البَب (شراب خانه) كوفر يدكر مجد مِن بدلا ج سكتا ہے۔ جس بب كومجد بنائيا گي و إلى نماز پڑھنا
بالكل جائز ہے اب وہ مجد ہو چى ہے اور اس پر مجد كس رے احكام الليل گے۔ جو جگہ مجدنہ ہو جب و ہاں نم ز پڑھنا
ج تر ہے تو جو مجد ہو و ہاں تو بقد بو او لئ نم ز جائز۔ آئ جس جگہ مجد نہوى موجود ہو وہ ايك باغ تھا اور اس بن شركين ك قبر يرحى في بى بى بدل ديا جيس كہ بخارى شريف ميں ہے۔
قبر يرحى في بى كريم مال الله الله في بياد ما أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْهُمُنِي كِينَ وَفِيهِ خَورِ وَ وَفِيهِ خَورِ وَفِيهِ اللهُ ال

العَظ يَالنَّمُونَه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّه اللَّهُ مِنْهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّه اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّال

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُودِ الْمُشَيرِ كِينَ فَنُدِشَتَ" حضرت انس جُنَّيْنَ نے بین کی کہیں جیہا کہ م شہبیں بتا رہا تھا یہال مشرکین کی قبرین تھیں ،اس باغ میں ایک ویران جگہتھی اور پکھ کھور کے درخت بھی تھے پس نی کریم ملائقاتِیلم نے مشرکین کی قبروں کوا کھڑوا دیا۔

(صحیح البحاری کتاب الصدونی باب هل تبیش فیود عشر کی الجاهدید. المحدیث: ۲۰۳۸ بر ۱ می ۱ ۱ ۱ می ۱ ۱ ۱ می جب مشرکول کا قبرستان مسجد میں بدرا جاسکتا ہے تو پُب کیونکر مسجد نہیں بنا یا جاسکتا ہے۔ بہذا بہب کوخر ید کرمسجد بنا نا بالکل جا مز ہے اوراس کی آباد کا ری مسجد وں کی طرح ضرور ک ہے بہذا مسلمانوں کو چا ہیے کداس میں نمی زیس پڑھیں اوراسے آباد کرس۔

المستريدة المالاي

Date: 01-10-2017



الحمديته والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 64

کی فرماتے ہیں عدم نے وین ومفتیان شرع میں اس مسلہ کے بارے بیس کداگر زخم سے خون ندر کے اور نماز کا ٹائم مجار ہا ہوتو کیا بلاسٹر کو نگا کرز بردی خون روک کر نماز شروع کرسکتا ہے؟ سائل: قاسم فرام انگلینڈ

بسم الله الرحن الرحيم

الجواب يِعَونِ المَيْكِ الوَهَاْبُ ٱلنَّهُمُّ اجْعَلُ لِيَّ النَّوْرُ وَالصَّوَابُ مِنْ مَا كُنْ مِنْ مَا كُنْ مِنْ مَا كُنْ مِنْ مَا يَنْ مَا يَنْ مَا يَنْ مَا يَثْنُورُ وَالصَّوَابُ

جی <sub>ا</sub>ل ایسا کر <del>سکت</del>ے ہیں بلکہ اگر کوئی پلاسٹر یا نسم کیٹرے کو باندھ کر انٹی ویر تک قنون روک سکتا ہے کہ وُضو ہی

**168** 

IYA D

المعطاية النَّهويَّة في لَفَتَاوَى الشِّيبَائِيَّة اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَائِيَّة اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

' کرکے فرض پڑھ لے ایسا کرنا ضروری ہے۔

جياكة أول بنديش به كه "مَتَى قَدَرَ الْمَعْنُورُ عَلَى رَدِّ الشَيلَانِ بِرِبَاطٍ أَوْ حَشْوٍ أَوْ كَانَ لَوْ جَنَسَ لَا يَسِيلُ وَلَوْ قَامَرَ سَالَ وَجَبَرَدُّهُ"

اگر معذور پڑ ہا ندھ کریاس زخم کوئسی طرح بند کرے خون کے بہنے کوروک سکتا ہے یا بیٹھ کر پڑھے تو نہ بہے گا اور کھڑے ہوکر پڑھنے سے خون بہتا ہے توایب کرنا فرض ہوگا۔

[الفعارى مهندية"، كتاب الطهرة إلياب لمادس في مدماه المحمدة بالمساء الفعار المهم ج من اسما والله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَ

Date:3-11-2016



الحمدينه والصلوة والسلام على رسول ابنه

الإثبتفتاء 65

کیافر مائے ہیں علائے و بین دمفتیا ہن شرع متیں اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کوئی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بصدآبیت الکری پڑھے اور و دس کی رکعت میں کوئی اور سورت پڑھے تو کیوبیہ چائز ہے؟ مسائل: زید فرام برمنگھم-انگلینڈ

بسمرالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللُّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

پہلی رکعت میں آیت الکری پڑھنا اور ووسری میں کوئی اور سورت بڑھنا بالکل جائز ہے تگر اس میں بیضروری

فت دى يرب درف سيد

و العَظايَ النَّبوِيُّه فِي لُفَتَوْي لَهِٰ بَائِيُّه ﴿

ہے کہ وہ دوسری رکعت میں کوئی ایک صورت پڑھے جوقر آن پاک میں تر تیب کے لی ظاسے آیت الکری کے بعد آتی گر ہو۔ کیونکہ جان ہو جھ کرالٹا قر آن پڑھنا ناج ئز ومکر وہ تحریکی ہے لیتنی پہلی رکعت میں آگے والی سورت پڑھی اور دوسری رکعت میں اس سورت سے چچھلی سورت پڑھی۔

جیما کہ بہارشریعت بیں ہے کہ قرآن مجیراً لٹا پڑھتا کہ دومری رکعت بیں پہی والی ہے او پرکی سورت پڑھے،
یہ کروہ تحریک ہے، مثلاً پہی بیل قُلُ یا آئی قا الْکفورُ وَنَ پڑھی اور دومری بیل آگئد تکو گئیف۔ اس کے سے سخت وعید
آئی بعبداللہ بین مسعود طالعتیٰ قرماتے ہیں: " جوقر کن الٹ کر پڑھتا ہے، کی خوف ٹیس کرتا کہ اللہ اس کا دل اُلٹ دے۔ اا

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْنَمُ وَرَسُولُهُ اَعْنَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

کنیـــــه

المايين القالاي

Date: 3-8-2016

# حر تحرى كوالے سے ايك فنوى

الحبديثه والصلوة والسلام عيى رسول الثه

الإستفتاء 66

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیا بن شرع متبی اس مئلہ کے ہارے ہیں کہ گرکوئی نم زکے لیے کسی کمرے میں گیاتو وہاں پھھاوگ کسی ایک ڈائرکشن میں نماز پڑھارے شےتو کیااس شخص کوائی سبت کی طرف نمرز پڑھ لینی جا ہے میں گیاتو وہاں پرتھری کرناو جب ہے؟ کیونکہ یہاں انگلینڈ میں ہرجگہ مساجد نہیں ہوتی کہ قبلہ معلوم ہو سکے۔

سأئل: كبير فرام عيفيلد -- الكلينذ

170

#### بسعد انقه الرحن الرحيح

الجواب بِعُونِ الهَيكِ الوَهَابُ النَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگروہ وگ وہاں کے رہائش نبیس اور تحری کرکے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت بیں ان کی پیروی نہیں کی جائے گئیں گے جائے گئی بلکہ ان گی جا ورجد ھر دل جے اس طرف نماز پڑھے اورا گر تحری نہ کی بلکہ ان کی ات ع کی تواس کی نمی زید ہوگی۔ ات ع کی تواس کی نمی زید ہوگی۔

جیما کہ بہہ رشر بعت میں ہے کہا یک شخص تحری کر کے (سوچ کر )ایک طرف پڑھ رہاہے، تو دوہم سے کواس کا اتباع جائز نہیں، بلکدا سے بھی تحری کا تھم ہے، اگراس کا اتباع کیا، تحری ندگی ،اس کی نماز نہ ہوئی۔

[بهرشریعتج حصه ۲ مستله ۳۵ ص ۱۳۹

اور گر کمرے میں موجود نماز پڑھنے والے لوگ ای علاقے کے رہنے والے ہیں تو اب اس کے ہے۔ ن کی اتباع ضروری ہے کیونکہ اہل مداقہ قبعے سے یقینی طور پر داقف ہوتے ہیں۔

جيها كدرامحارش ب"وَأَهْلُ الْبَلَدِ لَهُمْ عِلْمُ رَجِهَةِ الْقِبْلَةِ الْبَهْبِنِيَّةِ عَلَى الْأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَعْرِيَةِ عَلَى الْأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْأَمْرِيَةِ الْفَيْدِ الْمُهُمِّ عَلَيْهِ الْمُعْرِيَةِ الْمَعْرِي الْمُعْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

جب ایک مسلم ن بھی قبد کو یقین طور پر جائے واراموجود ہوتو تحری کی اجازت نہیں۔

حیدا که دواکتاری ہے" مُو الاستِدَالال بِالْهَ عَادِیبِ وَالنَّجُوهِ وَالسُّوَّ الِ مِنْ لُعَالِهِ بِهَا، فَأَفَادَأَنَّهُ لَا يَتَحَرَّى مَعَ الْقُدُر وَعَلَى أَحَدِ هَذِيهِ" محراول سے ياعم النجوم كوريع تبار معوم كرنے پر قادر ہے ياكوئى قبے كوجانے والہ ہاور بيسوال كركے تبار معوم كرنے پر قادر ہے تو يتحرى نبيل كرسكتا۔

[ ودالمحدو مطب مسائل التحرى في القيمة ج ٢ ص ١٢٠ ]

الْعَظَايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّهُ ﴾ والسَّيْرِيِّ والسَّيِ

اگرائل على قديمى قبله كوندجائة بهول اورتحرى كرك نماز براهد بهبول توان كى اتباع جائز نيس بلكه ال پر خودتحرى كرنا ضرورى به- كيونكه اسية شل كى تباع نبيل كى جاسكتى جيسا كه ردالحتا رهل به كه "وَلَا يُقَيِّدَ مِشْلَهُ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ خُيْتَهِ لِكَا" [دانعجتار مطب مسائل التحوى فى انفسهج مس ١٣٣]

وَاللَّهُ تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْنَم عَزُّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب<u></u> ا<del>يُولِينَ فِ</del>رْمَا مَثْرَيًا إِلْعَالَائِ

Date: 15-3-2016



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

اَلِائِنتَفْتَاء 67

کی فرماتے ہیں عماے دین ومفتیان شرع متین اس مسک ہے برے بیل کریس تشہد شرا آشھا ڈاڈ اُل اُل اِللہ "کو اُل کے باک بیال اللہ "کو اُل کی بجائے اُن را پڑھتار ہاتو کیو میری نمازیں ہوگئیں؟ سائل: ایک بعالی ایک بعالی الک ایک بعالی ا

يسم الثه الرحمن الوحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ لَوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

تی ہاں! آپ کی نماریں ہوگئیں کیونکداے ادغام کے قاعدہ وکلید کے مطابق پڑھنا ضرورت قرآت ہے ہے گرفر اکفن نمارے نہیں ہے دوسرایہ کداں طرح (آق لا) پڑھنے سے معنی بھی فاسدنہیں ہوتالہذا نمار تو ہوجائے گر بہتر بھی ہے کداہے آگر اِللة اِلْاللّة پڑھے۔

172

والعظاية النَّمويَّه في نَفَدَوى لطِيبَائِيَّة في المُومِيِّة في نَفَدَوى لطِيبَائِيَّة في المُومِيِّة في المُومِيّة في

جیما کے سیدی اعلی حضرت اوم احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فناوی رضوبید میں فروستے ہیں: خطافی رخواب ما احمد کی سامل میں علامے متاخرین رحمہ الدیمیم اجمعین کافنہ کی توبیہ ہے کہ علی اراطلاق یعنی حرکت ،سکون ،تشدید ،تخفیف ،قصر،مد کی خلطی میں علامے متاخرین رحمہ الدیمیم اجمعین کافنہ کی توبیہ ہے کہ علی اراطلاق اس سے نمی زئیس جاتی ۔۔۔ اگر چہ مل ہے متنقدین وخودائمہ شرجب شرکا پنج درصورت ف واقعی فساونماز وسنتے ہیں اور یہی میں حییث الدلیل اقدی اور اسی پر عمل احوط واحدی ۔ (مدری درصورہ ہے 6 مر 248)

وَاللَّهُ تَعَالَ ٱعْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 27-12-2017

# مرانسپورٹ کی وجہ سے نماز قضاء کرنا کیسا

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 68

کیا فر ، نے بیں سوئے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے بیں کہ بیں ایک قیمیل جمچر بول۔ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے جھے گاڑی وغیر و کا سکول بیں اقتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر بیں گھر بیں وہ پہر کے بعد پینچی ہوں۔کیا بیل ظہر ٹماز قضاء کر کے پڑھ کئی ہوں۔

بسعرالله الرحمن الرحيعر

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

جی نہیں۔ بلہ عذیہ شرعی نماز قط کر دینا بہت تخت گناہ اور حرام ہے۔ بہر صورت آپ کو ظہر کی نماز اس کے وفت میں ہی ہ میں ہی پڑھنا ہوگی اگرچیہ سکول میں ہی اوا کر بی جائے۔ کیونکہ میراییہ عذر نہیں جس کی وجہ ہے نماز کو قضا کرنے کا تھم کیا ہے

(Or 173

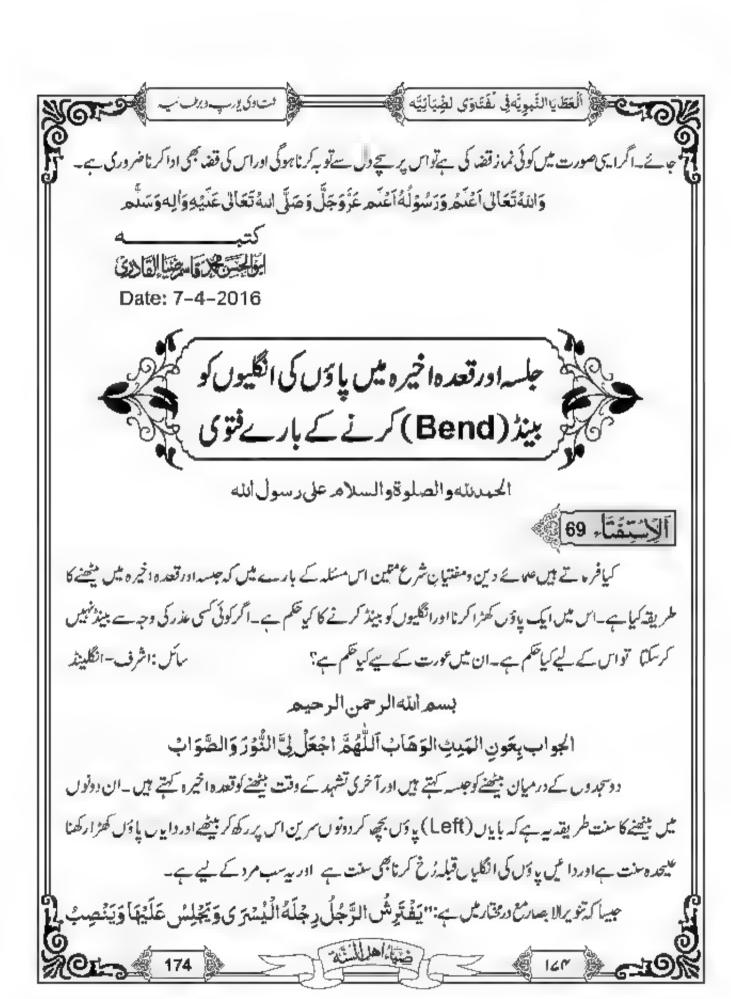

وت وي ورب ب

العَظايَ النَّمُونِهُ فِي نَفْتَوْي لَهُبَائِيَّه اللَّهِ

﴾ رِجُلَهُ الْيُهُنِّي وَيُوجِهُ أَصَابِعَهُ) فِي الْمَنْصُوبَةِ (أَغْوَ الْقِبْلَةِ) هُوَ الشَّنَّةُ فِي الْقَرْضِ وَالنَّقَلِ" مِن سِلْ ( eft ) مِن سِنْ ( eft ) مِن جَمَالُ مِن مِنْهُ السِنا مَن كُون مِن مَن مَن مَن كُون اللّهِ قَالَ الْ

مرد باین (Left) پاؤں بچھا کراس پر بیٹھے اور داین پاؤل کھڑا رکھے اور دائیں پاؤں کی انگلیال قبیدرُخ کرے اور میڈمِش ڈنٹل دونول بیل سنت ہے۔ (در ماعند مع د دامعہ عناد ج 1 ص 494)

بلا عذر دایول پاؤل کھڑا نہ کرنا پااس کی انگلیوں کو بینڈ کرکے قبلہ رخ پہ کرنا خدن منت اور ثواب ہے محرومی ہے البتہ عذر ہوتو حرج نہیں۔

جيها كردالحارش ب: "فَمُو تَرَبَّعَ أَوْ تَوَرَّكَ خَالَفَ الشُّنَّةُ " جَس فَ (مَرُوره بالاطريق كَ صاف كيا) رَبِع كيايا تورك كياس في سنت كي الفت كيد (در محتار معرد المعتارة 1 ص 494)

اورجسہ اور قعدہ میں عورت کیلئے سنت بیہے کہ وہ ہائی سرین پر بیٹے اور دوٹوں پاؤں دائنی جانب نکال دے۔ حبیبا کہ بہار شریعت میں ہے: اور عورت دونول پاؤل داہنی جانب نکاں دے اور ہائیس سرین پر بیٹے۔ میں کہ بہار شریعت میں ہے: اور عورت دونول پاؤل داہنی جانب نکاں دے اور ہائیس سرین پر بیٹے۔

وَاللهُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزُوجَلَّ وَصَلَّى الهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الخاليس المالاي

Date: 21-12-2017



الحمدينته والصنوة والسلام على رسول انثه

الإشتِفْتَاء 70

کیا فر ، نے ہیں عدے دین ومفتیان شرع معین اس مسئلہ کے بارے میں کہ فرض نم ز کے بعد پچھ مساجد

**O**175

**@** 120

روتي

و العظايا النَّبويَّه في نَفَاوَى الشِّيائِيَّة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والے بوگ بلند آواز سے کلمہ ودرود شریف پڑھے ہیں اور یکھ استغفار کرتے ہیں۔اور یکھ لوگ پکھ نہیں پڑھتے بلکہ سیدھ آ کرواتے دیتے ہیں۔ بیس کنفیوز ہول کہ بیسب مختلف کیول ہوتا ہے حدیا نکہ سب من مساجد ہیں۔اگراس کا جواب عط فرہ کیں تو بیس آپ کا شکر گزار ہول گا۔

### بسم الله الرحن الرحيم الجواب يعون المَيكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ التَّوْرَ وَالصَّوَابُ

جماعت کے بعد ذکر ہا جبر یعنی بیند آواز سے کلمہ واستغفار پڑھن جائز ہے بشرطیکہ کسی نمازی کی نماز میں خلل پیدانہ ہواور کسی مریض یا سونے والے کو ایذانہ ہو۔ جبیبا کہ اعلی حضرت اوم ایسنت اوم احمد رضاخان علیہ رحمۃ لرحمن الحمن مریض یا سونے الک طرح کے ایک سوال کے جواب میں فروائے ہیں۔ ذکر بالجبر جو کز ہے جبکہ ندر یاء ہونے کسی نمری کی مریض یا سوتے کی ایڈانہ کسی اور مسلحت شرعیہ کا خلاف ، یونہی ورووشر یف جہراً جو کر وستحب ہے۔ (مسلحت شرعیہ کا خلاف کی ، یونہی ورووشر یف جہراً جو کر وستحب ہے۔

جوئی حضرات جماعت کے بعد ذکر کرتے ہیں ان کوانہیں شرائط کے مہاتھ بلند آواز کے مہاتھ ذکر کی اج زت ہے اور وہ ضروران شرائط کی رہ بہت کرتے ہوں گے اور جوئی حضرات جماعت کے بعد ببند آواز سے کلمہ شریف نہیں پڑھتے یا ذکر بائجر نہیں کرتے تواحت طاک سے اجتناب کرتے ہیں تا کسی نمازی کی تماز میں خلل پیدا نہ موہد اوونوں کے افعال کو نیک نیتی پر ہی محمول کیا جائے گا۔

وَاللَّهُ تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 20-12-2017



الحمدينه والصلوقوالسلام علىرسول الله

اَلِائتفتاء 71

کی فرہ نے بیں عوے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں خفی ہوں کی خفی کی ٹمازکسی اور مذہب واے اور میں کے بیچے جائز ہے۔ اگر جائز ہے تفی مفتدی کس کس فعل میں شافعی اوم کی بیروی کرے۔ اور مذہب واے اوم میں شافعی اوم کے بیچے جائز ہے۔ اگر جائز ہے تفی مفتدی کس کس فعل میں شافعی اوم کی بیروی کرے۔ سائل : احد فرام انگلینڈ

### يسم الله الرحم الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ إِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر شافعی ایام کسی سے کام کا راتکاب کر ہے جو ہمارے مذہب میں طہارت کو ختم کرنے والا یا نمی زکوتوڑنے والد ہوتو شافعی کے بیچھے حنفی کی نماز جائز نہیں مثلاً اس شافعی ایام نے تھوڑے نجس یاستعمل پائی ہے وضو یا غسل فرض کیا یا چوتھ کی سرے کم کامسے یا زخم وغیرہ سے خوان نکلنے اور تے آئے پروضونہ کیا یا درهم کی مقدار سے زائد منی آبووہ کپڑے یہ چوتھ کی سرے کم کامسے یا زخم وغیرہ سے خوان نکلنے اور تے آئے پروضونہ کیا یا درهم کی مقدار سے زائد منی آبووہ کپڑے سے نمی زیر سال مہوگیا ہو۔ ان تمام صورتوں میں جنی کوسرے سے اس کی افتد اے بڑی نہیں اور سکے بیجھے نمی دمحش باطل ہے۔

ننية شب إاما الاقتداء بالمخالف في الفروغ كالشافعي فيجوز ماله يعده منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عديه الإجماع اثما ختلف في الكرهة وفروعات شي خالف مثلً شافعي المسلك كي افتداء الروفت وترجو كرجب السايع المائم نه جوجو عقاد مقترى بين مصرتي زجوجواز براجماع بها بيت المستعدى عصرفي الامامة صوران المائم منه المستعدى عصرفي الامامة صوران المائم منه المستعدى عصرفي الامامة صوران المائم منه المستعدى عصرفي الامامة صوران المائم المنارف ا

اگروہ شافعی اوم ایسے امور کا ارتکاب نہ کرے جو ندہب احناف میں ناتھ طہررت اورمفسد نماز ہول

@**1**77

الْعَظايَا النَّمُويَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَضِيَائِيَّه ﴾ العَظايَا النَّمُويَّهُ فِي لَفَيَائِيَّهُ ﴾

آ توا پسے شافعی امام کی حنفی کوافتداء کرنا جائز ہے مگر اُس وقت بھی ان باتوں میں شافعی ا،م کی پیروک نہ کرے جوحنفی کی بذہب میں نا جائز و نامشر و ع قرار پا چکی ہیں۔ اگر حنفی ان باتوں کی متابعت کرے گاتو اُس کی نماز اس نامشر وع کی مقدارکراہت پر مکر دہ تحریکی یا تنزیمی ہوگی کہا،م پیروی مشروع میں ہوتی ہے ندکہ غیر مشروع میں۔

ردالختارش ب:" تكون المتابعة غير جائزة اذا كانت فى فعل بدعة او منسوخ او ما لا تعدى له بالصلوة "امام كمتابعت برعت عمل منسوخ اور براس عمل بين جركات تعلق ثماز تندبور (البحد و مطلب مهيفي تحقيق منابعة الامام مطبوع مسطبي البابي مصر ١/٣٣٨)

چےرکوع وغیرہ میں رفع یدین ہمارے اندکرام بھائی کے نزدیک منسوخ ہوچکا ہے اور منسوخ پر عمل نا مشروع ، تو اس میں شافعی امام کی پیردی ندکرے۔ امام ملک العلماء بویکر مسود کا شانی قدس سرہ الربانی بدائع میں فروٹ تیں: "لو اقدری بھن پیرفع یہ پید عند الرکوع او بھن یقنت فی الفجر او بھن پری خمس تکہیرات فی صلوۃ الجنارۃ لایت آبعہ لظھور خطیشہ بیقین لان ذلت کله منسوخ"

اگرکسی نے ایسے اس کی افتداء کی جورکوع کے وقت رفع یدین کرتاہے یا نمار فجر میں قنوت پڑھتاہے یا انگرکسی نے ایسے اس کی افتداء کی جورکوع کے وقت رفع یدین کرتاہے یا گئیسر ات جنازہ پانچ کہتا ہے تومقندی اس کی اتباع نہ کرے کیونکہ اس کا ملطی پر ہونا تقیق ہے کیونکہ بیٹن مسلسوخ ہیں۔
(بدائع المسالع فصل فی بیاں قدر صالو ہ المبدیں ۲۵۸۹)

قومہ میں ہاتھ اٹھا کروں و نگل شوافع کے نزویک نماز فجر کی سخری رکعت میں ہمیشہ اور مضان المبارک کے نصف اخیر میں و تر گئی تیسری رکعت میں مروح ہے کہ وہ ان میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ قنوت فجر تو ہمارے ائمہ کے نزویک منوع ، اور نرویک منسوخ پر بھوت ہے ، بہر حال ہمارے نزویک یقینا نامشر و ع ہے۔ لہذا اس میں شافعی اوم کی چیروی منوع ، اور جب اصل قنوت میں پیروی منع ہے تو ہاتھ و اٹھائے میں بھی منع ہے کہ بیال کی فرع ہے لہذاؤہ وجب تک نماز فجر میں تنوت پڑھے مقتذی ہاتھ و جب تک نماز فجر میں تنوت پڑھے مقتذی ہاتھ و جب تک میرا دے۔

عدامة شرنبلا في أورالا يضرح ش فرمائية إلى: "اذا اقتدى يمن يقنت في الفجر قامر معه في قنوته إ

﴾ ساكتاً على الاظهر ويرسل يديه في جنبيه " اگركسي نے اسے الام كرا قندا كى جولجريش قنوت پڑھتا ہے تو اُ مخارقوں كے مطابق اس كے ساتھ خاموش كھڑارہے اوراہے ہاتھ پہلوؤل كی طرف چھوڑ دے۔

(بورالايصاح باب الوثرص ٣٨)

شافعی کے قنوت پڑھنے کی حالت ہیں حنفی ہاتھ باندھے یا جھوڑے یا دع کی طرح 'ٹھائے ،کیا کرنا چاہئے اس کی تصریح کتب احناف ہیں نہیں ہے مگر سیدی اعلی حضرت امام اجسنت امام احمد رضہ خان عدید رحمتہ ارحمن کا میدان اس طرف ہے کہ حنفی مثل قیام ہاتھ ہاندھے کھڑارہے۔

آپ عدیدالرحمة فرماتے ہیں کد جب اسے قنوت پڑھنے کا تھم ہے توبیدتیا م ڈی قرار وصاحب ذکر ہمشروع ہوا اور ہر دیسے قیام میں ہاتھ ہا تدھنا نقلاً وشرعاً سنت اور عقلاً وعرفاً اوب حضرت اور ترک سنت میں امام کی پیرو کی نہیں۔ [هنادی دهنویہ ج ۲ ص ۲ اس]

یوں ہی حنفی ہروہ سنت بجالائے جس سے امام کی کسی واجب فعلی میں مخالفت ما زم نہ آئے اور دمارے ائمہ کا اجہ رائے ہے کہ مین میں سنت اخفا ہے۔ یعنی اگر شافعی مام بلند آواز سے آمین کے توحنفی مقتدی آ ہستہ آواز میں آمین کیے۔

جبیبا کہ سیدگی اعلی حضرت امام ابسنت امام اجمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن فرمائے جیں کہ بوب ہی ہی رے ائمہ کا جم ع ہے کہ آمین جس سنّت اختا ہے اور اس کی بچا آور میں امام سے سی واجب فعلی بیس مخالفت نہیں تو کیوں ترک کی جائے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى ٱعْلَمُ وَرَسُوَلُهُ ٱعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_

العالمة المنظمة القالاي

Date: 16-9-2016

الجواب سخسيج شمسس الهسدي عفي عن خادم الاثماء كنز الإيمان يوك

149



اگر سجدہ سے پہنے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا یا آوقہ آگیتو نہ کہا یا جن اللہ نہ پڑھاتو ہوجائے گا گر تکبیر چھوڑ نانہ چاہیے کہ سلف کے خلاف ہے۔

ۊا<sub>ڵ</sub>ڵۿؙؾٞۼٵڷٲۼٛٮؙؙۿؙۅٞڔٞۺۏڷؙۿٲۼؙٮۘ۫ڝۼۧۯٞۊڿٙڷٞۄؘڞڵۜؽٳٮۿؾٞۼٵڷۼؘڵؽۣؿؚۅۊٳڸۿۅؘۺڷٙڝ

معبست العلامية القالاي

Date: 3-8-2017



الحمديلة والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء 73

کیو فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مستد کے بارے میں کہ مجدو ہیں انگلش اور عربی میں دعام انگلینڈ دعام عیل کرنا کیباہے؟

بسمر الله الرحمن الرحيم

الجواببِعُونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

نمی ز کے سجدہ میں توشیح پڑھی جاتی ہے اگر سائل محتر م کی مرادنمی زے علاوہ سجدہ میں دعا ما نگن ہے تو تماز کے علاوہ سجدہ میں بھی عرلی زبان میں ہی دع کرے ، کیونکہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

احسن الوعاء میں والداعلی حضرت علد مدر کیس انتظامین مفتی نتی عین فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہود عامد زبان عربی کے جہاں تک ممکن ہود عامد زبان عربی کے جہاں تک ممکن ہود عامد زبان عربی کے جہاں تک ممکن ہود عام الوالجی فرمائی کہ غیر عربی میں دعا محروہ ہے۔ امام الوالجی فرمائی کہ غیر عربی میں دعا محروہ ہے۔ امام الوالجی فرمائی ہیں: "اللہ تعالی غیر عربی کود وست نہیں رکھتا "اور فرماتے ہیں: "عربی میں دعا اجابت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ "ا

ہاں اگر کوئی عربی وعا کامعنی ندجات ہو یامعنی کے ہے سے تکلف کرنا پڑتا ہوتو سے چاہیے کدو واپنی ہی ذبان میں وعا ما نگے۔

احسن ابوعاء میں وابداعلی حضرت علی مدرئیس استکلمین مفتی نقی علیہ ابرحمتہ قرماتے ہیں کہ میں کہتا ہول : مگر جو ) عربی نہ مجھتا ہواور معنی سیکھ کر بعثکلف انکی طرف خیال ہے جانامشؤش خاطر (ارادے کو تشویش میں ڈالٹا) وُخلِ حضور کتا



[احس،لرعاءبامقضائن دعاص ١٠٩]

وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْنَم عَرَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبية المالية القالاي

Date: 6-2-2016

الجواب صحنع والبحيب مجيح مفتی شمسس الهدی عفی عسنه خادم الافقاء کنزالا بمان یو کے



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

### الإستفتاء 74

کیافر ماتے ہیں علائے ویں ومفتیان شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ بعض اوفات بُوپ کے دوران ہمیں ٹی زیڑھنی پڑتی ہے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو کیا ہم ظہر وعصر اور مغرب کی سنن وغیرہ کوچھوڑ سکتے ہیں۔ان گوچھوڑ نے کا تھم بھی بیان کردیں ؟

### بسمالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

ظمری چار سنت قبلیہ ، دو جدیداور مغرب کی روست بعدید سنن موکد وہیں ہے ہیں۔ان کے بچوڑ نے کا تھم
میہ ہے کہ بلاعذرا یک باربھی ترک کرے تو ستی ملاست ہے ور ترک کی عادت کرے تو ف سق ، مردودانشہاد قائمتی نار
ہے۔اور بعض ائمہ نے فرما یا: کہ 'وہ گمراہ تھمرا یا جائے گا اور گنہگار ہے ، اگر چہ اس کا گناہ واجب کے ترک ہے کم
ہے۔کی فی بہار تمریعت الکتب العامة۔

عصو المعتقلة النَّهويَّة في لَفْتَاوَى لطِيبَائِيَّة اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا وَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

للذاسنت موكدہ ضرور بڑھى جائىں۔ ميرى معنوں ت كے مطابق جتنا نائم يو كے بيس نماز بڑھنے كے ليے ديو اللہ اللہ اللہ بندہ آسانی كے ساتھ فرائض كے ساتھ سنن موكدہ ادا كرسكتا ہے۔ خصوصاً ظهرى سنت تبليد و احديدى تو بہت فضيلت ہے۔ جيسا كه حضرت ام حبيبہ ولائف سے روايت ہے كہ نبى كريم سلائل با احق و كتح أَدْ بَعَ الله بي الله الله الله بي الله بي الله بي باراور بحد و كتاب قبل النظافي و أَدْ بَعًا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بَحْدَهَا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بَعْدَهِ اللّهُ عَذْ وَ جَلَّ كَذْبَهُ عَلَى النَّادِ الله وَعَلَى الله الله بِهِ مِن فَظِينَ كرے الله تعالى اس كو آگ برحرام فرمادے گا۔

(سن لیسانی", کتاب قیام لیل... لخ باب الاعتلاف علی استاعیل بن عالمه لعدیث: ۲۰۰ م ۱۰۰۰) لیکن اگر کمپینی والے نم زیز ہے کے لیے بالکل کم وقت ویں جس میں صرف فرائض پڑھے جا سکتے ہوں تو فرائض پڑھے اور سنن کو چھوڑ وے اس صورت میں سنن موکدہ کا چھوڑ ناجائز ہے۔اور سنن غیر موکدہ جیسے عصر کی چارسنت قبدیہ کا تکم فن جیسا ہے ان کوچھوڑ ویے میں گناہ نہیں ہے اور پڑھنے پر ٹؤ اب ہے۔

وَاللهُ تَعَالَى اَغْلَمُ وَرَسُولُهُ اَغْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيْهِ وَالِه وَسَلَّم

کنیـــــه

العالمية والمتالقة التالاي

Date: 20-10-2017



الحمديله والصلوة والسلام عنى رسول ابثه

اَلِالْمُتِفَتَّاء 75

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع معین اس مسئلہ کے بارے بیس کہ شیعوں نے اپتی اڈ ان کوتہدیل کی کیا ہے وہ لوگ اڈ ان پچھاس طرح کہتے ہیں۔

Or 183



<u>rog</u>

فت وي يورپ دير ساني

العَظايَ النَّمُونِه فِي نَفْتَوَى لَهُمِّانِيُّه

الله اكبر الله اكبر

اشهدان لا اله الاالله

الله اكبر الله اكبر

اشهدان لاالهالاالله

اشهدان محمدا رسول الله

اشهدان عمدارسول الثه

اشهدان مير المؤمنين و امام المتقين على ولى الله وصى رسول الله خديفة بلا فصل اشهدان امير المؤمنين و امام المتقين على حجة الله وصى رسول الله خليفة بلا فصل اشهدان امير المؤمنين و امام المتقين على حجة الله وصى رسول الله خليفة بلا فصل يعنى وه وك اس مين حضرت على مرتضى المائين كي نسبت يكله خيفة بدفعل كم يين راس كاكيامتن جاوركيد الن كي مياد الن سائل: غادم حمين - الكلينة الن كي مياد النستان وكربية

#### بسمرانته لرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَدِيكِ الوَهَابُ أَلِيَّهُمُّ اجْعَلْ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ ان كَى اوَان مِين حَفِرت عَلَى مِرْضَى رَكَانُورُ كَى نسبت بِيكُمه خليفة بِالْصَلْ فَا صَ جَرَّ الْهِ \_جُرَّا كَ عَنْ اظهر بِيماُت و جيز ارى ہے \_ لينى حفرات خلف و ثلثہ (ابو بمرصدیق ، قاروق اعظم ، عثمان غنی ) رضوان امترعیهم اجمعین کی خلافت

و بیزاری ہے۔ یکی حظرات خلف عظر (ابو برصدیق، قروق اعظم، عثان می ) رضوات المدیم اجھین کی خلافت ہے براءت بیز اری ہے۔ اس کلے کامعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کریم سائٹ کیا گئے کے پہلے خلیفہ بیں۔ اور حضرات خلفاء علی رابو بکرصدیق، قاروق اعظم، عثان غی ) رضوان اللہ بینیم اجھین نے زیروی آپ سے خلافت چینی ہے۔ اوراس کا سناسی کے لئے حقیقة تبرا (صیبہ کرام کے لیے گالی) سمنا ہے۔ بہذا اس کو قصد استانا جائز ہے۔ شیعول کوزیا وہ عداوت بہی ہے کہ ان کے نام باطل میں خلافت کے حقد ارحظرات مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم تھے۔ جب بھی اللی خلافت راحظرات مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم تھے۔ جب بھی اللی خلافت راشدہ حضرات خلف عظر (ابو بکر صدیق ، فروق عظم ، عثمان غی ) رضوان اللہ علیم اجھین کو پیٹی خلافت راشدہ حضرات خلف عثلث (ابو بکر صدیق ، فروق عظم ، عثمان غی ) رضوان اللہ علیم اجھین کو پیٹی توروافض (شیعول ) نے انھیں معاذ اللہ مولی علی کاحق چھینے والا تھر ایا اور تقید کی بدوست حضرت سدا بدالغ بئی بن طالب کرم اللہ وجہدالکریم کو فعوذ باللہ سخت بزدل و تارک وحق بنایا۔ حدالا تکہ یکھات بوشیعول نے سنیوں کی بیدارس فی کو طالب کرم اللہ وجہدالکریم کو فعوذ باللہ سخت بزدل و تارک وحق بنایا۔ حدالت کے مائٹ ہیکھات بوشیعول نے سنیوں کی بیدارس فی کو

﴾ اذان میں بڑھائے ہیں ان کے مذہب کے بھی فلاف ہیں۔

العَظايَ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَانِيَّتُه ﴾

۔ ان کی حدیث وفقد کی رو ہے بھی اذان میک محدود عہارت معدود کلمات کا نام ہے جن میں بیرنا پاک لفظ واخل میں نہیں ۔شیعوں کے بڑے خود لکھ گئے کہ ان زیاد تیوں کی موجب ایک ملعون قوم ہے جنھیں ایامیہ (شیعوں کا ایک فرقہ ) بھی کا فرجانتے ہیں۔

حبيها كمشرائع الاسدام شيخ على بيس ب:

ٱلْاَذَانُ عَيَش الاَشُهُرِ ثَمَانِيَةَ عَثَرَ فَصْلًا لَتَّكْبِنُرُ ٱرْبَعٌ وَالشَّهَادَةُ بِالتَّوْحِيْدِ ثُمَّ بِالرِّسَالَةِ ثُمَّ يَقُولُ حَى عَيَى الطَّلوٰةِ ثُمَّ حَى عَى الْفَلَاحِ ثُمَّ حَى عَيْر خَيْرِ الْعَبَلِ وَالثَّكْبِيُرُ بَعْنَهُ ثُمَّ التَّهٰلِيْلُ كُلُّ فَصْلِمَرَّتَانِ:

*تر جر* 

اذات مشہور تر توں پراٹھارہ کلے ہیں: تکبیر چار باراورگواہی توحید کی پھررس سے کی گواہی پھرتی علی الصلوۃ پھر حی علی خدرے پھرجی علی خیرالعمل اوراس کے بعداللہ اکبر پھرلہ الدار اللہ ہرکلمہ دو بار۔

(شرائع،لاسلام للمقدمة،لسابقة هي الاد رو،لاقامة جلد1 ص55 مطبعة، لاداب هي لدجف لانسوف) اس پرمنز بيدو يأمل في وي رضويه ميس ديجھے جا سکتے جيں ۔اوربعض شيعوں نے تو تصریح کی اذ ان ميس کو لُ کلمه بڑھانانتی شریعت گھڑنااور نا جائز ہے۔

جبیدا کے شیعوں کا جہتر شیخ صدوق شیعہ ابن بابو بیتی اپنی کتاب من لا محضر والفقیہ کے بب اراؤ ان وار قامة ملمؤ ذمین میں کھتا ہے:

ابوبر حضرى وظیب اسدى حضرت اوعبدالله عنيه السلام سے روایت کرتے بال کہ ال جنب نے ان کے سائے اذان بول کہ کرستائی الله اکبر اشهد ان لا الله الا الله . اشهد ان محمد ارسول الله ، حی علی الصلوٰة ، حی علی الصلوٰة ، حی علی الله الا الله الا الله الا الله ، مصنف ال کتاب کا کہتا ہے کی الصلوٰة ، حی علی الفلاح حی علی خیر العمل الله اکبر . لا الله الا الله ، مصنف ال کتاب کا کہتا ہے کی افران محمد الله قد افران محمد الله قد الله قد موتین، وفی بعض رو یا تھے بعد . کی وضعوا اخبار او زادوافی الاذان محمد وال محمد خیر البریة مرتین، وفی بعض رو یا تھے بعد .

اشهدان همدارسول الله اشهدان عليا ولى الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذُلك واشهد ان عبيا امير المومدين حقاً وان ان عبياً امير المومدين حقاً وان ان عبياً امير المومدين حقاً وان همدواله صلوات الله عديهم خير البرية ولكن ليس ذُلك في اصل الإذان وانماذ كرت ذُلك ليعرف بهذة الزيادة المنهمون بالتفويض المدلسون انفسهم في جملتنا"

اورفرقد مفوضہ نے کہ اللہ ان پر عنت کر ہے کھے جھوٹی حدیثیں اپنے دل ہے گئریں اورا قدان بیس مجھ وال مجمد خیر اس بید دو بار بر تھا یا اور آئھیں کی بعض روایات بیس اشھال ان معمد رسول الله کے بعد اشھال ان علیا اولیا الله وہ بر آیا اوران کے بعض نے اس کے بعر لے اشھال ان علیا امیاد المهو عندین حقا دو بارروایت کی اور اس میں شک نہیں کہ بھی ولی اللہ بیل اور بیشک محمد کو اللہ بیل اور ان کی آل سے میم اسلام تم م جہال سے بہتر بیل مگر یہ کلے اس میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں تیل کہ بیل اور بین میں ان ان میں نہیں ، ور میں نے اس لئے قرکر کردیا کہ اس زیادتی کے باعث وہ ہوگ بیجیان لئے ج میں جو ند ب تقویض ہے تم بیل اور براہ فریب اپنے آپ کوہ ہوں گروہ ( یعنی فرقہ یا میہ ) میں وافل کرتے ہیں۔

(من لا يحصر العقيه باب الادان و الاقامة جلد اص 188 دار الكتب الاسلامية تهر ان ايران)

ویکھو! شیعوں کا امام شیخ صدوق کیسی صاف صاف شہادت وے رہا ہے کہ اذان کے شروع بیں وہی اٹھارہ کے جیں اور ان پر ریز یاد تیاں فرقیر مفوضہ کی تراثی ہوئی جیں اور صاف کہتا تھی میڈ تعالٰی ان پر القد عنت کرے۔ جب اس میں صحابہ کرام کو گائی دینے والا کلمہ کہا جاتا ہے توسیٰ کے لیے کیسے روا ہوسکتا ہے کہ وہ ان کی بیاذان سے۔ جب شیعول کی اذان ہو کا نول میں نگلیاں ٹھوٹس میں یا ایس جگہ جے جا تیں جہاں میہ موس آ واز پہنچنے نہ یائے۔ شیعول کی اذان ہو کا نول میں نگلیاں ٹھوٹس میں یا ایس جگہ جے جا تیں جہاں میہ موس آ واز پہنچنے نہ یائے۔ والنہ تکالی عَلَیْہِ وَالِیہ وَ مَسَلَّم

كتب<u></u> ا<del>غالمين</del> القالات

Date: 3-12-2016



بسمرانله الرحن الرحيم الجواب بِعُونِ المَيكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ اس صورت میں نمی ز ظہر ہوجائے گی اور وہ داہی ہوگی قضا نہیں۔ کیونکہ ہمارے نزد یک کسی نمیاز کے ادا ارے کے بیصرف تعبیر تح یمد کا وقت میں کہنا ضروری ہے۔ جیب کدد رمخنا رہیں ہے کہ " وَبِالتَّحْرِ يَمْتَهِ فَقَطْ بِالْوَقْتِ يَكُونُ أَدَاءً عِنْدَانًا" يَتَى الرَّبَيرترير يرونت ين موتوه وادا بالضاء على -

["المرالماحار"] كتاب الصلاة إباب قضاء الفو الترح م ص ٢ ٣ ٢ ٢٣٢]

اور بہارشریعت میں ہے کہ وقت میں اگر تحریمہ باندھ لیا تونی زقف ند ہوئی بلکہ اوا ہے۔ مگر نماز انجر وجعہ و عيدين كدان بين ملام سے بينيے بھي اگرونت كل كياني زجاتي راي ۔ [بهار شريعت حصه مستعدم اص ١٠٠] وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّم

الناسي المتاالقادي

Date: 22-12-2016

الجواب صواب سسل الهب دي مفياعت. ف دم امانی و کنزار یمان یو کے



الحمد للهوالصلوقاوالسلام على رسول الله

الإنتفتاء 77

کیا فرماتے ہیں علامے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عورت کا فقد حنی میں مسجد میں جا کرنماز پڑھنا کیسااورعورت کومسچد میں نماز باجہ عت سے کیوں روکا گیا ہے؟ اوران لوگوں کوہم کیا جواب دیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلاحاتیا ہے دور میں عورتیں مسجد وں میں آئر نمی زیڑھتی تھیں۔ سائل: بدل فرام لیسٹر-انگلینڈ

#### بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَيكِ الوَهَانِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابِ

عورتوں کامنجد میں نماز کے لیے جانا ناج نزے کیونکدشر یعت کو پردے کی خرمت کا ہے صدلی ظ ہے۔ سرکار مدینہ مال اللہ کی حیات ظاہر کی کے دور میں عوزت مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کرتی تھی پھر حالات کی تبدیل کے سبب علم کے کرام (دَیجمَ کُھٹے اللهُ الشلاحر) نے عوز تول کومنجد کی حاصر کی سے مُنع فر مادیں۔

جیب کہ میرے آقاعلی حضرت اوم ایسنت امام احمد رضا خان جین اللہ بھی کیسی زبردست ) کہ ( نماز کے مخطل کہاں ہوگی اور (مسجد کی نمی زبین ) ہٹر بھی کیسی زبردست ) کہ ( نماز کے وران ) مزدول کی اُدوران ) مزدول کی اُدوران کی خردول کی طرف ) مزنبین کر کتے اور انہیں ( بعنی خردول کو بیکی ) حکم کہ بعد ملام جب تک عور تیں (مسجد سے باہر ) ندنکل جا کیں ندا تھو یکر علمائے اوّلاً ( بینی شروع شروع میں ) کی تحقیم مسلس میں ایس ندا تھو یکر علمائے اوّلاً ( بینی شروع شروع میں ) کی تحقیم مسلس میں ( بینی شروع شروع میں ) کی تحقیم مسلس کیس ( بینی کی شرائط مقتر رفر مائیں ) جب زونہ فتن کا ( بینی فتنول کا دور ) آیا ( عور تول کی حاضر ک کو ) مُطَّمِقاً نا جائز فرمایا۔

(ایساوی دھویہ ج ۲۲ ص ۲۲۹ ص ۲۲۹ کی ۲۲۹ میں ۲۲۹

ایک اور مقام پرآپ فرات بین: أخم انگومین صدیقه بنایها كاارش داسیته زمان ش تفاكد كرمی سابندید

" ما خط فرہ تے جو ہا تیں خورتول نے اب پیدا کی ہیں تو ضر وراضیں مسجد ہے منع فرماد ہے جیسے بی اسرائیل کی عورتیں منع کی اسرائیل کی عورتیں منع کی جدرت کی بعد رق کا کہ ما منعت شروع کو گئیں۔ پھر جو ان عوز تو ل کو پھر بوڑ جیوں کو بھی، پہید دن میں پھر دات کو بھی، بیبال تک کہ حکم فرم نصت عام ہوگی۔
کی اُس زہ نے کی عورتیں گر ہے والیوں کی طرح گائے تا چنے وا بیاں یا فاجشہ دَلّا لہ تھیں (اور) اب ( یعنی موجودہ دور میں ) فاجشہ دَلّا لہ تھیں (اور) اب ( یعنی موجودہ دور میں ) فاجشہ دَلّا لہ تھیں (اور) اب ( یعنی موجودہ دور میں ) فاجشہ ت ( ہے جدی عودات ) زائد تھیں اب صابحات ( نیک عودات ) زائد تھیں اب طبح بیل یا جب ( یعنی گزشتہ دور میں ) فاجشہ ت ( ہے جدی عودات ) زائد تھیں اب مصابحات ( نیک عودات ) زیادہ ہیں یا جب ( یعنی گزشتہ دور میں ) فیوض و برکات نہ تنے ہیں یا جب ( یعنی گزشتہ دور میں ) میں ہے اب ان کہ بیان کو شنہ دور میں ) ہم تھے اب زائد ہیں ، حافزان ) ہے تو جب ( یعنی گزشتہ دور میں ) ہم ارتھیں، جب ( یعنی گزشتہ دور میں ) ہم ارتھیں، جب ( یعنی گزشتہ دور میں ) اگر یک فرستہ دور میں ) ہم ارتھی ہو اس ایک کر شتہ دور میں ) ہم ارتھی ہو کہ بیان کر ایک موجودہ دور میں ) اگر یک جب ( یعنی گزشتہ دور میں ) ہم ارتھی ہو گزشتہ دور میں ) ہم ان کی کے دور میں ) ہم ارتھی گزشتہ دور میں ) ہم ارتھی کر گزشتہ دور میں ) ہم ارتھی کر گزشتہ دور میں ) آگر کیا ہم کر گزشتہ دور میں ) ہم ارتھی کر شند دور میں ) ہم ارتھی کر گزشتہ دور میں ) ہم ارتھی کر گزشتہ دور میں ) ہم ارتھی کر گزشتہ کر گزشتہ کر گزشتہ کر گزشتہ دور میں ) ہم کر گزشتہ دور میں ) ہم کر گزشتہ کر گ

بلکہ عنامیۃ ا مام اُسمل اللہ ین بابُرتی میں ہے کہ اَمِیرُ اُمُؤَمِنین فاروقِ اَعظم ﴿ اللّٰهُ ہُونِوں کو مسجد ہے منع فر مایا، وہ مُثَمُّ اُسُؤمِنین حضرتِ صدّ یقد ﴿ اِللّٰهِ مُنا کے بیاس شکایت لے کئیں ، ( تو فاروقِ الطّم ﴿ اللّٰهِ عَلَى مَا سُدِمِيل ) فر مایا : اگر زمانیۃ قدل میں بھی حالت بیہوتی ( تو ) حُفُور ( سالیائیکٹی ) عورتوں کو سجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔

(فتارىر صويةمخزجةج ٩ ص ٩ ٩٥)

جوادك عورتوں كونمارك يا ميں آنى كى جازت ديت الى الوگول كو يكى جواب ديا جائے جو سيدہ عائشصديقد ولي الله على الله على الله على الله عَدَيْهِ وَسَلَّمَ دَأَى مَا أَحْدَثَ البِّسَاءُ لَمَدَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ يَنِي إِسْرَ ائِيلَ"

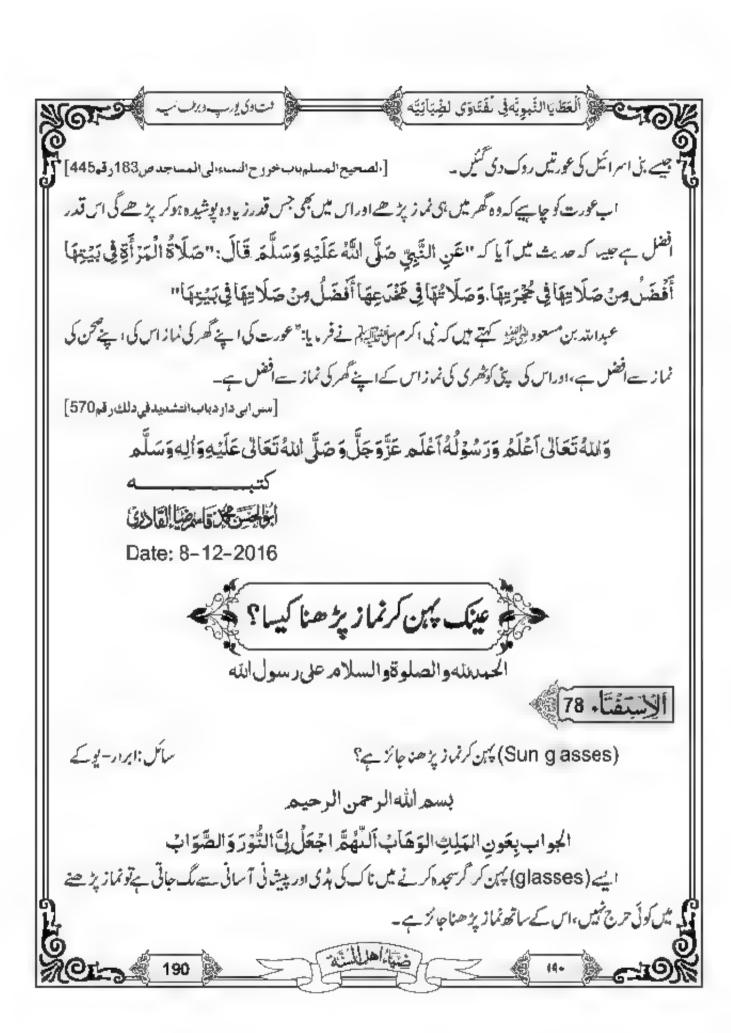

صاحب دارالہ فق میزا۔ یمن لل مفتی شمس العدی مصباتی صحب زیدمجدہ نے ان دوہ بڑ نیوں کو زائد کا فر، یا راعلی حضرت ا، م اجسنت احمد رضا خان سیدر حمۃ الرحمن ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص عینک رگا کر نماز پڑھ تا ہے تومفتذیوں کی نماز میں رکھ تصور تونہیں؟ آپ نے جواب ارش دفرہ تے ہوئے فرہ یا کہ اگر عینک کا حدقہ یا تیمیں چاندی یا سونے کی بیل تو ایسی عینک ناج کڑے اور نماز اس کی ادر مقتذیوں سب کی سخت کروہ ہوتی ہے ور نہ تا نے یا اور دھات کی ہوں تو بہتر یہ کہ نمی زیڑھے میں اُتا رہے

اوربیجواز کے من فی نیس کی لیے صدرالشرید مفتی انجدی عظمی رحمدالقد تعالی فی وی انجد بیش ارقام فرمات بین کہ چشمہ لگا کر تماز پڑھنا جائز ہے ضرورت ہے جویا بغیر صرورت ۔[عدوی المجدید ع ص ۱۳۷] انتہا کلاهر المهفتی شعب المهدی ال

ٹماز کے جائز ہوئے میں کوئی شبہ ہیں گرتماز میں بلاضرورت ایس عینک پہننے سے احتر از کمیا جائے لہذا مہتر یجی ہے کہا ہے عینک اتار کرنماز پڑھی جائے۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَنَّم

نتبسه المالية والمنافعة القادي

Date: 22-6-2016

الجواب سخت بج شمسس الهدى عفى عن م خادم الرفآء كنز الايمان يوك



الحمديله والصلوكة والسلام على رسول الله

الإستقتاء 79

كيافر ماتے ہيں علائے وين ومفتيان شرع معين اس مسلد كے بارے بيل كربس كے والدفوت بوئے بول

Or 191

191

Person

و الْعَظَايَا النَّهِ وِيَه فِي لَفَتَاوَى الضِّيَائِيَّة فِي الْعَيْمَائِيَّة فِي الْعَيْمَائِيَّة

ہ اوران کی گئی نمازیں قضا ہوگئی موں تو اس کی اواد واس کے لیے کی کرے کیاوہ ان کی طرف سے نمازیں پڑھیس یہ کچھ صدقہ فیر ات کریں اوراگروہ ایس کریں تو کیاان کی نمازیں معاف ہول جا تھی گ۔ سس کل: کبیر-شیفیلڈ یو کے

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

میت کی طرف ہے نمازیں ہیں پڑھی جائیں گی بلکہ اس کی نمازوں کا فدید دیاج نے گا اگر اولا دالیہ کرتے تو بیاب نے دالد پر بہت ہڑ احسال ہے۔ مرد وعورت کی نمازوں کا فدید کا پیطریقہ ہے کہ سب سے پہلے میت کی تحر معلوم کر کے اس میں سے نوس عورت کیلئے اور بارہ سل مر دکیلئے نابالغی کے نکال دیجے ۔ باقی جتنے سال بچے ان میں حس ب لگئے کہ کتنی مدت تک وہ ( یعنی مرحومہ یا مرحوم ) ہے نمازی رہا یا گئی نماریس اس کے ذمہ قضا ہاتی تیل ۔ زیا دہ سے زیا دہ اندازہ لگالیجئے ۔ بلکہ چاہیں تو نابالنی کی عمر کے بحد اُبقیہ تن م عمرکا حساب لگالیجئے ۔ اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات سے جنے ۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً دوکلو 80 گرام کم گیبول ( گندم ) یا اس کا آٹایا اس کی رقم ہے ۔ اور ایک دن کی چھے تمازی سے بیال سے انہ کی رقم ہے ۔ اور ایک دن کی چھے تمان سے بیاب سے سے دن کی چھے تمان سے بیاب سے

مثلادوكلو 80 فكرام م كيهول كى رقم 3 پوئذ زې توايك دن كى نماز ول كے 18 پوئذ ز ہو ہے اور 30 ون كے 540 پوئڈ ربوے اور 30 ون كے 540 پوئڈ ربوئے اور 50 مال كى فماز من باتى ثانی تو فيد بيا داكر نے كيسے 324000 يونڈ زمير ات كرئے ہول گے۔

فی ہر ہے ہرکوئی آئی رقم خیر ات کرنے کی اسطاعت (طاقت) نہیں رکھتی ، ال کیئے غلم نے کرام ریٹے ٹھٹر الله الله الله میں نے شرک جیائے میں الله الله الله میں نے شرک جیائے ارشاد فر مایا ہے۔ مثلاً وہ 30 دن کی تم م نماز ول کے فدید کی تیت سے 540 وزڈ زکسی فقیر یا فقیر نی کی میک کردے ، یہ 30 ون کی نمی زول کا فیدیدا دا ہو گیا۔ اب وہ فقیر یا فقیر نی بیرتم اُس دینے و لی بی کوہبہ کر دے (یعنی تخفے میں ویدے ) یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر یا فقیر نی کو کی نیت سے قبضہ ہے دے قبضہ کی ایسان کی ایسان کے فیدیے کی نیت سے قبضہ ہو کے ایسان کی کی نیت سے قبضہ ہو کے ایسان کی کی نیت سے قبضہ ہو کی کرنے کے ایسان کی کوئیت سے قبضہ ہو کی کرنے کے ایسان کی کرنے کے ایسان کی کرنے کے کہ کاروں کے فیدیے کی نیت سے قبضہ ہو کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کاروں کے فیدی کی کرنے کے کاروں کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کے کھران کی کھران کے کھران کے کھران کی کھران کے کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھران کے کھران کی کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھ

192

فت وي يرب ويرف نب

الْعَطَايَاالنَّبُونِهُ فِي لَفَتَاوَى لَضِّيَائِيُّهُ اللَّهِ

ته میں وے کراس کا ما بک بنادے۔ اس طرح یا ریارلوٹ پائٹیر کرنے رہیں یو ل ساری ٹماروں کافید بیادا ہوجائے گا۔ (کھالمی الفتادی الرحضویہ ج۸م ص۱۹)

30 ون کی رقم کے ذریعے ہی حیلہ کرنا شرط نہیں وہ توسمجھانے کیئے مثال دی ہے۔ پالفرض 50 سال کے فیدیوں کی رقم موجود ہوتو ایک ہی ہاراوٹ پھر کرنے میں کام ہوجائے گا۔ نیز فیطرہ کی رقم کا حساب بھی گیہوں کے موجودہ ریٹ سے مگانا ہوگا۔ ای طرح روز ول کا فیدیہ بھی فی روزہ ایک ضد قنہ فیطر ہے نمی زول کا فیدیہ اوا کرنے کے بعد روزول کا بھی اس طریقے سے فیدیہ اوا کر سکتے ہیں ۔ غریب وامیر سبحی فیدیہ کا حید کر سکتے ہیں ۔ اگر ڈر ثاا ہے مرخومین کیلئے بھل کریں تو یہ میں گیروست احداد ہوگی۔

اور جہال تک فدید دینے ہے میت کی نمہ زول کے معاف ہونے کا مع ملہ ہے تو ان ش اللہ عزوج اس کی رحمت سے امپید ہے کہ دہ میت کو اس فرض کے ہو جھ سے آزاد فرماد سے گااور ؤرثا بھی اجرو تو اب کے مستق ہوں گے۔ بعض وگ معبد وغیر ہمیں کیک قر آن پاک کا تھ دے کریا کچھ صدقہ غیرات کر کے اپنے من کو منالیعے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمی زول کافید سے اواکر دیا ہے ان کی غلط فہمی ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّو جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 20-12-2017



الحمدنيه والصنوقاو السلام على رسول الله

کی فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متبن اس مسئنہ کے بارے میں کہ وقن کے بعد قبر پرجو، ذان کہی <sub>و</sub>

193

191"

التقتاء 80

الْعَظَايَا النَّهِ بِنَهُ فِي لَفَتَاوَى لَفِينَا زَيَّهُ ﴾ ويرك ب

ہ جاتی ہے شرعا جائز ہے یہ نہیں۔ آپ جب ڈر بی آئے تھے تو آپ نے بھی حاتی انفس کی تبریر اڈ ان کہنے کا کہا۔ ایس کرنا کیسہ ہے ولائل ہے وضاحت کرویں کیونکہ پچھاوگ اے تاجائز کہتے ہیں۔ سائل عبداللہ ۔ ڈر بی ہو کے

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَينِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

وفن کے بعد قیر پر اذان وینا جائز ومتحب ہے اور اس کا جُوت قر آن وحدیث سے ثابت ہے جیبا کہ اعلی حضرت ایام السنت اوم احدرف خان علیہ رحمۃ الرحمن فقاوی رصوبیہ بیل فر ماتے ہیل کہ فق بیرے کہ اس وقت اوان کا جو نز ہونا یقین ہے ہرگز شرع مطہر سے اس کی حمی نعت کی کوئی ولیل نہیں ورجس امر سے شرع منع نہ فر مائے اصلہ ممنوع نہیں ہوسکتا قائلان جواز کے لئے اس قدر کافی ہے۔

(فدوی وصوبہ جددہ ص ۱۵۴)

جوال کے ناجائز ہونے کا دعویدار ہے وہ دلائل شرعیہ سے پٹا دعو می ثابت کرے بیکن آپ کے اطمین ن قلب کے لیے کچھ دلائل عرض کرتا ہول۔

> <u>سيس 1</u> جب بنده ق

جب بندہ قبر میں رکھا جاتا تو نکرین کے سوال ہوئے ہیں تو شیعان وہال بھی خلل انداز ہوتا ہے ورجواب میں بہکاتا ہے حضرت سفیان توری رحمہ الشد تعالیٰ سے روایت ہے:

إذا سُئِلَ الْهَيِّتِ من رَبت ترَاءى لَهُ الشَّيْطَان فِي صُورَة فيشير إِلَى نَفسه أَى أَنارَبت فَهَ إِذَا سُئِلَ الْهَيِّتِ من رَبت ترَاءى لَهُ الشَّيْطان فِي صُورَة فيشير إِلَى نَفسه أَى أَنارَبت فَهَ إِن مِنْ مَن عَظِيمة مِن الله عَلَيْهِ وَسلم يَدَعُو بالشبات" لين جب مُرد سے سوال ہوتا ہے كہ تيرارب كون ہے؟ شيعان أك پرظهر ہوتا اور اين طرف اشره كرتا ہے بين جب من تيرارب ہُوں بيفت مُن من اس لئے اس ليے رسوں الله صلافي آيا ميت كے سے جواب ميں شابت قدم رہنے كو وى كرتے ہے۔ (موادر الاصول في معرفة احادیث الرسول در الكت بيروت ح ق 227 م) من الله على معرفة احادیث الرسول در الكت بيروت ح ق 227 م)

194

190

الْعَظَايَ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَهِمْ يَائِيُّه ﴾ ﴿ الْعَظَايَ النَّهِ وِيهِ فِي السِّهِ وبرك س

اور سجح حدیثوں ہے ٹابت کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے ،سجح بنی ری وسجے مسلم دغیر ہما میں حضرت ہو ہریرہ ڈائٹلڈ ا سے روا بہت ہے کہ حضورا قدل سیدع کم سائٹلا آلی فرماتے ہیں :

إِذَا نُودِيَ بِعضَلاَةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْبَعَ التَّأَذِينَ "جب وَان كِن جالَ عِوْشِيهِ نَ بِيْنِي *يَجِيرُ لَّ وَوَ مَادِتَ بَوْتَ بِعا كَتَاجٍ*.

(الصحيح ليخارى)ابالصل\الناذينج1 ص125رقم لحديث608/ لصحيح لمستم،اب لصل\لاذان جند1 ص167 مطبوعه قديمي كتبخانه)

اورصديث مِن حَكم آياجب شيطان كا كطيًّا بوفورأ اذان كَبوك وه د فع جوجائ كا

(الصحيح لمسلم بابقضل الافان جلد 1 ص 167 مطبوعة قليمي كتب حانه)

اور جب ثابت ہوگیا کہ سوالات نکرین کے دفت شیطان بہکائے کے لیے آتا ہے وریہ بھی معلوم سوا کہ شیطان اذان سے بھ گنا ہے اور حکم ملا کہ اُس کو دفع کرنے کیلے اذان کہوٹو قبر پر اذان ویٹ بیمین شریعت کے مطابق ہوا۔

ولسيل 2

امام احمد وطبرانی حضرت جابر بن عبدالله والفل سروایت كرتے بين:

قال لمادفن سعد بن معاذ وسوى عديه سبح الدبى صلى الله تعالى عليه وسده وسبح الناس معه طويلا ثم كبر وكبرالناس ثمر قالوا يارسول الله لم سبحت (زاد في رواية) ثمر كبرت قال لقد تضايق على هذا الرجل الصائح قبرة حتى فرج الله تعالى عنه.

یعنی جب سعد بن معاذ میلیمین فن ہو پیکے ، ورقبر درست کر دی گئ نبی صل این ویر تک سبی ن املافر ماتے رہے اور صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے پھر حضور الندا کبر الند اکبر فرماتے رہے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ الت وي إرب رياس

العَظايَاالنَّمُونَه فِي لَفَتَاوَى لَضِّيَائِيَّه اللَّهُ

کہتے رہے، پھرصحابہ نے عرض کی یا یسول اللہ احضور اول تسینج پھر تکبیر کیوں فرماتے رہے؟ ارشاد فرمای: اس نیک مرد پراُس کی قبر نگل ہُو اُن تھی بیہاں تک کہ للہ تعالی نے وہ تکلیف، اُس سے دُور کی اور قبر کشادہ فر ، دی۔ (مسدد حدوں حدوہ علاق 277 ہیرون)

اعلی تصرت بھی آئید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تابت ہوا کہ خود حضور قدس ملائی آلیا ہے۔ میت پر آسانی کے سنے وفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر بار فرما یا ہے اور یکی کلہ مہار کہ اذات میں جھے ہارہے وہیں سنت ہُوا، اور اذان میں اس کے ساتھ اور کلی ساتھ اور انداز ان میں اس کے ساتھ اور کلی ساتھ اور انداز ان میں اس کے ساتھ اور کلی سے طیب سے زائد ہیں سوان کی زیادت شدہ و اللہ بھی مضر ( نقصات دہ ) نہ اس امر مسنون کے منافی سے بلکہ زیادہ مقید ہے۔

ولسيل 3

یہ وقت بالا تقال سنت اور صدیثوں سے ثابت ہے کہ میت کے پاس حالت نزع میں کلمہ طیب لاا مدالا اللہ کہتے رہیں کہ اُسے گن کرائی کو بھی یاوآ جائے گا کہ حدیث میں ہے حضورا قدیل سائ تالیج فرماتے ہیں: لَقِنْهُ وَا مَنْ قَالُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ "اسے مردول کولا الله الا الله کھ ؤ۔

(الصحيح المستوباب للقين الموتى لااله لاقه ح2ص 631 وقو 916)

اب جونزع میں ہے وہ مجاز آمر دہ ہے اور آسے کلمہ اس سکھانے کی حاجت ہے کہ خاتمہ ای پاک کلے پر ہو
اور شیطان لیمین کے بھانے میں نہ آئے اور جو ڈن ہو چکا حقیقۂ عمر وہ ہے اور اُسے بھی کلمہ پاک سکھ نے کی حاجت ہے کہ
بعون معد تعالیٰ جواب یو آج نے اور شیطان رقیم کے بہکانے میں نہ آئے اور بیٹنگ اذان میں بہی کلمہ ، الہ الا اللہ تین
جگہ موجود جگہ اذان کے تم م کلم سے تکرین کا جواب یا دول نے جی ۔ در ن ڈیل تین سوالات قبر میں کیے جے جی ۔
جگہ موجود جگہ اذان کے تم م کلم سے تکرین کا جواب یا دول نے جی ۔ در ن ڈیل تین سوالات قبر میں کیے جے جی ۔

(۱) من ربک: جیرارب کون ہے؟ (۲) مادیک : جیرادین کیا ہے؟ (۳) ما کنت تقوں فی ھذا الرجل آواس

اب اذان كى ابتدائل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شهد ن لا اله الاالله اشهد ان

و العَظايَ النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَوَى لَفِيْدَانِيَّهُ ﴾ و العَلَيْ النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَوَى لَفِيْدَانِيَّهُ ﴾ و العَلَيْ النَّهُويِّهُ فِي الفَيْدِيِّهُ فِي العَلَيْدِيِّةُ النَّهُ فِي العَلَيْدِيِّةُ النَّهُ العَلِيْدِيِّةُ النَّهُ العَلَيْدِيِّةُ النَّهُ العَلِيِّةُ النَّهُ العَلَيْدِيِّةُ النَّهُ العَلْمُ العَلَيْدِيِّةُ النَّهُ العَلْمُ العَلَيْلِيِّةُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْلِيِّةُ العَلْمُ العَلِمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلِمُ العَلْمُ

ہ لااللہ الااللہ اور آخریں اللہ اکبر اللہ اکبر لااللہ الااللہ سواں من رہك كاجواب ہے كہ ن كے سننے ہے ا یا و آنگا كہ مير ارب اللہ ہے۔

اوراشهدان هجمدا رسول الله اشهدان هجمدا رسول الله شي موال ما كنت تقول في هذا الرجل كاجواب كم كنت تقول في هذا الرجل كاجواب كمش أنيس الله كارمول جاناتات -

اور حیّ علی الصلاقاحی علی الفلاح سوال مآدینگ کی طرف اشارہ کرے گا کہ میرا وین وہ تھا جس میں نمازکورکن وستون کی حیثیت حاصل ہے

امامتر مذی حکیم قدل سرہ لکریم عمرو بن مرہ تالیق ہے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یا تابعین عظام متحب جانتے ہتھے کہ جب میت کوفن کریں یول کہیں۔

اللَّهُ مَّرَ أَعَنَ فَامِنَ الشَّيْطَ أَنِ الرَّحِيمَ "السَاتُواكِ شَيطَالَ المُعُونَ كَثَرَ سَينَاهِ بَخْلُ (موادر الاصول في معرفة احاديث الرسول 323 بيروت)

ولسيل 4

ابودا وَدامِير المونين عَمَّانِ عَنى فِي اللهُواسِ من موايت كرت فين كَانَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنُ دَفُنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُ والإَّخِيكُمُ وَسَلُوا لَهُ بِالثَّنُبِيتِ، فَإِنَّهُ الْإِنَ يُسْأَلُ«

حضور اقدی سل این این جب دئن میت سے فارغ ہوتے قبر پروتوف فر ماتے اور رشاد کرتے اپنے بھال کے لئے استغفار کرواوراس کے لئے جواب تکبرین میں ثابت ہوا قدم رہنے کی وعاما گو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔
(سرابود،ؤدہاب استغفار عند الفیر للمیں جلد2 ص 103)

ان صدیثوں اور احد دیش دلیل پنجم وغیرہ سے ثابت ہوا کردفن کے بعدد عاکر نامستحس ہے۔



ا قان آ کر اللی ہے اور قر کر اللی واقع عذاب (عذاب کودور کرنے والا )ہے۔

رسون القد سائن اليلم فرمات بين:

اور خودا ذان کی نسبت بھی وارد ہوا کہ جہال اذان کہی جاتی ہے وہ جگہ اُس دن عذب سے مامون ہوجاتی ہے۔ ان دلائل سے چھی طرح واضح ہوگیا کہ قبر پر اذان دینا چھاعمل ہے اور اس سے صاحب قبر کوفائدہ ہوتا ہے لہذا قبر پر اذان دینامیت سے لیے بہت بڑی خیر خواتی ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الماست في المالاي

Date: 28 12 2017

# حرفی قضاء نمازوں کا کس عمر سے حساب کریں گے؟

الحمديله والصلوقة والسلام على رسول الله

الإشتِفَتَاء 81

کیافر ہتے ہیں علاتے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کداگر ایک برنغ کی کی نمازیں قضاء ہوگئ میں اوراہے ریجی یا دنیس ہے کہ وہ کب بالغ ہواتو وہ اپٹی نماز وں کا کیسے حساب لگائے؟ بیرموال بہت مشہور ہے اور میں کئی علماء ہے یو چھا گرتشنی طلب جواب نہ ملا۔ کچھ کہتے ایس کہ جب بالغ ہوتا زیادہ متوقع تفااس (Date) کا م الْعَطَانِ النَّهِ وِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّهُ ﴾ ورك ب

' حساب لگا کرنمازیں قض مکرے اور پیچھ کہتے ہیں کہ 14 سال کی عمرے حساب شروع کرئے۔مفتی صاحب میں آپ کے کام سے بہت متاثر ہوں میں آپ کاشکر گز ارہوں گا گرآپ ہے (Clear) فرمادیں۔ سائل:اولیس یو کے

#### بسم الله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللُّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

جیب کہ سیدی اعلی حفزت او م احمد رضا خان عدید رحمۃ الرحمن فقادی رضوبیشریف میں سوال ہوا کہ اگر کسی شخص نے عمر بھر نماز بھی نہیں پڑھی اب میشخص مرگیا تو اس وفت اس کی قضائے عمری کی کیو صورت ہے اس کا اگر کوئی تدارک ہو سکے تو کیا ہے؟ تو آپ نے جواب رشاد فری یا کہ اگر وفت بوغ معموم نہ ہوتو مرد کے لئے اس عمر سے بارویزس اور محورت کے بئے 9 برس کم کریں۔

فناوی رضویه شریف کی عبارت مذکوره سته معلوم جوا که لڑکی ۹ برس کی عمر سته اورلڑ کا ۱۲ برس کی عمر سته اپنی قض ءنی زول کا حساب لگائے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّم

كتبسه المُوالِينَ المُوالِينَ القَالِانَ

D-1- 0 44 0040

Date: 3-11-2016



الحمدينته والصلوقة والسلام على رسول ابثه

الإستفتاء 82

کیافر ، نے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ انگلینڈ کی مساجد میں کارپیٹ ہوتے ہیں۔ میں نے تی پہشتی زیور میں مجدہ کے دوران پیشانی جمانے کے بارے میں پڑھاہے۔ کیو کارپیٹ پر ہلکی می پیشانی مگانے سے مجدہ ہموج نے گایا خوب دہانی پڑے گے۔

پیشانی مگانے سے مجدہ ہموج نے گایا خوب دہانی پڑے گے۔

بسمرانته الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

نجدے میں پیش نی جماضر وری ہے۔ جنے کے معنی رہیں کہ اختی محدوں ہوا گرکس نے اس طرع سجدہ
کیا کہ پیش نی نہ جمی توسجدہ نہ ہوگا۔ اگر کس نے کسی ٹرم چیر منطقا رُوئی یا فوم کے گدیلے یا قالین (CARPET) وغیر ہ
پر نجدہ کیا اور پیشانی جم گئی یعنی آئی و فی کداب د ہانے سے نہ و ہے توسجدہ ہوج نے گا اور اگر پیشانی نہ جمی توسجدہ ادانہیں
ہوگاجس کی وجہ سے ٹمار بھی نہ ہوگی ہے ہیں کہ ق دی جند رہیں ہے کہ

"وَلَوْ سَجَدَ عَلَى الْحَشِيشِ أَوْ البِّنْنِ أَوْ عَلَى الْقُطنِ أَوْ الطَّنْفَسَةِ أَوْ الظَّنْفِ إِنَّ السَّتَقَرَّثَ جَنْهَةُ هُ وَأَنْفُهُ وَيَجِدُ حَجْمَهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَهِ تَسْتَقِرَّ لَا" كُركس نرم چيز مَثَلًا گمال يا رُونَي يا قالين (CARPET) وغير و پر مجده كيا تو اگريش في جم كن اورال نے ال كی حتی كو پاليا تو مجده اوا موكيا ورنه مجده و اوالين موكار

[الفتاوى الهدية] كتاب الصلاة إلباب الرابع في صعة الصلاة إنفصل الأول. ح 1 م ص ٠ ٤]

اور بہارشر بعت میں ہے کہ کی زم چیز مثلاً گھاس، رولی، قالین وغیر ہا پر سجدہ کیا تو اگر پیش نی جم گئی لینی اتنی دلی کہاب دونے سے ندو ہے توج تزہے، ورزنیس بعض جگہ جاڑوں پس مسجد میں پیال [چول کا بھس] بچھاتے ہیں،

**©r** \_ € 200



ا ان لوگوں کو سجد ہ کرنے میں اس کا کاظ بہت ضرور کی ہے کہ اگر پیش نی خوب ندد بی ہتو نمی زی ند ہوئی اور ناک ہڈی تک نہ اگر و بی تو اگر وہ تھریکی واجب الدعادہ ہوئی ۔ ۔ اس کا تو اگر وہ تھریکی واجب الدعادہ ہوئی ۔

وَالنَّهُ تَعَالَى اَعُلُمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّو جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

Date: 19-2-2016

الجواب سخسیج شمسس اہب دی عفی عسنہ خادم الاقناء کنز الایمان یو کے

## ادا کام کےدوران نمازوں کی قضااوران کی ادا کاطریقہ

الحمديلة والصلوة والسلام على رسول الله

### الإستفتاء 83

کیافر، نے ایل علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارسے میں کہ کام کے دوران میری دان کی ان کی غیار یہ علی ان کی قضا نمازیں بینی ظہر،عصر اور مغرب قضا ہوجاتی ہیں کیونکہ کام میں نمی زیر ھنے کا کوئی آپشن موجود تبیس ہے۔کیا میں ان کی قضا عشاء سے پہنے کرسکتا ہوں اوران کی قضا کیسے کروں گا۔

بسمرائله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اپنے اس کام کی خاطر نمازوں کو قض کرناج ٹرئیس ہے۔ کسی بھی ترکیب سے آپ کونم زوقت ہیں ہی ادا کرنا ہوگی۔اگر چپان ٹمازوں کے صرف فرض ادا کریں۔ یعنی چار نظیم کے فرض اور چار عصر کے فرض اور تین مغرب کے۔اور اس بیں صرف تین تین منٹ خرج ہول گے اور آپ کے کام میں بھی حرج نہیں ہوگا۔اوراگر وہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے توا سے کام کوئی چھوڑ و پجیے،اللہ عز وجل رزاق ہے۔وہ رزق حال کا کوئ سبب بیدا فر ، دے گا۔جب وہ اپ و المعطانية النَّمويَّة فِي لَفَتَاوَى لَهِمْمَانِيَّة اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

۔ ''منکروں کورزق دے رہا ہے تواس کے ماننے والول کو کیونکر نہ نواز ہے گا بلکہ یقیناً نہ یادہ اور دل وجان میں سکون پید کرنے والارزق عطافر مائے گا۔

اگر شرقی عذر کے بغیر فی زیں تف ہو ج کی تو تو بہ کریں اور ان کی تضاو کریں اور قضا نمیزوں کو کروہ وقت کے علاوہ کی بھی ٹائم پراواکر ٹاجائز ہے۔ آپ اپنی نمی زول کو عشاء سے پہنے بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ قضا کی نیت سے پہنے ظہر کے چار فرض پڑھیں بھر عصر کے چار فرض اور پھر مغرب کے بین فرض پڑھ لیے جائیں۔ قضا کی نیت سے پہنے ظہر کے چار فرض پڑھیں بھر عصر کے چار فرض اور پھر مغرب کے بین فرض پڑھ لیے جائے ہیں۔ اِڈاللَّا أُخِيدُ بِلَا عُنْدٍ کَبِيدَةٌ لَا لَا تَوْدِ فَاللَّا أُخِيدُ بِلَا عُنْدٍ کَبِيدَةٌ لَا لَا تَوْدِ فَاللَّا أُخِيدُ اللَّا فَاللَّا اللَّا فَاللَّا اللَّا فَاللَّا عُنْدُ اللَّا فَاللَّا اللَّا فَاللَّا عُنْدُ اللَّا فَاللَّا اللَّا فَاللَّا اللَّا فَاللَّا عُنْدُ اللَّا فَاللَّا اللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا اللَّا فَاللَّا فَاللَّالِ فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّاللَّا فَاللَّا فَاللَّاللَّا فَاللَّا فَاللَا فَاللَّا فَاللَا فَاللَّاللَّا فَاللَّا فَاللَا فَاللَّا فَاللَا فَاللَا فَاللَا فَال

اور بہار شریعت ہیں ہے کہ ہد عذیہ شرعی نماز قض کر دینا بہت سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اُس کی قض پڑھے اور سچے دں سے تو بہ کرے ، تو بہ یا مج مقبول ہے گناہ تاخیر معاف ہوجائے گا۔

[بهارشریعت ح1حصه4ص700]

اور مکر و ہوفت کے علہ و ہ قض کسی بھی ٹائم میں کی جاسکتی ہے لیکن جیدا زجلدا سے اوا کیا جائے۔ جیسا کہ قناوی ہند میدیس ہے کہ

لَيْسَ لِلْقَضَاءِ وَقَتُ مُعَيَّنَ بَلْ بَهِيعُ أَوْقَاتِ الْعُمْرِ وَقُتُ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةً وَقُتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتَ النَّوْالِ، وَوَقْتَ الْغُرُوبِ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ"

قف کے بیے کوئی وفت معین نہیں بلکہ تم معمراس کا وفت ہے تگر سورج کے طلوع وغروب اورز وال کے وقت کیہ

است وی پررپ ویرف سید

العَظايَالنَّهِ إِنَّهُ فِي مُفَتَّوَى لَهِٰمِنَانِيَّهُ ﴿

لوان وقتول بيش نماز جه تزنيس\_

[الفارى،لهدية",كتابالصلافرالب الأول في المواقبت ومينصل بهرافصل الثالث ، ح م ٥٢٠] وَاللّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ آعْمَم عَزُّ وَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

Date: 3-1-2016



الحيديثه والصلوة والسلام على رسول أيثه

الاستفتاء 84

کیافر ، تے ہیں علی ہے دین ومفتی بناشر عمتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کری پر نماز کا کیا تھم ہے اور اگر امام ایسنت کی کوئی تحریر اس بارے میں ہوتو وہ بھی عطافر ماویں۔ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ مسجدوں میں کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ چندون پہلے مجھے یک پر چیدالاجس پر کھھاتھ کہ کری پر نماز ناجائز ہے۔ کیاواقع ہی ایسا ہے؟ سائل: زبیداختر فرام ڈھا کہ جنگلہ دیش مائل: زبیداختر فرام ڈھا کہ جنگلہ دیش

بسم الله الرحمن الوحيم المتوات المتوا

جی ہاں! کری پر نماز پڑھنے کی صورت میں قیام اور رکوع و بجود کا ترک کرنال زم آتا ہے لہذ ابد عذیہ شرعی کری پر نمی زپڑھنے سے نماز ند ہوگی۔ کیونکہ فرائض وواجہ تااور سہنت فچر کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہے۔اگران کو بلا عذر شرعی بیٹے کر پڑھیں گے تو ادانہ ہوں گی اوراگرخود کھڑ ہونا ممکن نہیں مگرسی لاٹھی یا کسی دیواریا آدمی کے بہارے کھڑا ہونا ممکن م

**Or** 203

الْعَطَايَ النَّمُويَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَضِيَّائِيَّهِ ﴾

. ہوتوجتنی دیراس طرح کھڑ، ہوسکتا ہواتی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔

كونكه نمازش قيم بعب قرآن فرض ہے۔جیب كەاللەن كافره تا ہے۔حفظو اعلى الصّلوق الْوُسْطى وَقُوْهُوْ اينه فَينِينِيْنَ -سبنمازوں كى تهمانى كرد[حقاظت كرد] اور عَ كمازى اور كھڑے ہوكرالله كے حضورادب ہے۔

آیت مہارکہ بٹس پانچ فرض نمی زول کوان کے وقات پرارکان وشرائط کے ساتھ پابندی کے ساتھ کھڑے ہوکرا داکرنے کا تھم ہو ہے۔اس ہے نمی زکے اندر قیام کا فرض ہوتا ثابت ہوا۔

اہ م اہسنت اہ م احمد صف ن عدید دمۃ الرحمن نمازیل قیام کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارش دفر ماتے ہیں کہ آئ کل بہت جہ ل[ جہ اللوگ] ذرای ہے حقق مرض یا کبرین ہیں سرے سے بیٹے کرفرض پڑھتے ہیں حالاتک اوالاان میں بہت ایسے ہیں کہ ہمت کریں تو ٹپور نے فرض کھڑے ہو کہ ادا کر سکتے ہیں اور اس اداسے ندان کا مرض بڑھے ندکوئی نیا مرض اوق ہوندگر پڑنے کی حسب ہوند دوران سروغیرہ کوئی سخت الم شدید ہوصرف ایک گوند مشقت و تکلیف ہے جس سے بیچنے کو صراحة نمازیں کھوتے ہیں ہم نے مشاہدہ کی ہے وہ اوگی جنھوں نے بحدید ضعف ومرض فرض میٹے کر پڑھتے اور وہ بی باتوں میں اتنی ویر کھڑے دے کہ آئن ویر ہیں دی بارہ رکھت ادا کر سنتے ایک حالت میں ہرگز قعود کی اجازت خبیس بلکہ فرض ہے کہ ٹپورے فرض قیام سے ادا کریں ۔ آگے فرہ تے ہیں کہ [ اگروہ ] تھوڑی ویر کھڑے ہوئے کی بیٹینا حافت رکھتے ہیں آوان پرفرض تھا کہ جنٹے تیام کی حالت پٹی آئی تو بیٹے جاتا ہی کہ اگر صرف اللہ اکبر کھڑے ہوگر کہد

ثال ای بھی ہوتا ہے کہ آومی اپنے آپ بفتر تکبیر بھی کھٹر ہے ہونے کی قوت نہیں رکھ مگر عصا کے سہارے سے یہ کی قوت نہیں رکھ مگر عصا کے سہارے سے یہ کئی آومی خواہ دیوار یا تکمید کا کرگل یا بعض قیام پر قادر ہے آوال پر فرض ہے کہ جنٹ قیام اس سہارے یا تکمیہ کے ذریعے



[1]: ایک شخص نماز میں بالکل کھڑا نہیں ہوسکتا یا صرف تھوڑی ویر کھڑ، ہوسکتا ہے پھر طاقت نہیں رہتی مگر نماز کے رکوع و بچود سچے اوا کرسکتا ہے۔

الیے شخص کے لیے حکم شرقی میر ہے کہ جتنی ویر کھڑا ہوسکتا ہے اتی ویر کھڑا ہوکر ٹی زیڑھے اگر چہ کھڑے ہوکر صرف تکبیری کے باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لے اور چونکہ بیر کوع ور حجدے کرنے پر قاور ہے تو اسے سیجے طریقے مرف تکبیری کے باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لے اور خونکہ بیر کوع اور زیٹن پر یا ایک چیز پر جوز بین سے زیا وہ سے زیادہ باراانگل اونچی ہو تجدہ کر ناضروری ہوگا بیجی اسے سجدہ زیبن پر بی کرنا ہوگا اگر چہ کری پر بیٹھ ہو کیونکہ اس سے عذر کی وجہ قیام س قط ہوا ہے نہ کہ تجدہ کہ تجدہ کرئے پر تو یہ قاور ہے۔

ہذااے مجدہ کرنے کے لیے کری سے اتر ناپڑے گا اگر ندائرے گا ورکری پراشارے سے مجدہ کرے گا یا کری پر بٹی ہوئی سیٹ پر سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ ند ہوگا جس سے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ لہذاا سے چ ہے کہ زبین پر بیٹے کر نماز پڑھے نہ کہ کری پر تا کہ اسے یار بارائر ناچڑھنانے پڑے جو کئی طرح سے موجب کر ہت اعمال کا سبب ہوسکتا ہے۔

در مخارش ہے کہ " وَإِنْ قَدَرَ عَلَى بَعُضِ الْقِيمَامِ وَلَوْ مُتَّكِمًا عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ (فَامَر) لَرُومًا بِقَدْرِ مَا يَقْدِرُ وَلَوْ قَدُرَ آيَةٍ أَوْلَكَيدِرَةٍ عَلَى الْمَدُهُ فِي اِلْمَا يَقْلُ الْمَدُومِ الْمُعْتَبَرُ بِالْمُكُلِّ الْمُعْتَبِرُ بِالْمُكُلِّ الْمُكُونِ مَعْمَلُ بُوسَكَةِ وَضَرور كرے جَل قدر الروج بَحِي قيد الله عَلَى الله كُل كَرْبُ مُمَكُن بُوسَكَة وَضَرور كرے جَل قدر الروج بَحِي قادر ہے اگر چَي كو الله عَلَى الله كا كرتي م مُمكن بُوسَكة وضرور كرے جَل قدر كرك الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْمُ الله عَلَى الل

[2]: اگردہ نماز کے رکوع ورسجدے دونوں اوانہ کرسکتا ہویا صرف سجدہ پرقدرت نہ ہواگر چہ کھڑا ہونے پر قادر



العَظايَ النَّهُوِيَّهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّهُ ﴾

" پڑھتاہے جس میں جاندارول کی تصاویر ہوں تواس کی نماز کا تھم کیا ہے۔اگروہ تصاویر نمازی کے پیچھے ہوں تو پھراس کی نماز کا کیا تھم ہےاگراس ہارے بیل تھمل تحقیق سے جواب عطافر مادیں توعنایت ہوگی۔ ماکل: نظام فرام ، نگلینڈ

#### بسمر أننه الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابَ اللّٰهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

اگرنی زی کے س منے کسی جاندار کے پورے قد کی تصویر بطور تعظیم الٹانی گئی ہو یا مُفعی (جائے نماز) پرسجدہ کی جگہ پرتضویر بنی ہوکہ نمازی اس پرسجدہ کررہا ہوتو نماز کر وہ تحریکی ہوگ ۔ اگر نمازی کے سامنے جاندار کے نصف قد یا صرف چہرے کی تصویر ہوتو نماز مکر وہ تنزیبی ہے اور اس طرح گروہ تھویر پورے قد کی ہوگردہ نمی زی کے س منے نہ ہو بلک اس کے دائیس با تھیں یا بیچھے یا او پر (حصت یا ایوارو غیرہ پر) بطور تعظیم گائی گئی ہوتو نماز مکر وہ تنزیبی ہوگی اگر چہ ایسے تصویر جائے نماز پرسجدہ گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر بنی ہوئی اگر جہ تھویر جائے نماز پرسجدہ گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر بنی ہوئی ہوتو نم زمکر وہ تنزیبی ہوگی۔

اور گر کمرے بیں تضویراتی چیوٹی ہو کہ ذہیں پررکھ کر کھڑے ہوکر دیکھنے سے اعضاء کی تفصیل نظر نہیں آئی یا تضویر موضح اہانت ( زمین یا بچے ہوئے قالین و بچھوٹ ) پر ہے یا تصویر کا چرمٹایا یا کا ٹا ہوا ہے یا تصویر کسی کپڑے بیس بھی ہوئی ہے یا غیر جاندار کی تصویر ہے تو ان سب صور تول میں اس کمرے میں نمی زک کی نمی رہا۔ کر اہت جہ کڑ ہے۔ اگر تصویر تصف قد کی ہوا گرچ اسے بطور تعظیم لگا نا پالٹا نا انکر و وقتح کی جیں گرا ہی تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا کمر و وہتم میں ہوگی جیس کہ اور ماہسنت امام احمد رضا خان علیہ دحمۃ الرحمن جدالمتار میں فروتے ہیں۔

"فتعليق امثال صور لنصف اووضعها في القراز ات وتزيين البيت بها كما هو متعارف عن ما لكفرة و الفسقة كل ذالك مكروة تحريما و مانع عن دخول الملائكة وان لم تكرة الصلاوة ثم تحريماً بل تازيهاً"

العظاية النَّمويَّه في نَفْقَاوَى لَشِينَائِيَّة اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

لیس نصف قد کی تصویر و سکالٹکا نا گھران کا خزا نوں میں رکھنا اور ن کے ساتھ گھر کومزین کرنا وغیر و جیسا کہ کفاروف ق میں عام ہے بیتمام کا م مکروہ تحریکی ہیں اور فرشتوں کے دخوں کو ماغ ہیں اگر چہاس سے نمار مکروہ تحریکی تیس ہوگ بلکہ مکروہ تنزیبی ہوگ ۔

(جدائسسوں جے میں 366 مکسولسسید)

اگرتصویر سجدہ کی جگہ کے علادہ کسی اور جگہ پر ہوتو نما زمکر وہ تنزیبی ہے جبیبا کہ امام اوہسنت امام احمد رضا خات علیہ دحمتہ الرحمن فقا دی رضوبیہ بیس فریاتے ہیں۔

اور گرتصویرموضع اہانت یک بوتونماز بلد کراہت جا ترجیب کرام ایسنت امام احمد رضافان علیہ دمۃ الرحمن فقادی رضویہ یل فروت ہیں۔ نعجہ فی بساط غیرہ لایکرہ اذاصلی علیہ ولمد یسجد علیہا وان لمہ تکن تحت قدمیم ہل ولو کانت امامه لوجودالاهانة مطلقاً مع عدمہ استعظیم" ہاں کی دوسرے تصویروالے بچھونے پرنماز پڑھے اور تصویر پر سجدہ نہ کرے تو کراہت نہ بوگ اگرچ تصویراک کے قدمول کے نیجو، بلکہ گرچ تصویراک کے آئے تی ہواس سے کہاں حالت میں مطلقاً تو ہین پائی گئتظیم کی وجہ ہے بھی دیسے نہ بوگ الدوی در صویدہ جام 616)

بتا چد کہ جس کمرے میں تصویر ہوتو نماز صرف دوہی صورتوں میں کر دوتحر کی ہوگی۔(1)جب بیقصویر کسی کی جاندار کی کممل تصویر ہوں اور تفظیماً نماز کی بھے سامنے وال دیوار پر لاٹکائی گئ ہو(2)جب نماز کی کے سجد ہ کی جگہ پر ہوکہ ،

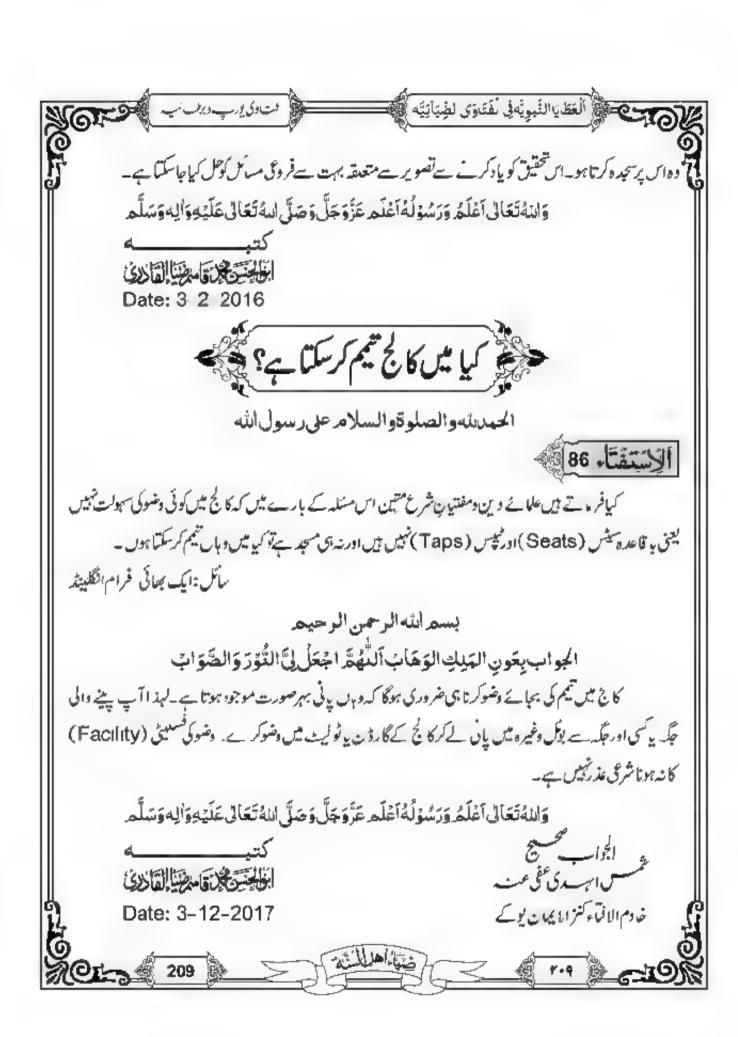



(القناوى، لهدية" كتاب الصلاق الباب التاسع في لنو افلي فصل في التراويح ، ح ا ، ص ١١ - )

لہذ بہتر یکی ہے کہ آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ تر اوس پڑھیں۔

ۊائلة تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُوْلُهُ ٱغْلَم عَرُّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

المالية المالاي

Date: 3-8-2016



نماز کے بے اگروہ پاک ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں گرآپ وہ ل کوئی نجاست نہیں ویکھرے تو نماز پڑھ ہیں۔ اگر آپ کو قبد کا عم نہیں تو کسی سے دریافت کریں اور اگر علم کی کوئی صورت نہیں بن تو آپ تحری کریں یعنی سوچیں کے قبلہ کس طرف ہوگا جس طرف ول جے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیس نماز ہوج نے گی اگر چہ بعد بیس معلوم ہوا کہ اس طرف قبد نہیں تھے۔ جبیبا کہ ورمخار بیل ہے کہ "ویک تحری تا چوڈ عن منظر فیت الم قبلہ تم قبان قبلہ کو تحقیق الم قبد کو پہچا نے سے ، جز شخص تحری کر سے اور اگر بحد بیس است ابنی خطاط ہر ہوگئ تونی ذکا عادہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی نماز اوا ہوگئی۔

(الدر المختار بالبشرو طالصلرة السادس ج3ص 346)

وَاللَّهُ تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَنْيُهِ وَاللَّه وَسَلَّم

Date: 3-6-2016

الجواسب جوالجيب جيح مشمسل الهدى عفى عند خادم ارق ء كنزاله يمان يوك



الحمديلة والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 89

کیوفر ماتے ہیں علمائے دین ومفتون شرع متین اس مسلد کے بارے بیس کداگر کوئی شخص دینی نماز میں تین بار ہاتھ کو ہلائے لیعنی خارش یا کسی اور کام سے ہاتھ (Move) کر ہے تو کیواس کی نماز ٹوٹ جائے گی سائل: آوم- تگلینڈ

بسمالله الرحن الوحيعر

الجواببِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر کوئی شخص ارکان نماز (قیم ،رکوع ،سجدہ یا تشہد) میں ہے کسی ایک رکن میں تین باراس طرح ہاتھ کو حرکت دے کہ ایک رکن میں ایک رکن میں باراس طرح ہاتھ کو حرکت دے کہ ایک ہور کسی کام کے بے ہاتھ کھولا اور کام کیا وروہاں سے ہاتھ اٹھ میا ۔اس طرح کرنے سے دوہ رہوگی اور پھر اگر اس میں تیسری بارایسا کھولا اور کام کیا وروہاں سے ہاتھ اٹھ میا ۔اس طرح کرنے سے دوہ رہوگی اور پھر اگر اس مرک میں تیسری بارایسا کما تو نماز ٹوٹ گئی ۔

جیما کہ بہارٹر بعث میں ہے: ایک رکن میں ٹین بار تھی نے سے نماز حاتی رہتی ہے، لینی یوں کہ تھی اگر ہاتھ ہٹا سی پھر تھیا یا چھر ہاتھ ہٹالیا وعلی ہذااورا گریک بار ہاتھ رکھ کرچندم تبد ترکت دی آوایک ہی مرتبہ تھی نا کہا جائے گا۔ (بھار شویعت ج1 ھ 614 مکتبہ المد ہبنہ)

الوالمنسون المالاي

Date: 21-12-2017



کیافر ماتے ہیں علم نے دین ومفتیا ب شرع متین اس سئلہ کے بارے میں کہ کیا جس نے اپنے ٹروزر کو پنچے یہ او پر نے فولڈ کر کے نمار پڑھی تو اس کو دو ہرانی پڑے گی یا نہیں اورا گر کسی نے نمی ز سے پہنے وضو کے لیے ٹروزر کونو مڈکی اور پھر کھولنا بھول گیااور ایسے ہی بینی نماز کھل کری تو کیا اس کی نمی زجھی کھروہ ہوگی اور اسے وہرانی پڑے گی؟ اور پھر کھولنا بھول گیااور ایسے ہی بینی نماز کھل کری تو کیا اس کی نمی زجھی کھروہ ہوگی اور اسے وہرانی پڑے گی؟ سائل: وقاص فرام شیفید الگلینڈ

بسمرالله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ الْجَعَلُ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ ٹروزرکو نے ہے فولڈ کرنے یہ نیفے ہے اُڑنے کی حالت میں پڑھی گی نماز مکر وہ تحریک ہے اور اس حالت میں پڑھی گئی نماڑوں کو دہرا یا جائے گا۔

صى تستريس بكرني كريم سائلة اليلم فرمايا" اهرت ان اسجد على سبعة اعضاء وان لاا كف سعد اولا ثوباً" مجهرت اعض يرسجده كافكم باوراس بات كاكمين بال اكتفي ندكرون اورند كير اسمينول. (صحيح مسلم باب اعضاء السجود ١٩٣/)

اورتمام منون مذہب میں ہے: کرہ کف توب کیٹرول کوسمیٹنا مکر دہ ہے۔

در مختار میں کف توب کا معنی اٹھ نا بھی کیا ہے: گر قا کَفْهُ أَیْ رَفْعُهُ وَلَوْ لِانْزَابِ کَهُ شَیْرِ گُیِّهِ أَوْ ذَیْلِ۔ کیڑے کا اٹھ نا اگر جیدٹی کی وجہ سے ہو مکروہ ہے جیسا کہ آسٹین اور دامن کا چڑھانا۔

(لدرالمختار بابمايفسدالصبوقومايكرففيها ا/ 9)

للبذا ٹروزرکو نیفے سے اڑسنا ، ینچے سے فولڈ کرنا ، رکوع و بجود ہیں جائے وقت کیڑ و پر سینچ کرسمیٹناا ور دامن کوشی 🕽





والمسترفين ومتمنيا القادري

Date: 21-12-2016



الحيديثه وأنصبو قوالسلام على رسول ابته

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاتِ شرع متبین اس مسلمہ کے بارے میں کدئی لوگ ولا ایض بین کو ولا



العَظانِ النَّهِ فِي لَفَتَاوَى الشِّبَائِيَّة فِي لَفَتَاوَى الشِّبَائِيَّة فِي السَّالِيَّة فِي السَّالِيَّة فِي السَّالِيّة فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّة فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّة فِي السَّلِيّة فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِّيّةِ فِي السَّلَّةِ فَيْعِيلِيّلِيّلِيّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فَي السَّلَّةِ فَي السَّلَّةِ فَي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فَي السَّلِيقِيلِيّةِ فَي السَّلِيقِ فَي السَّلِّيلِيّةِ فَي السَّلِيقِ السَّلِيقِيلُ السَّلِيقِ السَّلِيقِيلِيقِيلُولِ السَّلِيقِيلِيقِ ا

الطالين پڑھتے ہيں، ايسے کی نمہ ز کا کي حکم ہے اوراس طرح کرنے کا کيا حکم ہے؟ فقهی کتب ميں اس ہورے ہيں مختلف کو اقوال موجود ہيں مهريانی فرما کرميج قول کوواضح کرديں۔

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابِ ٱللهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ

چڑھن قصدُ اف دکو گاد میں تبدیل کرکے پڑھے اور و 1 اصلہ لین کو ولا اللہ بین پڑھے اس کی نماز فاسد ہوجاتی ہے کیونکہ رہ تبدیل قرآن ہے۔

جيما كدمنية المصلى مِن بِ: أَهَّا إِذَا قَرَاءَ مَكَانَ النَّالِ ظَاءًا وَمَكَانَ الضَّادِظَاءًا وَعَلَى الْقَلْبِ تَفْسُلُ الصَّلُوةُ وَعَلَيْهِ ٱكْثَرُ الاثمَةِ " بهره ل جب ذال كرتاء يضاء كرجُدتا و پُرها تونما زفا مد ، وج ع اى پراكثر ائمه كامسك ہے۔

اورد على قارى فرمات بين ، وقي المجينط سُرِلَ الْإِمَامُ الفضلي عَمَّنَ يَقُرُ الظاءَ الْمُعْجَمَةُ مَكَانَ الضادِ النَّارِ أَوْ عَلَى الْعَالَمِ الْفَاءِ الْمُعْجَمَةُ أَوْ يَقُرُ وَ أَصْعَابِ الْجَارِ الْمُعْجَمَةِ أَوْ يَقُرُ وَ أَصْعَابِ الْجَارِ الْمُعْجَمَةِ أَوْ يَقُرُ وَ أَصْعَابِ الْجَارِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَي الْمَعْمَ اللَّهُ الْعَلَي اللَّهُ وَلَا تَجُودُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْجَمَةِ أَوْ يَقُرَ وَ مَعِيط مِن الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

## در هیقت اس بارے میں ائمہ مشائخ کے تین طرح کے اقوال موجود ہیں:

- (1) امام نصلى ضادى جَكْرُف و پر هن كوكفر قراردية بير \_
- (2) اکثر وجمہورائم۔اےنماز کے فاسد ہونے کا سبب قرار دیتے ہیں۔
- (3) بعض مشائع فرماتے ہیں ضاد کی جگہ فلاء پڑھنے سے نماز فی سونیس ہوتی۔ ان میں تطبیق کچھ یوں ہوگی۔ضاد کی جگہ فلاء پڑھنے والا تین حاں سے خالی نہیں۔
- ر 1) یا تووہ عمداً (جن ہو جھ کر ) غیرقر آن کوقر آن سمجھ کر پڑھ رہاہے اور سیکفرہ کیونکہ سیاللہ عزوجل پرافتر ا ہے۔

الشقى لى عزوجل قراء تاب:

مّن آظُلَمْ جَنِّي افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِيباً مِرْجمه كنز الايمان: اس سے بڑھ كرظالم كون جواللہ عز وجل پر جموث بائد ھے۔

پس جن فقہا ءکرام نے ضاوی جگہ نطاء پڑھنے کو گفر قرار دیا ہے۔ وہ اس صورت پرمحمول ہے۔

(2) اوریا وہ غیر قرآن کوغیر قرآن ہی جانا ہے لیکن جان ہو جھ کرضا دکو ظاہ پڑھتا ہے لیتی غیر قرآن (انسانی کلام)

کونر زییں داخل کرتا ہے۔ پس اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ کلام سے نماز فاسد ہوجائے گی۔
حضور سائن اللہ اسٹا وفر ماتے ہیں: "الایک شائع فیدھا تھٹی ٹیون کالاجر الشّانیس " ترجہ: بے شک ہمار کی ان نماز وال میں کلام کی گنجا کش نہیں ہے۔

(الصحيح المسلم باب تحريم الكلام في الصوف ... ج1 ص391 رفو 537)

وراکشر ائم جنہوں نے ضادی جگہ نطاء پڑھنے کو فسادِ نماز کا سبب قرار دیا ہے۔ وہ ای صورت پر محمول ہوگا۔

ع وہ نماز کی انتہا کی کوشش سے ضاد کو سیح مخرج سے کا لینے کی کوشش کرتا ہو سیکن خاد نکل جاتا ہو۔ پس اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی سیکن اس پر کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ عزوجل ارش دفرہ تا ہے:

قریم کی گیا گئے اللہ فائف اللہ فائف سیکھا۔ اللہ تعالی سی شخص کو اس کی ھافت سے ذیادہ بوجھ نہیں ڈ التا۔

(بقرہ : 286)

ورابعض مث کُخ جنہوں نے کہا ہے کہ نم زفاسد نہ ہوگ گرچیف وکوظاد پڑھے۔ تو ان کا قول ای صورت پر محمول ہوگا۔

صير كه فاوى عامليم ى يم ب:"إذا فَرَ مَكَانَ الظَّاءِ ضَاداً وَ مَكَانَ الضَّادِ ظَاءِ فَقَالَ الْقَاضِى الْهُ حُسِنُ الْآحُسِنُ الْدُيقَالَ إِنْ تَعَبَّدُ ذٰلِكَ تَبْطِلُ صَلُوتُهُ عَالِبًا كَانَ أَوْ جَاهِلاً إِمَّا لَوْ كَانَ فُغُطِئاً ارَادَ الصَّوَابَ فَجَرِى هَكَذَا عَلَى لِسَالِهِ وَلَمْ يَكُنَى مِمَّنَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ فَظَنَّ اَنَّهُ كَانَ فُغُطِئاً ارَادَ الصَّوَابَ فَجَرَى هَكَذَا عَلَى لِسَالِهِ وَلَمْ يَكُنَى مِمَّنَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ فَظَنَّ اَنَّهُ كَانَ فُغُطِئاً ارَادَ الصَّوَابَ فَجَرَى هَكَذَا عَلَى لِسَالِهِ وَلَمْ يَكُنَى مِمَّنَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ فَظَنَّ اَنَّهُ إِلَا اللَّهُ وَلَهُ يَكُنَى مُكَنَّ مُكَنَّ الْحَرْفَيْنِ فَظَنَّ النَّا اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَامَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَالِهِ وَلَمْ يَكُنَى مُكَنِّ مُكَنِّ الْحَرْفَيْنِ فَظَنَّ النَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقَةُ كَتَنَا هُو عَلَى الْتُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَلِيمَةُ كَتَلُومُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْمُعَلِيمَةُ لَكُولُونَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُلُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

العَظ يَا النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى الفِيمَائِيَّة ﴾

7.5

جب ظاد کی جگہ ضاد پیاض دکی جگہ ظاد پڑھا ہیں قاضی محسن نے کہا بہتر بین قول میہ ہے کہ اس نے جان ہو جھ کر ایسا کیا ہے تو ٹماز فاسد ہوجائے گی۔ خواہ عالم ہو پیاجال۔ اگر سیح حرف اداکرنے کی کوشش میں غلط حرف اداہو گیااور زبان پر غلط جاری ہوگی بیا دو حروف میں تمیز نہ کرسکتا تھا تو وہ لفظ تو اس نے غلط ہی ادا کیا مگر گمان کیاکہ وہ سیح دداکر رہا ہے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہوجائے گی۔

(عالمگيريجند1ص79,درالمختارجلد1ص44)

اب واضح ہوگیا کہاں ہوت پرسپ کا آغاق ہے کہ جان ہو جھ کرضاد کو گاء پڑھنے والاسخت گنہگار ہےاورضا دکو خاء پڑھنے سے نماز فاسد ہو( ٹوٹ) جاتی ہے۔البتہ جوضاد کوسیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر سیح اوانہیں کر یا تاتواس کی نمی زورست ہے۔

اوراعیٰ حضرت عظیم البرکت پروانهٔ مع رسالت مجد دوین و مت اشاہ ام احمد رضا خان عدیہ الرحمۃ الرحمن فرمائے ہیں: واضح ہوا کہ بیرها لفہ جدیدہ (نیا گروہ یعنی و یو ہندی اور و پائی ) جس نے قصداً (جان بوجھ کر) ضاا کوظاد پڑھنا کھیم الیا ہے۔ ان کی نماز تو بالا ہماع آئمہ متفد مین واتفاق اقوال فدکورہ متاخرین کبھی ولا الضالیین تک پہنچی ہی شہر الیا ہے۔ ان کی نماز تو بالا ہماع آئمہ متفد مین واتفاق اقوال فدکورہ متاخرین کبھی ولا الضالیین تک پہنچی ہی شہر کہ ہم مخضوب کی جگہ منظوب پڑھا اور نماز رخصت ہوئی۔ اب افعال ہے معنی کیے جو اور ای طرح شہر دکورال پڑھنے واک کا تھم ہے۔

(فتاری د ضویہ جلد 6 سرے 2008)

وَالنَّهُ تَعَالَ ٱغْلَمُ وَرَسُولُهُ آغْلُم عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

حب المالية والمراق القالاي

Date:3-7-2013





سے پیپ دوں مارید ہوں ہوں ہوں ہیں میت یا تو موجود ہی نہیں ہوتی جب جسم مکمل جل جائے یا مصلی کے آگے خبیس ہوتی۔ای لیے دونول صورتوں میں نم زجنازہ پڑھنا تا جائز ہے۔

عيما كه فق القدير من ب-و شَرْطُ عِنْتِهَا وَضْعُهُ أَمَامَ الْهُصَلِّى فَلِهُ أَالْقَيْلِ لَا تَجُوزُ عَلَى عَ غَائِب" نما ذِبنازه كَ مَح مونے كى شرط يە بے كەمىت نمازى كَ آگے ہو۔اس شرط كىدم كيوجەت ئاندنما نے جنازه جائز مين (الله الله الله جلد 2 ص 80) .

**©**1 218



(درمختارجند1 ص121)

اور ملتی الا بحر میں ہے۔

الآيُصَلِّي عُضُو وَ لا غَائب "ميت كاكونى عضوسى جَلدت مع ورغائب يرنماز جنازه جائز (ملتقى الابحر جلد 1 ص 161)

اس کے علہ وہ ایک سوست زائد کتب کی واضح عبر رات موجود ہیں کہ غائزانہ نر جناز ہ نا ہ بڑے۔ ب سے بڑی ولیل ہے ہے کہ ساری زندگی سرکا یہ مدینہ سال اللہ نے عائب ندنم زجناز دنیل پڑھی۔آپ مال اللہ نے قصدا ما ئې نەنم زېنازەكوتژك فرمايا ـ نى كريم مايغاليلى جۇفعل قصدا ترك فرما ئىي اس يۇتمل ضرورى ہے جيسا كەامام اال سنت ارشاوا مام احمد رضاخاں علیہ امرحمتہ الرحمن کا فر ماتے ہیں۔ گرحضور سائٹا آپہر قصد اکسی کام ہے یا زیہے تواس میں ان کی پیروی ضروری ہے ( یعنی اس سے بازر مناضر وری ہے) ور یوں کوئی کامسر کا برمدین مال اللہ اللہ علی میں شآیا تو وہ منوع نہ ہوگا اور شاس سے بچنا ضرور کی ہے۔ (فاوى صويه عبد 9 ص 344)

اس فرمان فیشان سے بعد چل گیا کہ اگر حضور سن اللہ نے قصداً کسی کام کوٹرک کیا ہوتو امت کو بھی اس سے بازر ہنا ضروری ہے۔کتب تاریخ ہیں بات پر گواہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرا مجیسیم الرضوان ایسے ہیں جنہوں نے ہلا دغیر میں وفات یا کی ورسرکارا قدس سال این کی فرفت میں روئے بھی مگر پھر بھی آپ سال این کیے غائب شرقم زجمازہ شہ كروائي۔ واقعہ بئر معونہ كود كيفئے جب مدينہ ياك كے ستر 70 جگريا روب ، محدر سول الله مال ياليا كي خاص بياروب ، ا جله علائے کرام بی آتیم کو کف رئے دھوکے ہے بل کریے وردی ہے شہبید کردیا حضور ساتھ الیلم کواٹ کا شدیدهم ہوا۔ ایک بورا مہیندنم زِ فجر کے اندر کفار نا ہجا رپرلعنت فرماتے رہے۔ مگر میکہیں منقوں نہیں کہ حضور ملا ﷺ کے ان بیارے کے محبوبول پرنماز پڑھی ہو۔ العَظايَا النَّهُويَهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّهُ ﴾ ويورب مر

ان کے علاوہ بہت کی جنگوں بیں صی ہے کرام دوسرے شہروں بیں شہید ہوئے۔ حضور سابھ آلین نے مدینہ ہاک ان کے لیے نم زنہ پڑھی، کیونکدان کی میٹیل حاضر شقیں اور نہ بی ان کو مدینہ بیل لا یا گیو۔ سرکا یہ مدینہ سابھ آلیا کم علی ان کو مدینہ بیل لا یا گیو۔ سرکا یہ مدینہ سابھ آلیا کم علی ان کو میں اور شاور بیا کے میان ان ان کے لیے نہ بیان اور حضور پاک سابھ آلیا ہا ایسے میں اور حضور پاک سابھ آلیا ہا ایسے میں اور حضور پاک سابھ آلیا ہا اس علی میں اور حضور پاک سابھ آلیا ہا ایسے صحابہ کے جنازے بیل شرکت کا کمال کا اجتمام فر ، تے تھے۔ اگر کسی وقت رات کی تاریکی یا دو بہرکی گری یا حضور سابھ آلیا ہم کے آرام فر ، نے سب صحابہ کرام نماز جن زہ کرواد ہے اور فن کرد ہے تو سرکار مدینہ سابھ آلیا ہم کو اور میں کہ دوروں کی ان کے سب صحابہ کرام نماز جن زہ کرواد ہے اور فن کرد ہے تو سرکار مدینہ سابھ آلیا ہم کو اور میں کہ دوروں کی ان کے سب صحابہ کرام نماز جن زہ کرواد ہے اور فن کرد ہے تو سرکار مدینہ سابھ آلیا ہم کو اوروں کی سب صحابہ کرام نماز جن زہ کر داد ہے اور فن کرد ہے تو سرکار مدینہ سابھ آلیا ہم کو اوروں کے اورون کی سب صحابہ کرام نماز جن زہ کر داد ہے اورون کر دیت تو سرکار مدینہ سابھ آلیا ہم کو اورون کے اورون کر دوروں کی کہ دان کے دیاں کے سب صحابہ کرام نماز جن زہ کر دوروں کی گری دید سابھ آلیا ہم کا دوروں کی کا کہ کا کہ کا دوروں کی کر دوروں کے دوروں کی کر دوروں کیا کہ کر دوروں کی کر دوروں کر دوروں کے دوروں کر دوروں کر دوروں کی کر دوروں کر دور

لَا تَفْعَدُوا اللّهِ يَمُوثَنَّ فِيكُمُ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظُهُرٍ كُمْ أَلَا اَذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاقِ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ "ايدند كروجب تك يَنْ مَيْنَ شِيفَ فَرها بول برَّر كُونَى مِيتُ مِنْ مَمر بِهِ كَلَاع جَصندوو ( حِنْ برميت كَ اطلاع جَصدو) كما كرير مِيرى ممازموجب رحمت ہے۔ (مسد حمد من حمل حدد من 388 وقع 19452) صحيح مسلم شريف كى حديث ياك ہے۔ حصور طابق إلياج نے ارشاد فره يا:

إِنَّ هَذِيهِ اللَّفُهُورَ فَمُلُوءَةٌ ظُلْمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ يُنَوِّدُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ بِشُك يَدِّمُ رَيْرُ هِكَرانَ كُورُ بِرَتَاء كِل سے بَعرى بِين اور مِن ان پرنم زَيْرُ هِكرانَ كُورُوشَ كَرُو يَا بُول ـــ'' (صحيح مسلم باب انصلو اعلى القير جلد 1 ص 310ر قوانعديث 956)

نذکوره بالد دلائل سے واضح ہوگیا کہ غائب ندنی زِجناز ہ پڑھنا جائز نہیں ہے آگر چوہ جناز ہجزل ضیاء الحق کا ہو۔
اس پر سے اعتراض کی ج تا ہے کہ حضور صل الآئیہ نے نبی تی بادشاہ (جو اپنے ملک میں فوت ہوا) کی غائبانہ نمی زِجناز ہ
پڑھائی البغدا غائب نہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ جب نجاشی بادشاہ کا حبشہ میں انتقال ہوا تو
حضور سان الآئی اس وقت مدید منورہ میں موجود تھے ونباشی کا جنازہ حضور سان الآئی کے سامنے ظاہر کردیں گیا۔ حضور سان الآئی کے سامنے ظاہر کردیں گیا۔ حضور سان الآئی کے معالی کے اندر جارتی ہوں سے نبی شی کا جنازہ پڑھایا۔

වැදු 220

العظاية النَّمويَّة في نَفَتَاوَى لطِنيَّانِيَّة اللَّهُ الْعَظَايَة النَّمويَّة فِي نَفَتَاوَى لطِنيّانِيَّة

اس کے عداوہ اور مواحد کی نے اسباب نزول قرآن ٹیل حفزت عبداللہ بن عباس بڑھٹ سے ذکر کی کے فرو یا:
کُشِفَ لِدنتَ بِی صَلّی اللهُ عَدَّ مِی وَسَلّ اللهُ عَنْ مَیْرِ نِیرِ الشّجَاشِی حَتَّی دَآهُ وَصَلّی عَلَیْه م ترجمہ: "ننج شی کا جنازہ حضور پاک صاحب اولاک مؤٹٹیلیل کے لیے ظاہر کردیا گیا تھے۔حضور ماٹٹلیل نے اے دیکھا اور اس پرنم زیر ہیں۔"

(شرح ررقاني على المواهب جلد 8ص 87/فتاوي رضويه حلد 9 ص 348)

خودمحابکرام کا یمی گرن تھ۔جیسا کہ فتح اس ری میں ہے۔

"فصَلَّينا خَلُفهُ وَتَعْنُ لا نرى لاان الجنازة قدامُنا"

ترجہ: " "ہم نے حضور سال میں ہے کہ میکھیے نماز پڑھی اور ہم بھی عققا دکرتے تھے کہ جن زہ ہم رے آ گے موجود ہے۔ " (فتح البادی جلد 3 ص

مذکورہ بالا دلائل سے واضح ہو گیا کہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوئی بلکہ ان کی میت حضور سلامالیا ہے سامنے حاضر تھی۔لہٰڈ ااس واقعہ سے غیر مقلدین ( وہا ہوں ) کا ولیل پکڑنا درست نہیں ہے۔

ال حوالے سے ایک اوراعمتر اصل کیاجاتا کہ ہے کہ جب حضور مال تفالیہ لیر میں نہیں منصر و معاویہ ہن معاویہ لیگی جائے لیکی جائے نے مدید میں انقال کیا۔حضور مال تفالیہ نے اپنی جگہ پر ہی معاویہ لیٹی جائے ہوئے کا غائب نے مماز جناز و پڑھا۔ ایک جواب و اس کا بہی ہے کہ اس صحالی کی میت بھی حضور مال تفالیہ کے سامنے ماضر کروں گئے تھی۔

جیے کہ حدیث الله امامین ہے کہ صفرت جرئیل عیابتا نے صفر ہوکر عرض کے۔ یارسول الله معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن الله عند بند بن انتقال کیا۔ اُ تُحیتُ اَنْ اُخْدِی لَکَ الْاَرْضَ فَدُصَیْ عَدَیْهِ وَقَالَ: مَعَدَ. فَصَرَّبَ بِجَنَاجِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَرُفَعَ لَكُ سَيْرِيرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْهَلَائِكَةِ فِي كُلِّ فَصَرَّبَ بِجَنَاجِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَرَفَعَ لَهُ سَيْرِيرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْهَلَائِكَةِ فِي كُلِّ فَصَرَّبَ بِجَنَاجِهِ عَلَى الْآرْضِ فَرَفَعَ لَهُ سَيْرِيرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْهَلَائِكَةِ فِي كُلِّ صَفَور سَائِنَائِهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَن الله عَلَى اللهُ وَمَعْور سَلَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَعْور سَائِنَائِهِ عَلَى اللهُ وَمَعْور سَائِنَائِهِ عَلَى اللهُ وَمَائِقَ مَنْ لِينِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مِن اللهُ اللهُ

Or 221

الفظايا النَّبويَّه فِي لَفَتَاوَى الظِيَائِيَّة فَي الْفَتَارِيَّة فِي لَفَتَاوَى الظِيَائِيَّة فِي الْفَتَاءِ اللَّهِ الْفَتَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللِّلْمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللِي اللَّ

ی وصفیں حضور صلی آیا پھرنے ان پرنماز پڑھی اور فرشتول کی دوصفیں حضور صلی آیا پھرے پیچھیے تھیں اور ہرصف میں 70 ک بنزار فرشتے ہتھے۔'' بنزار فرشتے ہتھے۔''

پتا چار کہ حضرت می دیے بن می ویے بیٹی بڑی توڑ کا جن ز ہجی حضور سائٹالیے ہم کے سامنے کر دیا گیا۔ جب میت امام کے سامنے ہوتو نماز حاضر پر ہوئی ہے نہ کہ غائب پر۔

لہٰڈامععوم ہوا کہ اس وا قعدہے بھی غیرمقعدین کاغا کہانے نمائے جنازہ پراشدلال کرناغلط و باطل ہے اورغا کب پر نمائے جنازہ جائزنہ جس کرنہیں۔

#### دوسراجواب

اس واقعہ (معاویہ پرنم زغائب پڑھنے) کی اسن دیل بہت اضطراب ہے۔امام نووی میں ہے فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی روایت کے ضعیف ہوئے پرسب محدثین کا اجماع ہے۔ جب سیروایت ہی ضعیف ہے تواس سے استدر ل کر کے نا اَب نانماز جناز وکا جواز ثابت کرنا ہی غطو وباطل ہے۔اس سے استدلال درست نہیں ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى آغْمُ وَرَسُولُهُ آغْمَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَاللَّه وَسَلَّم

سبب الطائين في منظا القادري

Date: 3-5-2016

# حرب عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیساہے؟

الحمديثه والصلوة والسلام على رسول الته

ألِالْيِنْقِتَاء 93

کیافر ، نے بیں عویئے وین ومفتیاں شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کے صرف مورتیں ٹماز جنازہ پڑھ کی سکتی تیں اور کیا بیمرووں کے ساتھ ٹماز جنازہ میں شریک ہوں تو ہو سُڑہے؟

**Or** 222



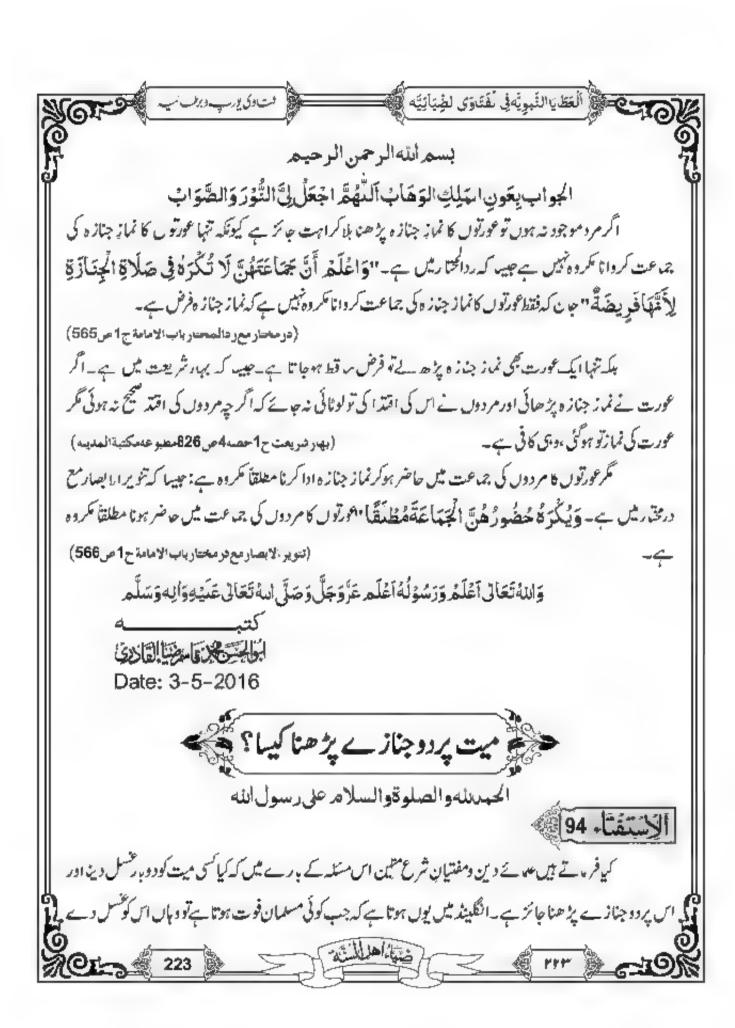

العظاية النَّهُويَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه اللَّه

ی کر جنازه پژهد پاجا تا ہےاور پھراس میت کو پاکستان میں لاکر نسل دے کر جناز و پڑھاجا تا ہے کیوایہ کرنا جائز ہے۔ سائل: نسارت فرام سٹوک – لگلینڈ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ التَّوْرَ وَالصَّوَابُ

میت کوایک بی بارخشل دیا جائے گا کسی بھی حال میں میت کو دوبار ہفشل دینے کی حاجت نہیں اور حنفی ندجب کے مطابق میت پر نماز جناز ہوتا کے مطابق میت پر نماز جناز ہی ہوتا ولی اعدہ کرسکتا ہے اور میصورت بہت ناور ہے۔الگلینڈ بیس و کی جائے کہ کہی اجازہ نمی اولی یا عدہ کرسکتا ہے اور میصورت بہت ناور ہے۔الگلینڈ بیس و کی جائے کہ کہی نمی نے جنازہ میں اولی یا میں ہوتے ہیں یا نمیز ان کی اجازت سے پڑھی جاتی ہے اور یہی لوگ بہا تک دائل یا کستان میں دوسری نمیز جنازہ کروائے اور جہالت کی بناء پراپنے ہی لذہب کا خلاف کرتے ہیں اور ایک غیر مشروع کام کو واب جائے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذاک

جہاں تک میت کودوبار شس دینے کاتعبق ہے اس کے بارے بیں سیدی اعلی حضرت امام اہسنت امام احمد رضد خان علیہ رحمة الرحمن سے سوال کیا گی تو آپ نے جو با ارش دفر ما یا قسل ایک دیا جائے گا۔ اور ایک دوسم سے سوال 2 کے جواب میں ارش دفر مایا کے قسل دوبارہ دینے کی مصفاً کس حال میں حاجت نہیں۔ اگر نجاست برآ مد ہودھودک جائے۔

ایک میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی حواے سے امام اجل ہر ہان المدیۃ والدّین صاحب ہدایہ ابو بکر اپنی کتاب ہدایہ بیس فرماتے ہیں:

"ان صلى غير الولى والسلطان اعاد الولى ان شاء لان الحق للاولياء وان صلى الولى لحد يجز لاحدٍ ان يصلى بعدة لان الفرض يتادى بالاول والتنفل بها غير مشروع ولهذا رأينا الناس تركوا من أخرهم الصلوة على قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسدم وهو اليوم

كياوضع"

و الْعَطَانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَفِينَانِيَّتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اگرولی و حاکم اسلام کے سوااور لوگ نماز جناز ہیڑ ھیں تو و ل کواعادہ کا اختیار ہے کہ حق اوپ و کا ہے اور اگرولی کم پڑھ چکا تو اب کسی کو جائز نہیں کہ فرض تو پہلی نماز سے ادا ہو چکا اور یہ نماز بطور نفل پڑھنی مشروع نہیں ہندا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جہاں کے مسلما ٹول نے نمی سائٹ آلیا کے مزار اقدیں پر نماز چھوڑ و کی جارانکہ حضوراً جے بھی ویسے ہی ہیں جسے جس دن قبرمہارک میں رکھے گئے تھے۔
(امہدایدہ بعصر ہی انصلوہ علی لیب السان ۱۹۰۱)

در مخارش ہے: "تكوار هاغير مشروع" نماز جنازه كى كرار جائز نيل ـ

(درمختار بابصلوة الجنائز ١٢٣/١)

غنية شرح سنيش ب: "تكوار الصلوة على ميت واحل غير مشروع" ايك ميت بردوباره نماز ناجائز بهد (عبدالمسلم فرح سيدالمصلى فصل في الجدالوص ٥٠)

سیری اعلی حضرت امام اولسنت امام احمد رضاف ن عدید حمة الرحمن این رسامه نمی الحاجز میں فرماتے ہیں که نماز جناز ه جناز ه کی تکرار ہورے انگر کرام شی آئیم کے نز و یک تو مطلقاً ناج کز ونامشروع ہے ،گر جب کہ اجنبی غیراحق نے بلاؤن و بلامتالجت ولی پڑھ لی ہوتو ولی اعاد وکرسکتا ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبيت ا<del>ظامي</del>ت الأرقاء المثلث القادري

Date: 3-1-2016

الجواسب صواسب والجيب مثاسب تقمسس لبسدي عفى عنه فادم اراق ء كنزالا بمان يوك

225

PPA



الحمديته والصلوة والسلام على رسول الله

الإسْتِفَتَاء 95

کیافر ، تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع مطین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ بعض ہوگ کہتے ہیں کہ روزہ کا معنی رکنا ہے کیا ہیں صحیح ہے اوراس کی تعریف کیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجوابيعون المميث الوهاب اللهُمَّ اجْعَلْ فِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

ی ہاں! افت میں صوم کا مطلب ہے الْاِ مُسَالَتُ وَالْكُفُ عَن الشّبِيّ كَى شَے ہے رک جانا اور كے شے ہے باز رہنا۔ اور اصطلا كى تعریف "الامسالَتُ مَهَار اعنی الْهُ فَتِظِرَ ابِ بِینَیّنَةِ مِنْ آخَلِه مِنْ طُلُوعِ الْمُخْدِ إِلَى غُرُوبِ الشّبَس " شریعت میں روزہ ہے مراد بہ ہے كے طلوع فجر اللّٰ عَرُوبِ الشّبَس " شریعت میں روزہ ہے مراد بہ ہے كے طلوع فجر سے لئے وروزہ کہا چیزوں سے باز رہن جن سے روزہ او فو ب جاتا ہے اس كی طرف سے جوروزہ كى نیت كا الل ہو۔ اسى حیثیت كوروزہ كہا جاتا ہے۔

وَاللهُ تَعَالَ اعْنَمُ وَرَسُولُهُ اعْنَم عَزَّوْجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتي\_\_\_\_ه

الخالقالان القالان

Date: 3-12-2016



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول أييه

اَلِاسْتِفْتَاء 96

کیو فرماتے ہیں علائے دین ومفتیا ب شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ کیو انجکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دلائل سے جواب دیا جائے کیونکہ مجھ سمیت بہت سے کئی لوگ اس بارے کنفیوز ہیں۔ سائل: کبیر فرام عیفیلڈ -انگلینڈ

بسمالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَدِيكِ الوَهَابُ اَللَّهُمَّ الْجُعَلِ إِنَّ النَّوْرَ وَ الصَّوَابَ الْمُعَلِّ الْجُعَلِ الْمَالِيَّةِ الْوَهَابُ اَللَّهُمَّ الْجُعَلِ إِنَّ النَّوْرَ وَ الصَّوَابِ مِن اللَّايِ اللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا مِن اللَّايِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَلَا مِن اللَّايِ اللَّهُ وَلَى مِن اللَّايِ اللَّهُ وَلَى مِن اللَّا عِلَى مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّ

[1]: سونپ کے کاشنے سے روز و تبیس ٹوٹن ہوں نکدس نپ کے کاشنے پر بھی زہر جسم میں داخل ہوجا تا ہے گراس کے یا وجود بھی فقہ نے کرام نے اسے مفسد صوم نہیں کہا بلکداسے ان امذار میں شارفر مایا جن کی وجہ ہے روز ہ تو ژنا ہائز ہوجا تا ہے۔

الدرالتخاريس روز وتو رئے كے اعذاركو يون كرتے ہوئے قر ، يا:

: "فَصْلُ فِي الْعَوَارِ ضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ وَقَلْ ذَكَّرَ الْمُصَيِّفُ مِنْهَا خَمْسَةً وَبَقِي

العَظايَ النَّهُ وِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِّينَائِيَّتُه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الْإِكْرَ الْاُوَخَوْفُ هَلَاكِ أَوْ نُقْصَانُ عَقْلِ وَلَوْ بِعَطْشِ أَوْ جُوعِ شَيدِي وَلَسْعَةِ حَيَّةٍ" ا ترجمه: اورمصنف نے روز وتوڑنے کے اعذار میں سے پانی ذکر کے ٹیل ادر باتی بیٹیل اکراہ اور ہلاکت کا خوف یا عقل کے ضافح ہوجائے کا خوف اگرچ پیاس یا شد بیرہوک کی وجہے ہواور سمائپ کے کاشنے کی وجہے۔ یا میں شد بیرہوک کی وجہے مواور سمائپ کے کاشنے کی وجہے۔ (السوائسخترمع حاشیہ المطحوی حلد 1 صفحہ 438)

عدامدسید احد طعطا وی عِنَالَیْ اسعة حید کی شرع میں فرماتے ہیں "اِنَ الوجل اِخَا لَدَ عَتَهُ حَیَّةُ فَاَفْظَرَ لِیتَ ثُمْرَ بَ الدّیوَاءِ " یعنی اگر کسی آ دی کوس نپ کا ث لے توددا پینے کے لیے روز ہ توڑ نا جا تزہے۔ (حاشیہ العجمادی علی الدر المحتار جلد 1 صفحہ 438)

اگر کسی نے تیل یا سرمہ یا پچھٹالگایا اس کا رور ہنیں ٹوٹے گا گر چیتیل کا ذا کقہ صل بل مجسوں ہوتو بھی روز ہ نہیں ٹوٹے گا اور کیونکہ حلق میں اس کا اثر مسام کے دریعے پہنچاہے جب کسروز ہتو اس وفت ٹوٹن ہے جب کوئی چیز من فذکے ذریعے اندرجائے۔ کوئی چیز من فذکے ذریعے اندرجائے۔

228

الْعَظايَا النَّمُويَة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّه ﴿

ہماری فقد کی کتا بول میں ہے کہ قسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹٹا اگر چداس کی ٹھنڈک محسوں کرے۔ حالانکہ مکا عسل کرنے سے پانی جسم کی جلد میں موجود ہاریک سوراخول یعنی مساموں کے ذریعے جسم کے اندرجا تا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹٹا۔

جيس كەفقادى شى مى بى بىك "لاتىقاق على أَنَّ مَنْ اغْتَسَلَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَ بَرَّدَدُهُ فِي بَاطِيدِهِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ "اس پِراڤالْ بِهِ كَمَا كُرُولَى پانى مِى عُسَل كرے اور وہ اس كى شنثرك پيك ميں محسوس كرے پھر بھى اس كاروز ونيس أو ئے گا۔ [رد لمعتاد باسمايف مدالصوم و مالايف مده ح ص 396]

ن رائل سے واضح ہوا کہ روز سے سے روز وہیں اور شااور اس موقف کے قائل کی علماء کرام اور مفتیان عظام
ہیں جیسا کہ فق وی فقیہ ملت میں ہے روز سے میں انجکشان مگانے سے روز وہیں ٹو ٹن چ ہے گوشت میں لگوائے یارگ میں
اور تھوڑا آ گے لکھا ہے کیونکہ اس کی دو یکسی منفذ کے ذریعے داخل نہیں ہوتی بلکہ مسامات کے ذریعے پورے بدن میں
جاتی ہے۔

اوراسی طرح ہی وین میں اُنجکشن مگانے ہے دواء وینز ہے آگے باریک وینز میں داخل ہوکرمہ مول کے ذریعے ہی معدے تک پہنچتی ہے۔لہذ وین میں اُنجکشن یا ڈرپ لگانے ہے روز وہیں ٹوٹنا اور ہاں روزے میں اُنجکشن لگانے ہے احتراز بہتر ہے اور ضرورت شدیدہ کے بغیر اُنجکشن یا ڈرپ میں لگانی جائے۔

ۅؘڶٮٚۿؾٞۼٵ۬ؿٲۼؖڵۿۅۯڛؙۅٛڶۿٲۼۧڵٙڝۼڗۧۘۅؘڿٙڷؖۅؘڞڸۜۧڶٮڶۿؾۜۼٵ۬ؿۼۘڵؽؿۅۅٛٳڸڡۅؘۺڵؖڝ

ريب المانية القالات

Date: 3-8-2017



الحمدينه والصدوقاوالسلام على رسول ابنه

أَلِاسُبَفْتًا. 97

کیا فرماتے جیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدروزے کی حالت میں بعض امراض کی تشخیص کے بیسریفس کے جسم سے خون نکائ کیسا ہے؟

بسمر الله الرحمن الوحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اک منتم کی ضرورت کے لیے روزہ در کے جم سے خون نکالنے کے مل سے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ ہاں البند اتنی مقدار میں خون نکالنا جو کہ کمزوری کا باعث ہو مکروہ ہے۔اس مسئلے کی مثال کتب فقہ میں بیٹنگی لگوانے کا مسئلہ ہے جو کہ قدیم طبی طریقہ کا رتھا۔

چنانچ فتاوی علم السَّرى مين ب:"و لا بَأْسَ بِالْحَجَامَةِ آمِنَ عَلَى نَفْسِه الصُّعُفَ آمَّا إِذَا خَافَ فَإِنَّهُ يَكُرُوهُ"

تر جمہ: اگر کمز وری کا خوف نہ ہوتو ہینگی مگوانے میں کو لی حزیج نہیں۔اگر کمز وری کا خوف ہوتو مکرو ہے۔

(فتارى، عالمگيرى جلد 1 ص 200 199) وَالنَّهُ تَعَالَى اَغْلَمُ وَرَسُولُهُ اَغْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

والمنس الماري المنتا القالاي

Date: 3-11-2016

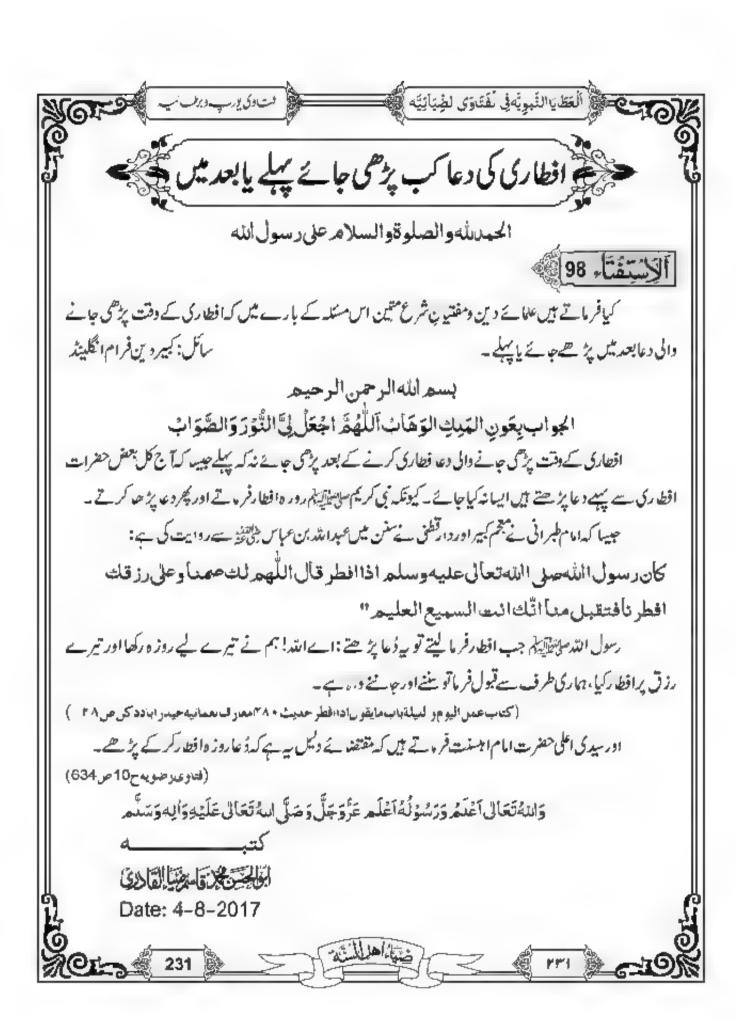



و المعطان النَّهوِيَّه فِي نَفْتَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه اللَّهُ النَّهُويِّه فِي نَفْتَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه

الم جیلراستعمال کرسکتا ہے؟ روزے کے دوران اس کے استعمال ہے روز ہٹوٹ جائے گا یانہیں؟

سائل: محركبير فرام انگلينڌ

#### بسم الله الرحن الرحيم الجواب يِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ التُّوْرَ وَالصَّوَابُ

ال ہمیر کے ذریعے ہے مانس لینے ہے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ میہ بات مشاہدے ہے تا ہت ہے کہ ال ہمیر میں موجود دوا کی جو مانع کی صورت میں ہوتی ہے دہ گیس کی شکل اختیار کر کے مریض کے چھچھڑ وں میں پہنچی ہے اوراس کی تا ہیں کھول دیتی ہے جس سے مریض آس فی سے سانس لینے گئا ہے۔ لہٰ داان ہمیلر کی دوائی کے طاق سے نیچ اتر نے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ میہ ایک دھویں کی شکل میں اندرجاتی ہے تو میہ ستار قصد اُدھوال لینے کی طرح ہے۔ جس طرح قصد ادھوال لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اورای طرح ان ہمیلر کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ حائے گا۔

ور مخار بيل ہے: "لَوْ أَذْ خَلَ حَنْقَهُ اللّٰ خَانَ أَفَظِرَ أَيَّ ذُخَانٍ كَانَ وَلَوْ عُودًا أَوْ عَنْ بَرُالَهُ ذَا كِرًا إِلْهُ كَانِ الشَّحَرُّةِ عَنْهُ " اَكْرَكَى نَ نُودِ قَصْداً وهوا سطل مِن پَنِي يَ توروزه وْ ثُ كَياخِواه وه كي چيز كادهوا سهوا كرچه عود يا عنبر كادهوا سهو جبكر دوزے دار بونا يا وجو كيونكر قصداً دهوال اندرے جانے ہے بچاج سكتا ہے۔

(الدوالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الصوح، باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده، ج٣٠ ص٠٣٣)

ۅۜٙٳٮؽ۫ۿؙؾٞۼٵڶٲۼؘڶۿڔۅٞڒڛؙۅ۫ڶۿٲۼٮۜڝۼڒۜۅڿۜڷۜۏڞڸۧۜٵڛۿؾؘۼٵڸۼڵؽڮۅٚٲڸؚڡۅٙڛڵۜڝ

Date: 3-8-2017

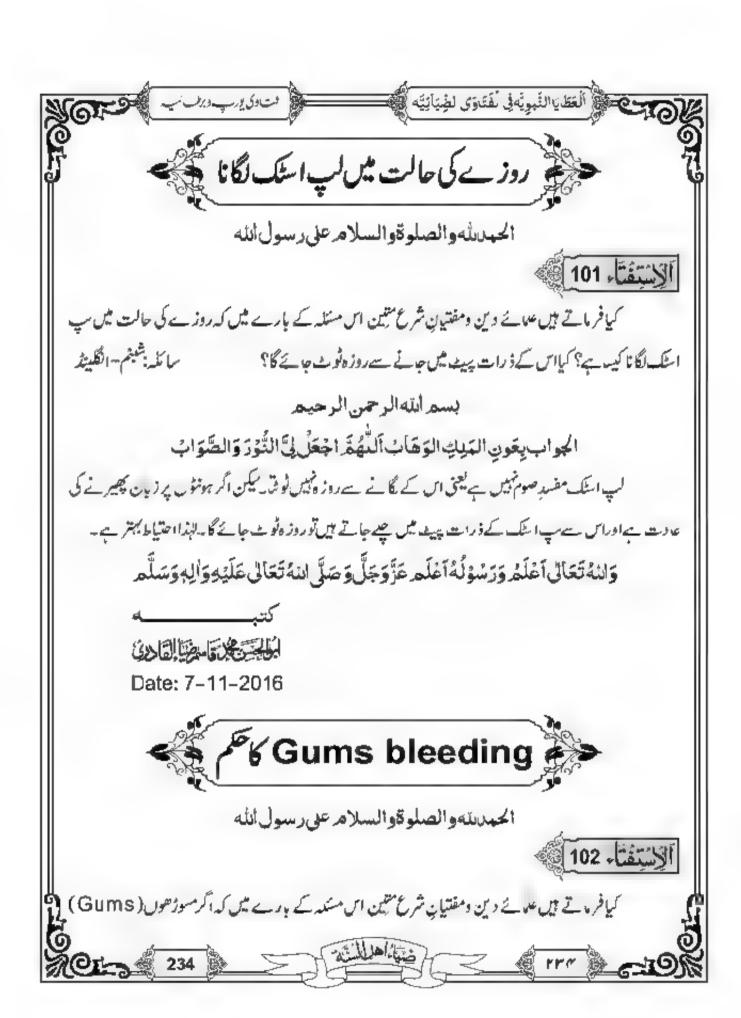





الحمدينته والصلوقة والسلام على رسول أنته

الاستفتاء 103

کیو فرمائے جیں علائے وین ومفتیاں شرع متین اس مسئلہ کے بارے بیس کہ ہمارے ہاں انگلینڈ بیس 20 مستنظ كاروزه بوتا ہے۔كيا بيج كوروزه ركھوا ياجائے يانبيس؟ اورائےكس عمر سےروزے كاتكم وياجائے؟ س كل بمير فرام ميفيدة - تكلينة

235

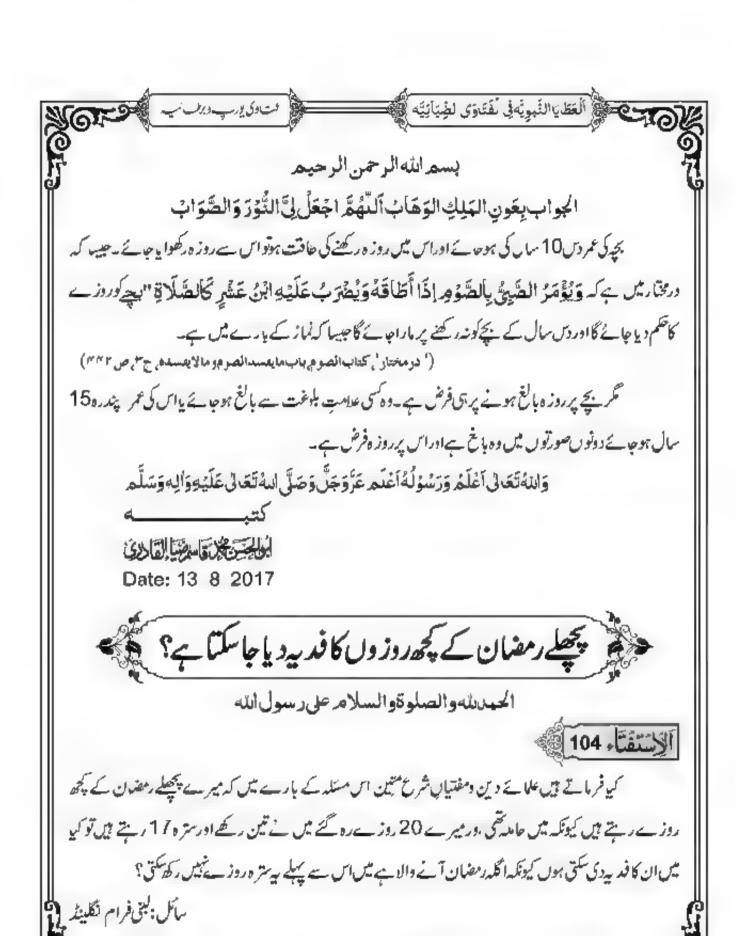



بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الهَيْثِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

آپ کو پچھے رمضان کے مترہ روزوں کی قضائ رمضان کے بعد کرنی ہوگی اوران کے بدلے میں فدید و بناج تزئیس ہے۔ کیونکہ فدید کا تھم شیخ فانی کے لیے ہے نہ کہ حمل والی کے لیے جمل والی کو روزوں کی قضا کر ناخروری ہے اورا گرفض کرتے کرتے دو سرارمضان آج ہے تو وہ ووسرے رمضان کے فرض روزے رکھے اور رمضان کے بعد پچھے دمضان کے بقیدوزوں کی قضا کرے۔

جیدا کہ فقد خفی کی معتبر کتاب الدر المختار بی ہے: "وَلَوْ جَنَاءٌ رَمَضَانُ الفَّانِي قُدِّيمَ الْأَخَاءُ عَلَى الْقَطَّاءِ وَلَا فِنْ يَتَةً" الردوسرا رمضال آگي تو رمضان كروزوں كى اداكو قض روز ك پرمقدم كرے اور قضا روزوں كے بدے فدينيس ہے۔ ("الدوالمعتاد "، كتاب الصوم، هس في العواد ص، ج من ص ١٠٥)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَغْنَمُ وَرَسُولُهُ اَغْنَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الطليسي فلاتقام فيتأ القالاي

Date: 3-12-2016

## حمل یا دودھ بلانے والی عورت کوروزے کا تھم

الحمدالله والصلوة والسلام عنى رسول الله

الإستفتاء 105

کیا فریائے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے بیس کد کیا حامداور دودھ پلانے والی عورت پرروز ورکھنا ضروری ہے؟

**Or** 237







المارية القالاي Date: 3-8-2016

وه اعذاجن کی وجدروزه ندر کھنے کی اجازت ہے

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستِفتاء 106

کیافر ماتے بیں علمائے وین ومفتیا پ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ روز ہ ندر کھنے کی معتبر شرگ اعذار کوٹسے ہیں؟ مائل: کبیر فرام شیفیلڈ - انگلینڈ م

**Or** 238





چ رے روز بروز کمزور ہی جول گے اور اب روزے کی طاقت آنے کی اُمتیدند ہی۔ اُنہیں اب روزہ ندر کھنے کی جازت ہے۔ البندا ہر رورہ کے بدل میں بطور فیدید ایک صدق فی ظرکی مِقد اور (وکلو سے 80 گر م کم)
گیہوں یا اُس کا آٹایا اُن گیہوں کی رقم )مسکین کوؤیدیں۔
(در معداج میں میں ۔

وَالنَّهُ تَعَالَا اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ آعُنَّم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب<u></u>

Date: 14-8-2017

## حريض ونفاس والى جيب كركهائ ياظاهرا

الحمد للموالصلوة والسلام على رسول الله

آلِالِبَتْفَتَاء 107]

کیوفر ماتے ہیں ملائے دین ومفتیان شرع مٹین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جن عورتوں کورمضان کے دوران حیض آج نے اور دوران جیش وہ روز وہیں رکھ سٹیں تو وہ جیپ کرکھا تیں بیٹیں یاسب کے سامنے بھی کھا لی کئی ہیں۔ حیض آج نے اور دوران جیش وہ روز وہیں رکھ سٹیں تو وہ جیپ کرکھا تیں بیٹیں یاسب کے سامنے بھی کھا لی کئی ہیں۔ سامل جیس مراکل : کبیر فرام هیفیلڈ -انگلیٹ

بسم الله المرحيد المحن الوحيد المجواب بِعَونِ المَدِيثِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابَ الْجَوابِ بِعَونِ المَدِيثِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابَ حَيْنَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابَ حَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

@r 240



میں کہ جوہرہ میں ہے کہ 'وَهَلَ تَأْكُلُ سِرُّا أَوْ جَهْرًا قِیلَ سِرُّا وَقِیلَ جَهْرًا وَلِا یَجِبْ عَلَیْهِ التَّشَیُّهُ" حیض ونفاس والی چپ کرکھ نے یاف ہرا تو کہ گیا ہے کہ چپ کرکھ نے اور کہا گیا ہے کہ فع ہرا کھائے پیئے اوراس پرروز دوار کے ماتھ تشہد واجب تیں ہے۔ ("الجوهرة البيرة" کتاب الصوم، ص ۸۱ )

اور به رشر بعت میں ہے کہ حیف و نفال والی کے سیے ختیار ہے کہ چھپ کر کھ نے یا ظاہراً ، روزہ کی طرح رہنا اس پر ضروری نبیس رکر جھپ کر کھ نا اولی ہے خصوصاً حیف والی کے سیے۔

(بھاد شریعہ ج 1 حصہ 5 ص 1004) وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَدّم

Date: 3-7-2017



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء 108

کی فرماتے ہیں علائے و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداعاتر اور علی الفظاق الْعظلیّة اللہ صحیح بے یاق الْعظلیّة یعنی اس میں ظاماکن ہے یا متحرک؟ متحرک؟ مانگلینڈ

بسم الله الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

ال من مج الفظ والْعَظْمة إلى الله المنتخرك الفتح بنه من كن - كونك الله الكاتم " والْعَظْمة " إ



سأتل: أيك بهائي فرام تكلينذ

بسىر الله الرحن الموحده الجواب بِعَونِ المَيلِثِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ فِيَّ التَّوْرَ وَالصَّوَابُ رمض ن مبرک کاروزه فرض تطعی ہے جیبا کہ لقدعز وجل نے رمضان کے روزے رکھنے کا تھم دیاا ورفر مایا: فَمَنْ شَهِدَ هِذَكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُنْهُ مُعْ تَوْمَ مِيلَ جُولُونَ بِيمِينَهُ بِائِ صَرُودال کے روزے رکھے۔ (البقرة: 185) العظاية الفّهويّه في لَفْتَاوَى لضِيّائِيَّة في الفّتاوَى لضِيّائِيّة

اوراها ویت میں روزہ رکھنے کی شدیدتا کیدوارد ہوئی جیب کدرسول الله سائن ایک فرمائے ایں " اَزْبَعْ فَرَضَهُنَّ اَ الله فی الْإِنْسَلَامِ فَمَنْ جَاءِ مِثَلَاثِ لَهُ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْمًا حَتَّى يَأْتِي بِهِنَّ بَهِي تَجِيعًا الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَصِيتَاهُ رَمَضَانَ، وَ بَحْ الْبَيْتِ "الله عزوجل نے سلام میں چرچیزوں کوفرش کیے جس نے بین پر عمل کیا تو ہا ہے کھانا کہ وہیں ویں گے۔ جب تک وہ تم م پر عمل نہ کرے (1): اماز (2): زکوۃ (3): روزہ (4): ج

(مسنداهاه احمدين حبي حديث إيادين تعيم الحصر مي ج 29 رقم 17789)

اس ہے معلوم ہوا کہا گر کوئی بلہ عذر روز ہ چھوڑ ہے تو اس کے دیگرا تل ں اکارت ہونے کا اندیشہ ہے اورخوف خدار کھنے والا کوئی مسلمان بھی ایک وعیدین کر بلہ عذر رمضان کاروز ہ چھوڑنے کی جرات نہیں کرسکتا ہے۔

اور یا در کھے کافر یا بدند جب یا فائل ڈ اکٹرول کا قول شریعت بیل قبول نہیں ہے اور نہ بی ان کے کہنے سے روز ہ جھوڑا جاسکتا ہے اور آپ کے ملک بیل سی مسلمان حاذ ق ڈاکٹر ڈھونڈ نا بھی مشکل ہے لہذا الی صورت حال بیل خود تجربہ سیجنے کداگر روز ہ رکھنے بیل مرض بڑھتا ہے بیانا قابل برداشت بیاس لگتی ہے تو روز ہ ندر کھے بلکہ مرض شیک ہوٹ پر ان روز ول کے قضا کر لیجے یا سردیوں کے موسم بیل جب انگلینڈ بیل دن نہیں یت جھوٹا ہوج تا ہے اور سردی کی وجہ سے زیادہ وہ یہ سی تھی نہیں گئی تو ان ایام بیل روز ول کی تضا کر لی جائے کے کونکہ اللہ عز وجل معذور وگول کورمض ان کے علاوہ دوسرے ایام بیل روز ول کی قضا کر لی جائے۔ کیونکہ اللہ عز وجل معذور وگول کورمض ان کے علاوہ دوسرے ایام بیل روز ول کی قضا کر لی جائے۔ کیونکہ اللہ عز وجل معذور وگول کورمض ان کے علاوہ دوسرے ایام بیل روز ول کی قضا کر ان ہے ہیں ارش وفر ہا تا ہے۔

فَعِدَّاةً قِينَ آيَّاهِمِ أُخَرَ "يُرِيْلُ اللهُ بِكُمُ النَّيْسَةِ وَلَا يُرِيْلُ بِكُمُ الْعُسَةِ "تُوجَس قدرروز \_ يَعُولُ بين اتنے روزے اور داول مين (قضا كرو) الدّتم يرآس في جتاب اورتم پردشواري نيس چاجتا \_ را لهذه: 185)

اوراگرروز ارکھنے ہے مرض میں اضافہ نہیں ہوتا اور نہ بی ایس شدید پیاس گئی ہے جو برداشت ہے ہم ہوتو آپ پررمضان کا روز ہر کھنافرش ہے۔اورویے بھی روز وصحت کا ضامن ہے۔ جیب کہ نی کریم مل تقلیل نے ارش وفر ماید کہ طوق مُنْ التَّحِیا شُخوایعنی روز ہر کھوشخت تیا ہوج وَ گے۔
(دزمنورے اس ۴۳۰)

اور ریجی باد رکھیں کہ روزے کی حالت میں انسولین بائسی اور دو ٹی کا انجکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹنا پا

الْعَظَايَ النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِْمَائِيَّهُ ﴿ الْعَظَايَ النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَمَائِيَّهُ ﴾ والم

آ کما حققاہ فی فارونا کیونکہ اس بارے میں فقتہ خفی کا مشہور ضابطہ ہے کہ منفذ [Route] کے ذریعے کسی چیز کا معدے آ تک پہنچنا روزہ تو ڑویتا ہے اورا گر کوئی چیز منفذ [Route] کی بجائے مسام کے ذریعے معدے یا جسم میں ہے تو روزہ نہیں ٹو ٹنا۔

جيها كەفقادى مىندىيىلى بىكە "ۇھما يەنى خىڭ يىنى قىتساقىر اڭبتىن يىن اللەڭھىن لا يُفطِرُ الادر جوچىزيا تىل دغىرە بدن كےمسام كەۋرىيىچىم مىل مودەروزەنىيى تو ژىتا۔

[الفعارى الهنديد الجاب الزامع فيما يُفُسِدُوما لا يُفْسِدُ ج 1 ص 203]

اوراُ كِلشن مِن بَعى دواء مساموں كے: رسيعى جمم مِن داخل موتى ہاوراس سے بھى روز وَبْسِ لُو فَى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَرَسُولُهُ أَعْلَم عَرُّوجَ فَلَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

کتب\_\_\_ه

الماسية القالاي

Date: 1-9-2017



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول ابته

الإستفتاء 110

کیوفر و تے ہیں میں نے دین و مفتیان شرع متین اس مئلہ کے بارے بیل کہ بیل انگلینٹر بیل ایسے شہر بیل رہت ہوں ہوج تا مول جہاں کوئی می سلمان ڈ کٹر موجود نہیں ہے تو بیاری کا ایس عذر کیسے ثابت ہوگا جس میں روزہ معاف ہوج تا ہے۔اگر کوئی غیر مسلم ڈاکٹر میرے بیاری کی وجہ ہے کہتا ہے کہ میں روزہ ندر کھول؟ تو کیا اس کا کہنا شریعت میں قبول ہے؟

(**©**15 € 244

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ الْهَلِكِ الوَهَابُ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

كافريد بدند جب يافات ۋاكثرول كاقول شريعت بيل آبول نبيل بهاورندى ان كے كينے سے رمضان كافرض روز و جھوڑا حاسكتا ہے۔ جبيها كەش مى ہے: "أَهَّمَا الْكَافِيرُ فَلَا يُعْتَبَهَدُ عَلَى قَوْلِيهِ لِا مُعِيَّمَالِ أَنَّ غَرَضَهُ إِفْسَادُ الْعِيَّادَةِ" ("دالمحسر"، كتاب الصوم، فصل في العوار سن، جسم، ص٣٦٣)

اور آپ کے ملک ہیں سنی مسلمان جاذ تی ڈاکٹر ڈھونڈ نا بھی مشکل ہے۔ ہبذا الیم صورت جال ہیں روزہ چھوڑنے کی رفصت کے عذر کے ثبوت کے بیے خود کا تجربہ بھی کافی ہے کیونکہ جس طرح ایک مسممان غیر فاسل جا ڈ آکٹر کے کہنے سے روزہ جھوڑنے کے مذر کا ثبوت ہوتا ہے اس طرح اپنے ماضی کے تجربہ ہے بھی عذر کا ثبوت ہوجا تا ہے بیٹی ماضی ہیں اس بیماری ہیں روزہ رکھا تھا تو مرض بڑھ گیا تھ یو شدید تکلیف ہوگئ تھی اس بیماری کے دو ہارا ہوئے ہے روزہ جھوڑسکتا ہے اورا گر ماضی کا کوئی تجربہ نہ ہوتو ہے تجربہ کر بیجئے کہ اگر روزہ رکھنے ہیں مرض بڑھتا ہے یا شدید اللہ اللہ برداشت تکلیف ہوتی ہے تو نہ رکھیں۔

(الودالمحتارال كتاب لصوم فصل في العوارص جمام ص١٢٣)

اور مرض کے شمیک ہونے پر ان روز وں کے قضا کرنا کبھی ضروری ہے لہذا مرض شمیک ہونے پر ان کی قضا کر پیچے یا سردیول کے موسم میں جب انگلینڈ میں دن نہایت چیوٹا ہوجا تا ہے اور سردی کی وجہ سے زیادہ جموک یو ہیں بھی زیادہ محسول نہیں ہوتی تو ان ایام میں روزوں کی قضا کرلی جائے۔ کیونکہ اللّہ عزوجل معذور لوگوں کو رمض ن کے علاوہ دوسر سے ایام میں روزوں کی قضا کرنے کے بارے میں ارشاد فرہ تا ہے۔

245

المقطان النَّمُونِهُ فِي لَفْنَاوَى لَفِينَائِينَهُ ﴾ ويوري ويرب رياس المحتوى الفِينَائِينَه اللَّهُ والمحتوى الفِينَائِينَه

فَعِیْ قَالِیْ اَلْکُورِ اَلْکُورِ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ۊاللهُتَعَالَى ٱعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ آعْلَم عَرُّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المنافي القالاي

Date: 19-8-2017



الحمديته والصلوثة والسلام على رسول ابته

أَلِالْمِتَفَتَّاءِ 111 أَنَّ

کی فرماتے ہیں علمائے دین ومفتین شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ کیاروزے کے دوران ماسٹر ٹیشن سے روز ہ لوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ بھی و، جب ہوگا یا نہیں۔اور اگر کوئی اسے ایک سے زیادہ یا رکرے تو کیا اس صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اَللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابَ روزے کی حالت میں ، سربیش بعنی ہاتھ ہے تی کا لنے ہے روز وٹوٹ جائے گا اورائے تخص براس روزے [

**Or** \_\_\_\_\_\_\_ 246



کی قض واجب ہوگی لینی رمضان کے بعد وہ روزہ دوبارا رکھنا پڑے گا مگر اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔جیسا کہ مارے فضا واجب ہوتی ہے کہ اسلامی میں استجار کی قضا واجب ہوتی ہے کفارہ نہیں کہتے ہوئے جی نازہ نہیں کہتے ہیں:" ق گذا اللاشدین بالگیٹ بالکٹٹ اس مرح ہاتھ ہے کئی نکالئے ہے روز وٹوٹ جے گا۔

("الشرالمختار" كتاب الصوم باب مايفسد الصوعوم الايفسدن جسم ص ١ ١٣٠٠ ٢ ٢٠٠١)

اور بہار شریعت بیل ہے کہ ہاتھ سے منی نکالی یا مہاشرت فاحشہ سے انزال ہوگیا توان سب صورتول بیل صرف قضادا زم ہے، کفارہ نہیں۔ (بھاد شریعب ج1 حصہ 5 ص 989)

اور جواس گندی عادت ہے روز ہ تو ژئے کو عمول بنا لے تو بعض علاء نے کہا کہ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لہذااس نا جائز گندی عادت ہے اجتناب ضروری ہے۔

وَالنَهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المالية والمتعلقة المتعلقة القالاي

Date: 3-9-2016

# حرف کے دوران آئی ڈراپس،نوزل اور ایئر ڈراپس کا علم کے

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

اَلِائِتَفْتًا۔ 112 ﴾

کیافر و نے ہیں عوائے وین ومفتیان شرع متین اس مسّد کے بارے بیس کہ کیا آئی ڈالیس ،نازی ڈرالیس اور کان میں ڈالنے والے ڈراپس روزے میں ڈالناج نز ہیں۔ سائل: کمیرفرام هیھیلڈ-انگلینڈ

@<u>r-\_\_</u> 247



## حروران طلق سے خون کا مسلم

الحيدينه والصلوة والسلام على رسول ابته

الإستِفتاء 113

کیو فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاب شرع معین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ بیس یک بیماری میں مبتلہ ہوں
کہ میرے حلق سے خون نکلتا ہے اور بھی میں اس خون کا ٹیسٹ ( ذائقہ ) حتق میں محسوس کرتا ہوں ۔ کمیا میرا روز ہ

ہوجائے گایا ٹوٹ جائے گا؟



بسم اننه الرحن الرحيم

الجوابيعون المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ

اگر خون حلق ہے نکل کر حلق ہے بیچے اتر جائے خون تھوک ہے زیادہ یا بر بر ہوتو روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گر تھوک ہے کم ہومگر اس کا ذا نقد حتق میں محسول ہوا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گرتھوک ہے کم ہونے کی صورت میں حلق میں ذا نقد محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

حيدا كدر وفارش به كه " خَوَجَ السَّمُ مِنْ بَيْنِ أَسْلَانِهِ وَدُخَلَ حَلْقَهُ يَغْنِى وَلَهُ يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ أَمَّنَا إِذَا وَجَلَ طَغَمَهُ " والنول سيخون فكل جَوْفِهِ أَمَّنَا إِذَا وَجَلَ طَغَمَهُ " والنول سيخون فكل كرصق مين داخل موااور بيت تك نبيل يهني توروزه نيس أو ثا الربيت تك يَنْجُ جائة والرخون تقوك سيزيار تا توروزه ثوث بالرتا توروزه ثوث بيا وراكر تقوك سيم تق مراس كا مزه طل مين مواتو بهي روزه ثوث جائے گا اور الرمزه محول نه بوا يَوْنِين ثوثاً.

الطابية فلازة المنتيا القالاي

Date: 2-8-2017

### حرف روزے کے دوران عورت کوانٹرن الٹراساؤنڈ کروانا کیسا؟

الحمديثه والصلوقوالسلام علىرسول الله

آلِاسْتِفْتًاء 114

کیافر و تے ہیں علائے وین ومفتیا بناشر عمتین اس سئلہ کے بارے میں کہ کیا روزے میں ایک عورت گا مُنا 🜓





الْعَظايَا النَّهُويَهُ فِي لَفَتَاوَى لَضِيَائِيَّهُ ﴾ ورب س

ا کا وجسٹ کے پاس جاسکتی ہے۔ بیدا کی ڈاکٹر ہوتی ہے جوانٹرٹل الٹراس ؤنڈ کرکے بچیدکی پیدائش کے معاملات کودیکھتی گ ہے۔ نٹرٹل الٹراسا وُنڈ میں ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ کے تدریجھ آلات ڈال کر چیک کرتی ہے۔ یہ کرنے سے روز ہتو مہیں ٹوٹے گا۔ مائل : حارث فرام انگلینڈ

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر ذاکٹر انٹرل الٹراس وَ نڈ کے دوران آیات پرکوئی دوائی یا کوئی مائع ٹی نگائے بغیر یعنی خشک آیات عورت کی شرمگاہ میں داخل کرتی ہے تواس ہے روز ہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ان حشک آیات کا ایک سراہا ہر ہوتا ہے اور دوسراا ندرتو پیکمل طور پر اندر داخل ہونا نہیں ہے لہذااس ہے روز ہ نہیں ٹوٹے گا اور ہاں اگر کوئی آلٹ طی ہے کمس طور پر شرمگاہ میں چد گیا تو روز ہ نوٹ جائے گا اور ای طرح اگر ان آیات پرکوئی دوائی یا کوئی ، نُع چیز گا کر اندر داخل کیا گیا تو ترک کے اندر چنج ٹیل روڑ ہ ٹوٹ جائے گا۔

ور مخار میں ہے: "أَدْخَلَ عُودًا وَنَحْوَهُ فِي مَقْعَدَيْهِ وَطَلِمَ فُهُ خَارِجٌ وَإِنْ غَيَّبَهُ فَسَدَ: الركس نے پاضائے كے مقام كے اندركوئى ككڑى يااس جيسى كوئى چيز والى اور اس كا ايك سراب برتق توروز ونيس اُو ٹا اور اگروہ پورى اندر چلى گئى كـدوسراسرا بھى ندرغائب بوگيا توروز واؤت گيا۔

(الدر لمختار" كتاب الصوم باب ما يعسد الصوع و ما لا يعسده رج م ص٣٢٣)

(و "الفتاوى لهدية ل كتاب الصوم الياب الرابع فيمايقسدو مالا يفسدرج ا م ص ٢٠٠٠)

اوردر مختارش على ب: أَوْ أَدْخَلَ أَصْبُعَهُ الْيَابِسَةَ فِيهِ أَيْ دُبُرِةِ أَوْ فَرْجِهَا وَلَوْ مُبُتَلَّةً فَسَدَ" خشك الكي يافانديا مورت كي اللي شرمگاه كمقام من ركي توروزه ندو الاورا كرانگي ترتفي توروزه توث كيا-

(الدرالمافتار" كتاب الصرم باب ما يصند الصوم و ما لا يصنده رج م ص٣٢٣)

اور ہیں رشریعت میں ہے کہ کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی ،اگراس کا دوسراسرا باہرر ہا تونہیں ٹوٹا ،ورندجا تا

**Or** 250

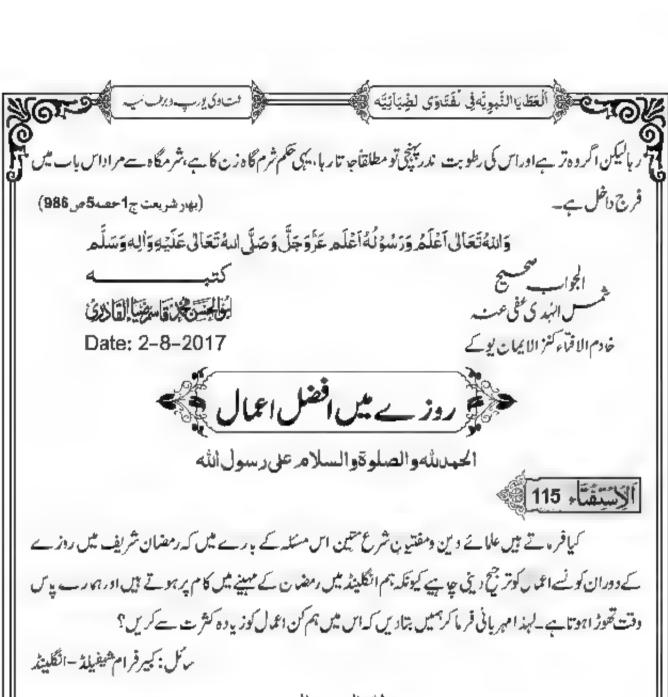

بسم الله الرحن الرحيم الجواب يِعُونِ المَدِيثِ الوَهَابُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ عبدت كير مصان شروفت ثالي كيونك يلى ت معلوم بين دوبدرانه يب بول يا شهول مين بو أنهن جدا ممال كرش ت كرن كوت دول كاجن كريم مان الله في خوددى - بى الرم مان الله في فرمايا: "فَالله تَكُونُووا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالِ، خَصْلَقَانِ تُوْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتانِ لَا غِنْى لَكُمْ عَنْهُمَا. فَأَمَّا الْخَصْلَتانِ اللَّقَانِ تُوْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ: فَشَهَاكَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَتَسْتَغْفِرُ ونَهُ وت وى يرب رب وبرات من المعتان النَّمويَّة في المفتوى لفِيمَانِيَّة من المعتان النَّمويَّة في المفتوى الفِيمَانِيَّة م

وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى لَكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِمِنَ لنَّارٍ "

اِس مبینے میں چار ہاتوں کی کشرت کرو۔ان میں ہے دو لیک ڈیساجن کے ذیر ہے تم اپنے رہ عواق کوراضی کرو گاور بقتے دو سے تمہیں ہے نیازی نہیں۔ پس وہ دو ہاتیں جن کے ذیر لیختم اپنے رہ عواق کوراضی کرو گے وہ یہ ہیں۔ (۱) آگر اِللّٰہ اِلّٰا اللّٰہ کی گووئی دینا(۲) استِنْف رکر ٹا۔جبکہ وہ دو ہو تیں جن سے تمہیں غنا (ب نیازی) نہیں وہ سے جیں: (۱) اللّٰہ تعالیٰ سے جُنْت طَلْب کرنا (۲) جہنْم سے اللّہ عز وَجُل کی پناہ طلّب کرنا ۱۱

(منجيح،بيڅريمهج۳ص۱۸۸)

یعنی کلمہ طیب آلآ اللہ اللہ اور استِفْفار کی کٹرت کی جائے استغفارے مراد اللہ عزوجل سے اپنی مغفرت کی کثرت ہے دع کی جائے اور استِفا کی بناہ ما نگنے کی کثرت سے دع کی جائے اور اس کے علہ وہ اللہ تعالی سے جنت کوطنب کرنے اور جہنم سے اللہ عزوجی کی بناہ ما نگنے کی کثرت سے دع کی جائے ۔ اور ان چرول چیزول سے پہنے اور آخر میں سوسو بار وروو شریف پڑھا جائے جو ان کے مقبول ہوئے کا سبب ہنے گا۔

المالية والمنظية القالان

Date: 2-8-2017



الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 116

کیافر و تے ہیں عوے وین ومفتیان شرع متبن اس متلد کے بارے میں کہ

[1]: روزے کی حالت میں ایر فریشنز کی خوشہوسو تکھنے کا وہی تھم ہے جوا گربتی کے دھوال سو تکھنے کے ہارے میں ہے ،

الْعَظَايَ النَّهِ وِيَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَهِٰمِنَائِيَّه ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ك كركوني جان بوجه كردهوال سوتكھے كا تو روز و توث بائے گا؟

[2]: فقد کی کتابوں میں بیقید موجود ہے کہ اگر کوئی بیکام [دھوال ندر لے جاتا] اپنے فعل سے خود کرے تو روزہ و شدی کتابوں میں بیقید موجود ہے کہ اگر زیدا گربی Sticks کوخود جلائے اور بھر بعد میں بدا فوٹ جائے گا ۔ کیواس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر زیدا گربی قصد [Unintentionally] اس کا دھواں اس کے حتی میں چلاج نے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جے گا۔ کیونکہ اس نے خود اپنے فعل سے اگر بیتیوں کو جلایا تھا۔

ركل: آدم فرام ثكليندُ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب يغون المَلِكِ الوَهاب اللهم هداية الحَق والصواب

آج کل جوانگلینڈ کی مساجد میں نمازے پہنے ایر فریشنر کے ذریعے خوشبوکو چھڑک دیا جاتا ہے۔روزے کی حالت میں ایک خوشبوسو تکھنے ہے روز ہنیں ٹوٹنا کیونکہ بیاریج معطر کی مثل ہے۔

ای طرح آری ہے تصد الم المصد المحدی المحدی المحدیث اللہ کو آب تک آری ہے تصد اللہ المحدی المحدیث المحدیث المحدیث بیا بد تصد [ Unintentionally ] اس کی نوشبوسو آلصنے سے روزہ نہ جائے گا لیکن روزہ یا دہوتے ہوئے اس کے دھویں کو قصد التدر لے جائے ہے۔

جیسا کہ بہارشریعت میں ہے کہ اگر کی بتی [Incense stick ]وغیرہ خوشبوسکگتی تھی ، اُس نے مند قریب کرتے دعو تیں کوناک ہے تھینچے روزہ جاتا رہا۔

ایر قریشنر کی خوشبونکل کر ہوا ہیں ٹ ال ہوج تی ہے۔ اس کی خوشبوسو تکھنے ہے۔ روزہ نداو نے گا کیونکہ یہ خوشبو معطر ہوا کی مثل ہے جبکہ اگریتی [Incense stick] کا دھوں ایک ادھے سے مرکب ہے جس کو قصد سکھنچنے سے روزہ ٹوٹنا ہے۔

علمه شاى روالحتارين فرمات بيل كه" وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَشَيِّهِ الْوَرُدِومَايُهِ وَالْمِسْكِ لِوُضُوحِ

(Or 253 a

الْعَطَايَ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِينَانِيَّه ﴾

ا الْفَرْقِ بَيْنَ هَوَاءٍ تَطَيَّبَ بِيرِ يَحِ الْمِسْكِ وَشِيبِهِ وَبَيْنَ جَوْهِ دِ ذُخَانٍ وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ بِفِعْدِهِ" بيوبم نبيس مونا جاہے كەگلاب ياس كے يالى يامشك كى خوشبوقصدا سونگھنے ہے روز والو نتا ہے كونكہ مشك يا

اس سے مشابہہ کسی چیز کی خوشبو سے معطر ہوا اور دھویں کے مادے میں فرق ہے۔ دھوال کھینچنے سے وور واس کے اپنے فعل مدیس مار میں مار حمد میں ایک میں ا

فعل سے پیٹ میں گیاہے[جس سے روز وٹو ٹاہے]

["الدوالمعتاد او "و دارمعتاد" كاب الصوم باب ما بعسد الصوم و ما لا بعسده به حسم من است. الله و المعتاد المعتاد المعتاد المعتاد المعتاد و المعتاد المعتاد و المعتا

لگانا مكروه تبيل\_\_ [بهارشريعت ج الصه عمل ١٩٥]

ہاں گرکوئی برفریشنر کی بوتل کواپنے ناک کے پاس کر کے اس سے نگلنے واسے مفید سے دھویں کو سونگھا ہے تو ضرور اس کا روز ہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ بیدھوال ، و سے سے مرکب ہے ایسی صورت میں وہ مادہ اس کے بینے فعل سے اندر میں جائے گا۔

در مخارم روالحتارين ہے كہ " لَوْ أَدْخَلَ حَنْقَهُ اللَّهُ خَانَ أَفْظَرَ أَتَّ دُخَانٍ كَانَ بِأَيِّ صُورَةٍ كَانَ الْإِدْخَالُ، حَتَّى لَوْ تَبَخَّر بِبَخُورٍ وَآوَاهُ إِلَى نَفْسِهِ وَاشْتَهَّهُ ذَا كِرًّا لِصَوْمِهِ أَفْظَرً" بَرُخُود تصدأ دهوال طلق من بي بي ياتوروزه فاسد ہوگيا جبکہ روزه وار بونا يوفق خواه وه كى چيز كادهو بواوركى بحى طرح پينچا يا ہومثلاوه بخور كى طرح ازر باتھ وراك نے است اپنے ياكر كال دهوال كو سُؤها توروزه توث كيا۔

["الدرالمنعتار ار"ردالمحتار" كتاب الصوم باب مايفسد الصوعو مالايفسده جسم ص٠٢٠]

[2]: آپ نے فقہ کی کتب میں موجودال" پیفی نیو" کی قید سے غدہ تمجھ جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تھی س خودا پینغل سے اگر بتی اپنے ناک کے پاس را کر قصدُ ا[ Intentionally ]خوشبوسو تھے گا تو اس کا روز ہ لُوٹ جائے گا۔

254

و الْعَظَانَ النَّمُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لَهُمَّائِيَّة اللَّهُ اللَّهُ وراب أب

ای لیے عدمہ ش کی جُنَافِیْۃ نے وَاشْدَیّاہُ کَ قیدلگا کی جس کامعنی قصد اسوَّمَعنا ہے۔فرہ نے بیں کہ " لَوْ آلَ تَبَخَّرَ بِبَخُودٍ وَآوَاهُ إِلَى نَفَسِهِ وَاشْدَیّاهُ ذَا کِرًا لِصَوْمِهِ أَفْظَرَ "اس نے بخورکوجلا یا پھراس نے اسے اپنے یاس کر کے اس کے دھویں کوقصد اسونگھ تو روز ہاؤٹ گی۔

ۅٞٳٮڹ؋ؾؘۼٳڸٲۼٙڵۿۅڗۺۏڵ؋ٵۼڵٙڝۼڗۜٷڿڷۜۅۻڶۧٳڛ؋ؾؘۼٳڷۼڵؽۼۅٵڸڡۅؘڛڵؖڝ

كتب\_\_\_\_ه

المالية والمتالقادي

Date: 3-9-2016



الحمديثه والصلوقوالسلام علىرسول انته

الإليتفتاء 117]

کیافر ماتے ہیں ملائے دین ومفتیاب شرع متین اس سئلہ کے بارے بیس کہ بیوی اور شوہر کے لیے روزے کے دوران کوئی بونڈ ریز ہیں؟ کیا چبرے پر بوسہ لینا ، بدن کوچھونا ، ہونٹوں پر ( Kiss ) کرنا اور چوس اور شرمگا ہول کو چھوٹا درست ہے؟

بسعرانته الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَانِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگرانزال ہونے یا جماع میں مبتلہ ہونے کا اندیشہ ہوتو روزے کی حاست میں عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن جھونا کروہ ہے، اوراگرانزال یا جماع میں مبتلا ہونے کا اندیشرند ہوتو چیرے پر بوسہ لینے، گلے لگانے اور بدن کے چھونے میں کوئی حرج ہمیں مگر بچنا اولی ہے جبکہ قبلہ فاحشہ یعنی ہونٹ کو منہ ہے دبانا اور چوسنا اورزبان چوسنا روزہ میں

Or 255

100

المعطاية النَّمويَّة في لَفَتَاوَى لفِينَائِيَّة ﴾

مطلقاً مَروه ہِاور بوئی مبشرت فاحشہ یعنی شرمگا ہوں کا آپس میں کمرانا روزے میں مطلقا مَروہ ہے۔ ورمخار مع روالحتار میں ہے کہ (وَ کُرِوَ قُنِلَةٌ ) وَمَشَّ وَمُعَانَقَةٌ وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ إِنْ لَهُ يَأْمَنَ الْهُفُسِدَ وَإِنْ أَمِنَ لَا بَأْسَ ظَاهِرُكُا أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُهَا

["ردائمحتار" كتاب الصوم باب ميفسد الصوموم لايفسده معلب فيمايكره للصائم ج3 ص[455]

بہارشر بعت میں ہے کہ عورت کا بوسد لین اور گلے لگا نااور بدن تھونا مکروہ ہے، جب کہ بیا تدیشہ ہو کہ انزال ہو جے ئے گا یا جماع میں مبتلا ہو گا اور ہونٹ اور زبان چوسناروز وہیں مطلقاً مکروہ ہے یو ہیں مہشرت فاحشہ۔

[بهارشریعتج حصد۵ص۱۹۹]

اگرروزے میں عورت کی شرمگا ہول کو ہاتھ ہے کپڑے کے او پرے چھوا اور کپڑے کے موٹے ہونے کی وجہ سے بدن کی گرمی محسول نہیں ہوئی تواس میں کوئی حرج نہیں۔

بہارشریعت میں بی ہے کہ عورت کو کبڑے کے اوپر سے پُھو ااور کبڑ اتن دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسول نہیں ہوتی تو فاسد نہ جو ااگر چیانز ال ہو گیا۔ ایپ بٹریعت خاصہ ۵ س ۱۹۸۹

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 3-8-2016

قسد صح الجواب مفتی شمسس اسب دی عفی عن خادم الافتاء کنزالا بمان یو کے

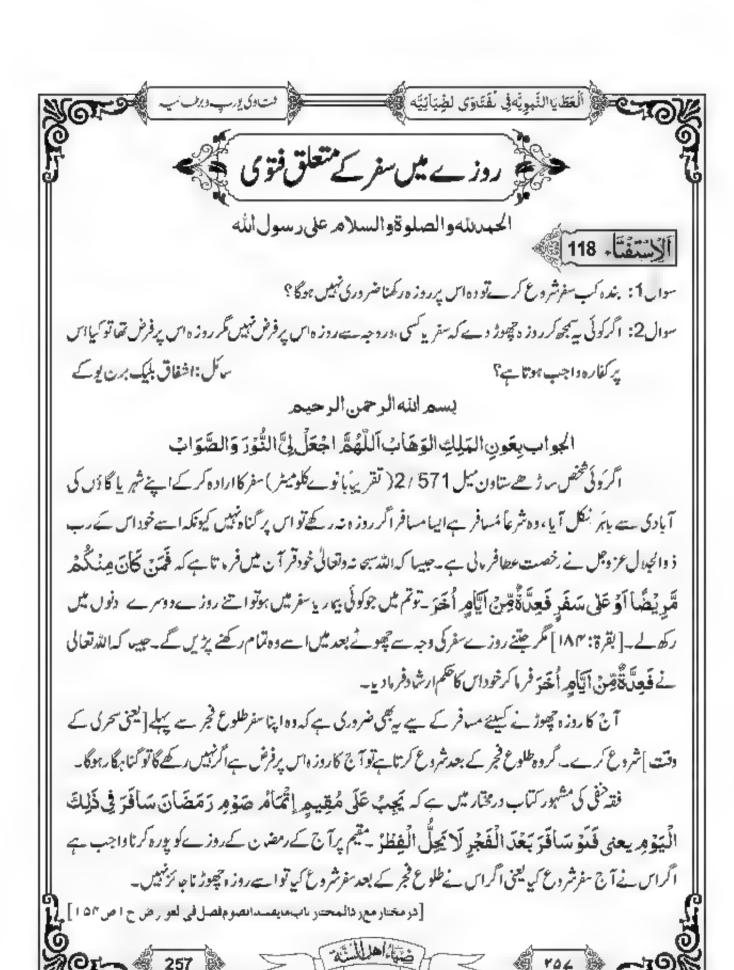

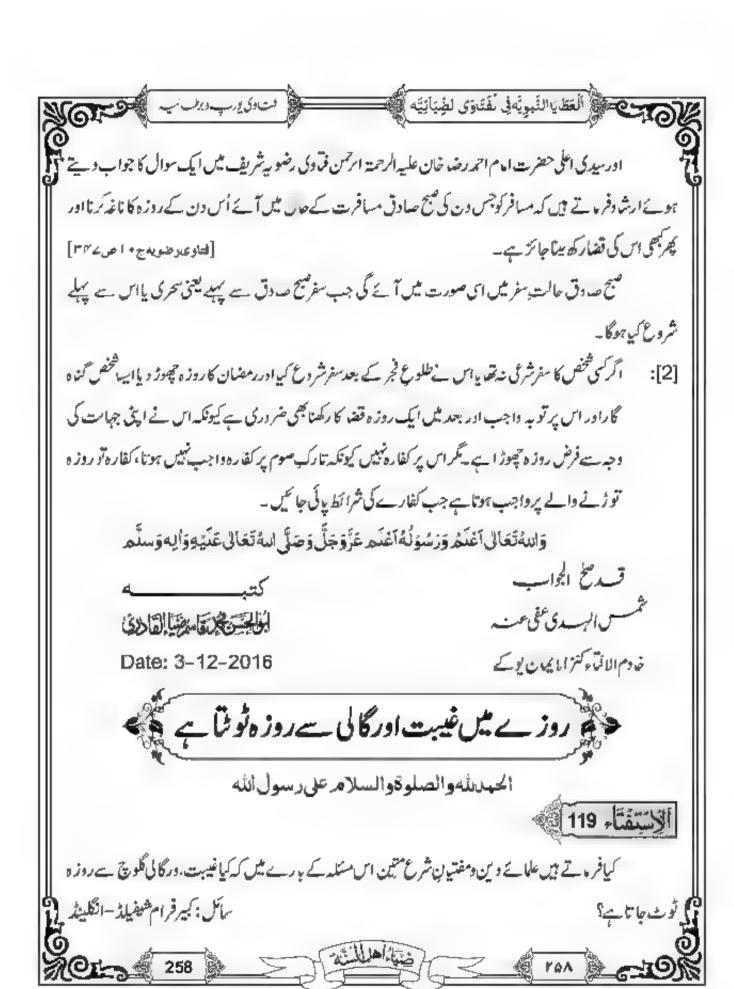

بسمرانته الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَانِ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

غیبت، چغلی اورگالی و بناوغیرہ ناچ کز وحرام بیں اور روزہ میں اور زیادہ حرام گران سے روز وہیں ٹوٹنا البند ان کی وجہ سے روزہ مکروہ ہموج تا ہے۔ جیسا کہ تنویر ا، بصار مع الدرائخار میں ہے: "اغْدَنَاتِ مِنْ الْغِیبَةِ وَإِنْ گُرِ کَالْحَدِیْفُیلِرْ "غیبت کی توروزہ شاگر چکروہ ہوگیا۔

(الدر المختار" كتاب الصوم باب مايعسدالصوم ومالا يصمم جام ص ٣٠ م٣٠)

صدیت بین فیبت کوتو ز ناہے بھی زیدہ سخت گناہ کہا گیا اورائے مردہ بھائی کا گوشت کھنے کی طرح قرار و یا گیا بلکہ ایک حدیث میں توروزے میں کی جانے و لی فیبت کا بڑا عبرت ناک واقعہ بیان ہواہے۔

اس کومنخصا عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم سلامی ایک نے صحابہ کرام ملی افسار نہ کرے اور ورکھنے کا تھم دیو اور ارش فری ہے: " جب تک میں تہم ہیں اجازت نہ دوں ہتم میں سے کوئی بھی افسار نہ کرے " اور گول نے روز ہ رکھ ۔ ش م کولوگ افطار کی اج زئے طب فرماتے اور آپ سلامی ایک اجازت عصافر ماتے اور آپ سلامی ایک اجازت عصافر ماتے ایک صحی فی اللہ اللہ نہیں مالی کی اجازت میں اجازت کے دونو جوان لاکیوں بھی ہیں دھموں نے روزہ رکھ ۔ انہیں حاضر ہوکر عرض کی ، آقا سلامی آئیل امیر سے گھر والوں میں سے دونو جوان لاکیوں بھی ہیں دھموں نے روزہ رکھ ۔ انہیں اجازت و بہتے تا کہ وہ بھی روزہ کھول لیس اللہ کے تھی بارش کی ارشاد فرہ یو:

"مَاصَامَتَا. وَكَيْفَ صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ كُومَ النَّاسِ، اذْهَبْ ثَرُهُمَا أَنْ كَانَتَا صَائِمَتَيْنِ أَنْ يَسْتَقِيئَا «فَفَعَلَتَا. فَقَاءَتْ كُلُّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا عَلَقَةً"

اُن لا کیوں نے روزہ نہیں رکھ وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن بوگوں کا گوشت کھاتی رہیں اجاد ،ان دونوں کوشکم دو کہ دوہ اگر روزہ دار ہیں توقع کر دیں۔ ''وہ صحالی ڈائٹٹ اُن کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرہان شاہی سائٹائی کی عنایا۔ ان دونول نے قبلے کی توقع کے ٹون اور گوشت کے چھچھوے نیکلے۔



کرنے کا کیا تھم ہے۔ یک فتو کی میں آگھ ہے کہ پیر کروہ ہے تو اگر پیر مروہ ہے تو کوٹسا مکروہ ہے مکروہ تنزیبی یا مکروہ تح یک؟ مأئل: أيك بهائي فرام انگليندُ

بسم الله الرحمن الرحيم الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهابِ اللهم هدايةَ الحَق والصواب روزے کے دوران دائتول پر کریم یا منجن کے بغیر خال برش کرنابد کراہت ج نزے اور کریم کے ساتھ بھی

کی برش ناج تزنبیں جب بہ یقین ہو کہ برش پر نگائی جانے والی کریم یا منجن کا کوئی جز حلق سے بیچےنہیں اتر ہے گا مگر بلا

QI 260





الحبسنه والصلوة والسلام على رسول الله

کیا فرماتے ہیں عوے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاغسل فرض ہیں کلی کرنا اور

و ت و كاير ب ويوار النَّه و يُعدِّد النَّه و يُعدِّد النَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لی ناک میں پانی ڈالنے میں مباخہ کرنا یعنی کلی میں صل تک اور ناک میں او پر تک پانی بہنچانا فرض ہے۔اگرایہا ہے تو روزے میں کیا کرنا ہوگا۔اگر پانی پیٹ یاد ماغ میں چلا گیا تو کیا روز وٹوٹ جے گا۔اگرٹوٹے گاتو روزے کے دوران غسلِ فرض کیے اداکیا جے بے دہر یانی فرہ کراس کاحل ارشا وفر مادیں۔

### بسمر انثه الرحمن الرحيم

الجوابيعون الملك الوَهَابُ اللُّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

روزے کے دوران شریعت کی بیس فرغرہ کر کے مبالفہ کرنے سے رہ تی ہے کہ کہیں پائی اندر نہ چور جائے۔
جبکوشل فرض کرتے ہوئے کی بیس علق کے کنارے تک پائی بہانا فرض ہے اور ریدروزہ دار کے لیے بھی ضروری ہے اور
یہاں تک پائی بہچ نے سے روزہ نہیں ٹوشا اورا گر حلق تک نہ بہنچ یا توشس ادا شہوگا۔اورجس کا روزہ شہواسے کی بیس
غرغرہ کر کے مہالفہ کر ناسنت ہے۔ ورجہ ان تک ناک بیس پائی ڈالنے کا تعلق ہے۔ روزے کی حالت بیس یا روزہ نہ
ہونے کی حالت میں لینی دونوں حالتوں میں دونوں نھنوں میں جہاں تک زم جگہ ہے بینی سخت بڈی کے شروع ہوئے
تک پائی سے دھونا فرض ہے۔ ہاں رورہ داراس سے او پر تک نہ لے کرجائے کہ کہیں پائی د ماغ کو نہ چڑھ جے اور
دوزہ نہ جو توسخت بڈی سے او پر تک نہ لے کرجائے کہ کہیں پائی د ماغ کو نہ چڑھ جے اور

کل کرنے کے حوالے سے سیدی اعلی حضرت امام الہسندت امام احمد رضا خان مدیدر حمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ

آج کل بہت ہے ہم ال مضمضہ کے معنی صرف گلی کے بیصے ہیں ، پڑھ پانی مند میں لے کرا گل ویتے ہیں کہ زبان کی ہز

اور حلق کے کن رہ تک نیٹل پہنچتا، یو سی سل نہیں 'زتا ، نداس خسل سے نمی زہو سکے نہ سمجد میں جانا جا ہز ہو بلکہ فرض ہے کہ

واڑھوں کے چیجے گالوں کی نہ میں وائنوں کی ہڑ میں وائنوں کی کھڑ کیول میں حتق کے کنارے تک ہر پرزے پر پائی دائنوں کے بہنے کوروکے گی وائنوں کی ہڑ یا کھڑ کیول وفیرہ میں حائل ہوتو لازم ہے کہ

ائے جدا کر کے گئی کرے ورنہ سل نہ ہوگا ، بر جملے خسر روزہ وار کے بیاغ غرغرہ سنت ہے۔ اور درمخار میں جانے میں سے نہیں میں ہے نہیں کا میں ان احتیاطوں سے روزہ وارکو بھی چارہ کیاں ہاں غرغرہ اسے نہ ہو جائے۔ خیر روزہ وار کے لیے غرغرہ سنت ہے۔ اور درمخار میں ہے: مدید شدہ ا

﴾ الْعَطَايَا النِّموِيَّه فِي نَفَتَاوَى لَضِيّاتِيَّه 'الهيالغة بالغرغرة لغير الصائم لاحتمال الفساد - وضوفس مين غرغره كريم م الغرنت عال كے لئے · جوروز ودار شہو، روز ودار کے لئے بیس کیونکہ اس میں روز ہ جانے کا حتمال ہے۔ (لدو المحتاد کتاب العجادت الم ۲) [فتاوىرضويهج٢- صـ۵۹] عسل فرض داکرنے کے لیے ناک میں یانی دونول نقنول کی بوری زم جگہ تک بہانا فرض ہے جیسا کہ سیدی اعلی حضرت اہم ایسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فر ماتنے ہیں کھسل تو برگز اُترے ہی گانہیں [ کلی میں ] جب تک س رامنہ حلق کی حد تک اور سارانرم یا نسه بخت ہڈی کے کن رہ تک پورانددھل جائے ۔اس احتیاط ہے بھی روزہ دارکو مفرنہیں ، ہال اس سے او پر تک اُ سے نہ جا ہے کہ کہیں یانی د ، غ کو نہ چڑھ جائے غیر روز ہ دار کے ہے بیر بھی سنت ب-در مخارش بنسنته الببالغة بمجاوزة المارن لغير لصائم فيرروزه وارك لخزمد اوير یانی پہیجا کرمیا شاسنت ہے۔ [ لدرامخار تناب الطهارة مطبح تعتبان دالي ٢١١ أقدوي رضوية ١- ٢٥ ص ١٥٩ ] اورردالحمّارين بحرارائل عفل كيا كيام: الاستنشاق اصطلاحا ايصال الماء الى المارن. ولغةمن النشق وهو جذب الماء وتحوة بريح الانف الى دخله اصطلاح بش استثال كالعن ناك ك نرم حصہ تک یانی پہنچ نا۔ اور لفت میں بیلفظ نشق ہے ہیا گیا ہے جس کامعتی یانی اور اس جیسی چیز کوسانس کے ذریعہ ناک کے اندر کھینجیا۔ (ردالمحتاركتاب انطهارة داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٨٦ و٩٥)

ا گرغسل کے دوران کلی کرتے یا ناک میں پونی ڈاستے وقت یانی پیٹ یا د ماغ میں چلا گیا تو روز ہ ضرور ٹوٹ ب نے گا۔ جیسا کہ بہارٹر یعت میں ہے کہ کلی کررہ تھا ہو قصد یانی حلق ہے اُنٹر گیا یاناک میں یانی چڑھ یا اور و ماغ کو چڑھ كي روزه جاتارها ، مكرجبكد وزه جونا بحول كيا بوتون أو في كاكري تصدأ جود [بهاد شريعت حصده مسئله ١١ ص ٥٩٠]

اور برویز نام احجانیس اے بدل لیں

ۅٙٳٮڹڎؙؾۜۼڸٲۼؙڶؙۿؙۅؘۯڛؙۅٞڵڎٲۼڵٙڝۼڒٞۊڿڷؖۏڞٳٞۦٳڛڎؿۼٵڸۼۘٮؘؽۣۅۅٛٳڸڡۅؘڛڶؖڡ الجواب لتحسيج يترايز المفتأ الأاري Date: 1-6-2016 خادم الافناء كنز الإيمان بوك





## و الْعَطَانِ النَّبُونِهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِّيَانِيَّهُ اللَّهِ

المِي ٤٠٤ " فَلَوْ كَانَافَقِيرَ أَنِي لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا بَلْ عَلَى مَنْ يَمُو مُهُمَّا "

[ "الدر المختار مع دالمحتار" كتاب الزكاة باب صدقة العطر ج٣ ، ص١٦٥ [

ایں ہی ہی، رشر یعت میں ہے کہ مرو ، لک نصاب پر اپنی طرف ہے اور اپنے جھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچے خود ما مک نصاب شہو، ور نداس کا صدقدای کے ، ل سے اداکی جائے اور مجنون اولا واگر چہ بولغ ہو جبکہ نخی نصاب شہو، ور نداس کا صدقدای کے ، ل سے اداکی جائے ، جنون خوا واصلی ہولیعتی اس نہ ہوتو اس کا صدقداُس کے باپ پر واجب ہے اور غنی ہوتو خود اس کے مال سے اداکی جائے ، جنون خوا واصلی ہولیعتی اس حالت ہیں بالغ ہوایا بعد کو عارض ہوا دونوں کا ایک عظم ہے۔

[بهار شریعت ج احصه۵صدقه فطر کابیان مستنه بمبر عصه۹۳۷]

وَالنَّهُ تَعَالَى اَعْلَمْ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

کتبـــــــه ا<del>فایس کا م</del>نااقادی

Date: 3-8 2017

# حرف قرآنے کے بعد کھالیا تو کیا گفارہ واجب؟

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

اَلِاسِتَفْتَاء 123 ]

کیافر ، نے جی علائے ویں ومفتیانِ شرع مجین اس مسئلہ کے بارے بیس کہ گرکسی نے رمضان کا روز ہ رکھا اور کیا اور اے اُلٹی آگئی تو اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھانا کھ بیا تو اب اس پر کف رہ واجب سے یو نہیں اور کیا ہے ۔ نے سے روزہ ٹوٹے گا؟

Or 265





#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

سی کوتے ہوئی اوراس نے بیگان کی کہروزہ جو تارہااب تصدا کھالیاتو اس پرصرف اس ردزے کی قضا فرض ہے لیجنی ایک روزہ قضاء کی نیت سے رکھے۔

رداكتاري بك لَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَظَنَّ أَنَّهُ يُفَظِّرُهُ فَأَفْظَرَ فَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ لِوُجُودِ شُجْهَةِ
الإشْيَبَاهِ بِالنَّظِيرِ. قَ بولَى اوراس في كرن كي كروزه جاتار باابقصداً كهالياتواس بركف رونيس صرف قض فرض بي يونكدا ساس كي ظيرا عنقاء [جان بوجه كرت كرنا] سي شبه وكي -

[ردالمحتاركتاب الصوم باب مايقسدالموجوما لايعسده وج من اسم

بلاا ختیار نے ہونے ہے روزہ نہیں ٹو ٹما اورا گرقصد منہ بھر نے کی تو روز ہ یا د ہونے کی صورت ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا ورا گرمنہ بھرنہیں تو روز دنہیں ٹوٹے گا اگر چےقصدا کی ہو۔

ہم، رشر یعت میں ہے کہ قصداً منہ بھر نے کی اور دوڑہ دار ہونا یا دہے آو مطلقاً دوڑہ جا رہاا ورائ ہے کم کی آو نہیں اور بلاا ختیار نے ہوگئ تو منہ بھر ہے یا نہیں اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حمق میں چی گئی یا اُس نے خود لوٹائی یا شاوٹی ، نہ لوٹائی تواگر منہ بھر شہوتو روزہ نہ گیا۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَغْنَمُ وَرَسُوْلُهُ اَغْنَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

كتهسكة المُلِيَّةِ المَّالِانِيَّةِ المَّالِانِيَّةِ المَّالِانِيَّةِ المَّالِّذِيِّةِ المَّالِّذِيِّةِ المَّالِّذِيْ

Date: 1-9-2017

الجواب سحسیج شمسس البسدی عفی عن خادم ارا فی میکزاله بمان یو کے





الحمدالله والصلوقة والسلام على رسول الله

الإِسْتِفْتَاء 124 ]

کیو فرماتے ہیں علیائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کہ کیا نیکسی ڈرائیورز کو روزہ رکھنا ضروری ہے اگرانہوں نے لیمے سفر پر جانا ہو۔اگرڈ رئیونگ کے دوران روزہ رکھنے ہے اسے اپنی اور دوسروں کی جان کا خطرہ ہوتو کیاوہ پھر بھی روزہ رکھیں۔ بیسوتھ ویلز انگلینڈ کے لیکسی ڈرائیورز کے سوالات ہیں۔ سائل: عنایت فرام انگلینڈ

يسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَلِكِ الوَهَائِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابِ

اگر کونی نیکسی ڈرائیورس ڈھے متاون میل 1 2-50 (تقریباً بو ے92 کلومیٹر) یاس ہے زید دودور کسی شہر کے سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل آبادہ وہ شرع آسافیر ہے بیا مسافر اگر روزہ فدر کھے تواس پر گناہ فہیں کہ وکلہ اسے خود اس کے رب ذوا کا لیکن وجل نے رخصت عصافر الگر ہے۔ جیس کہ اللہ سبحالہ وتعالی خود قرآن میس فرمائی ہے۔ جیس کہ اللہ سبحالہ وتعالی خود قرآن میس فرماتا ہے کہ فکن گاری میڈ گھر قریبا گاری میں میں میں میں میں میں میان کے دورے وہ دوسرے دنوں میں رکھے۔

[بفرہ: ۱۸۴]

مگر جننے روز ہے سفر کی وجہ سے چھوٹے اسے بعدین وہ تمام رکھنے پڑیں گے۔جیسا کہ امتداف لی نے فیعید گا قین آ آیا چر اُنھو فرہ کر محوداس کا تھم ارشا وفر مادیا۔

آئ کاروزہ چھوڑنے کے لیے مسافر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا سفرطلوع فجر سے پہیے [یعنی سحرل کے وقت ] شروع کرے۔ وقت ] شروع کرے۔ گروہ طلوع فجر کے بعد شروع کرتا ہے تو آئ کاروزہ اس پر فرض ہے اگر نہیں رکھے گا تو گنا ہے گارہوگا۔ فقد خفل کی مشہور کتا ہے درمخار میں ہے کہ تیج ب علی مُقِیم ہِ اِنْتُمَا اُمُر صَوْعِ مِر رَصَصَانَ سَافَوَ فِی ذَلِكَ الْعَظَايَا النَّهُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَهِٰمِنَائِيَّة ﴿ الْعَظَايَا النَّهُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَهِٰمِنَائِيَّة ﴾

الْمَيْوُهِ يعنى فَمَوْ مَسَافَوَ بَغُلَ الْفَجْرِ لَا يَجِلُّ الْفِطُوُ - تَغْمَ پِرَآجَ كَرِمْضَانَ كَرُوزَ كَوَ يُوره كُرنا واجب بِ الْمَيْوُهِ مِي يعنى فَمَوْ مَسَافَوَ بَغُلَ الْفَغُورِ كَا يَعْدَسْفُرَشُرُ وَئَا كِي تُواسِدوْ وَجِهُورُ نَاجِ مَرْنَبِيلِ ـ اگراس نے آج سفرشروع كي يعنى اگراس نے طلوع فجر كے يعدسفرشروع كي تواسے روز وجھوڑ ناج مَرْنِبيل ـ [درمعتاد معرد المعتاد باب مابعہ حدالصور العام الله عنوارض جراض عالم الله الله الله عنوارض جراض الله الله الله

اگرئیکسی ڈر نیورزکسی دوسرے شہرجانے کے لیے اتنا لمباسفرنہیں کرتے یا پناسفرطلوع فجر سے پہلے شروع نہیں کرتے تورمضان کے اس دن کاردزہ رکھناان پر فرض ہے نہیں رکھیں گےتو گن برگار ہول گے اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضابھی ان پرواجب ہوگی۔

اور بیربھی یا در کھیں کہ ایک ہی شہر میں گھومتے رہے اور نیکسی کے میٹر پر ہما ڑھے ستاون مائلز سفر ہو گیا تو بھی شرعی مسافر نہیں اگر چے میٹر پرستاون ہزار مائلز ہن جائیں۔ کیونکہ شریعت نے صرف ایک شہر سے دوسرے شہر تک درمیون فاصلے کے ساڑھے۔ شاون مائلز کا اعتبار کیا ہے۔

اور باقی رہائیسی ڈرئیورز کا بیرعذر کہ روزے کی حالت میں ڈرائیونگ کے دوران انہیں اپنی وردوسروں کی جان کا خصرہ ہے تواہیے لوگول کے لیے عرض ہے کہ وہ اپنے کا م کوتھوڑا کرویں گرروز ہونہ چھوڑیں اور رمضان میں ایس کام جائزی نہیں ہے کہ جس ہے ایک کمزور کی آج ئے کہ روزہ ندر کھنے یا تو ڈنے کاظن نیالب ہوج ئے۔

جيها كدور مخاريس ب: " لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُمَلَ عَمَلًا يَصِلُ بِهِ إِلَى الضَّغْفِ فَيَغُيرَة نِصْفَ النَّهَادِ وَيَسْتَهِ يَحَ الْبَاقِيُ" رَمَضَان كَ دَنُول بِسُ ايه كَام كَرَنَا جِ رُنْبِيلَ، جَسَ سَضَعَفَ آجائه اوردوزه فدر كَه كَنْ كَاخُن عَ سِب مو لِهٰذَا نَا نَهِ فَى كَوْجَائِي كَدُوهِ بِهِمِ تَكَ رُونُ بِكَائِ بِهِمْ بِقَى دَن بِسُ آرام كرب ــ

("الدرالمختار") كتاب الصرم باب مايفسد الصوم و مالا يفسده ح م ص ٠ ٢ م)

یمی تھم ہراس شخص کا ہے جومشقت کا کام کرتے ہیں جس سے زیادہ کمزوری کا اندیشہر ہتا ہے ہذاوہ لوگ کام میں کی کردیں تا کہ روزے ادا کر سکیس۔

اور یا در کھیں جس طرح مال کی زکوۃ ہے ماں پاک اور ہدا کت ہے محفوظ ہوجا تاہے ای طرح روزے ہے جسم کے بچاریوں سے نچ کر ہدا کت وتباہی ہے محفوظ ہوجا تا کیونکہ روزہ بھی جسم کی زکوۃ ہے ۔ نہذا روزے میں اپنی جان کی



وع الْعَظْانِ النَّهُوِيَّة فِي لَفَقَاوَى لَشِيَّاتِيَّة اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ پر مائینٹ صورت اختیار کرسکتا ہے اور اس کی کوئی واضح علامت موجود ہے تو ایسامریض روز ہدر کھے اور مرض کے ٹھیک آ ہونے پران روز ول کے قضا کرنا بھی ضرور کی ہے لبندا مرض ٹھیک ہونے پران کی قضا کر پیجے۔

ائ طرح سردیوں کے موسم میں جب ہولینڈ میں دن نہایت چھوٹا ہوجا تا ہے اور سردی کی وجہ ہے جھوک یا
ہیائی بھی زید دہ محسوس نہیں ہوتی تو ایس مریض ان ایام میں روزوں کی قضا کرسکتا ہے۔ کیونکہ بیر مریض مرض کی وجہ
ہوئے میں میں کے رمضان کے روز نے نہیں رکھ سکتالہذا اس پر قضا واجب ہے۔ قضا کا تھم بیہے جب مرض تھیک ہوئے
کی وجہ ہے مریض روزوں پر تاور ہووہ روزوں کی قضا کرے اورا گرکوئی سردیوں میں قضا پر قادر ہوتا ہے تو وہ سردیوں میں قضا پر قادر ہوتا ہے تو وہ سردیوں میں قضا پر قادر ہوتا ہے تو وہ سردیوں میں قضا کر لے۔

کونکہ الشرعز وجل معذور اوگوں کورمضان کے علاوہ دوسر ہے ایم میں روز ول کی قضا کرنے کے بارے میں ارش وفر ، تا ہے۔ فیعِ تَنَّ قَالِّمِ اُخْرَ " یُوِیْدُ اللّهُ بِکُمُ الْمُیسْرَ وَلَا یُویْدُ بِی کُمُ الْمُعْسُرَ " توجس قدر روز ہے ارش وفر ، تا ہے۔ فیعِ تَنَّ قِینَ ایکامِ اُخْرَ " یُویْدُ اللّهُ بِی اللّهِ مِینَا ہِ اورتم پروشواری نیس چاہتا۔ (المقرة 185) جیوے یا استے روز ہے اور وول میں (قضا کرہ) اللّهِ می اللّهِ میں اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور گررمضان میں روز ور کھنے سے مرض میں اضافہ نیں ہوتا اور نہ بی اسی شدید بیال لگتی ہے جو برواشت سے باہر ہوتو ایسے فض پر گرمیول کے رمضان کا روز و رمضان میں بی رکھنا فرض ہے۔ ایسے فض کو چا ہے کے تھوڈ کی بہت بیار کی سے نہ گھرائے بلکہ دوز وں کے لیے تیار ہوجائے ورویسے بھی روز وصحت کا ضامن ہے۔ جیسا کہ نبی کریم مان شالیا ہے نہار شادفر ، یا کہ مُؤمُو ایعنی روز ورکھو تھے شتیا ہے ہوجا وکے۔

(در مدورج اس ۲۰۳۰)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْنُمْ وَرَسُولُهُ اَعْنُم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالله وَسَلَّم

المالية والمنظمة القادي

Date: 3-8-2017

الجواب مسيح ممسس الهدى عفى عست خادم الافقء كثر الإيمان يوك

270



آلِالْتِفَتَّاء 126

کیا فرمائے ویں عدم نے دین وہ مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے یارے میں کہ بدوخت کے بعد میں نے اپنے مال سے چند سالوں کی زکوۃ او نہیں کی۔اب اس زکوۃ کی ادائیگی کا کیو طریقہ ہوگا۔ ہسجہ الله الموجمن الموجیدہ

الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ النَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

آپ پرضروری ہے کہ فورا سے پہلے جس قدر زکوۃ آپ کے ذمہ ہے،اس کوادا کریں۔اب تک جو تاخیر ک ہے اس سے سیجے دل ہے اس ہے تو بہ کریں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کریں۔

آ کا چا بیسوال حصد زکوۃ کے طور پر فرض ہوتا ہے۔

جيد كه مديث مهركه بل ارش دمونا ب: "فَإِذَا بَلَغَتْ مِاثَنَدَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ هُرَ اهِمَ "جب دوسو درجم موجا كيل توان بلل ذكوة پي في درجم بيل\_[سسالتومدى باب ما جاء في دكة الدهب و لورق حديث مصر 620] پي في درهم دوسوكاچ ليسوال حصد بى موتے بيل\_

يلزم بتأخيرة من غيرضر ورة الاثم كما صرحبه الكرخى والحاكم الشهيد في المنتقى، وهو عين ما ذكرة الفقية ابوجعفر عن الى حنيفة رضى النه تعالى عنه اله يكرة ان يؤخر ها من غير علرفان كراهة التحريم هى المحمل عنداطلاق اسمها عنهم وكذاعن الى يوسف وعن محمد تردشها دته بتأخير الزكوة حق الفقراء فقد ثبت عن الثلث وجوب فورية الزكؤة مخلصاً-

بغیر بجبوری کے تاخیر سے گزہ رازم آتا ہے جیسا کہ امام کرخی اور صائم شہید نے آہنتی ہیں تصریح کی ہے۔ یہ
بعیبہ وی بات ہے جس کا تذکرہ فقیہ ابوجعفر نے اہام ابوحنیفہ بڑائیڈ سے کیا ہے کہ بغیر عذر اوا لیگی کومؤخر کرنا کروہ تحریک
ہے کیونکہ جب کر اہت کا ذکر مطعقاً ہوتو اس وقت وہ کروہ تحریکی پر محموں ہوتی ہے، امام ابو یوسف سے بھی ای طرح
مروی ہے۔ اہ م محمد فر ہتے ہیں کہ تاخیر زکوۃ کی وجہ سے گواہی مرد ووہ وہ بی نیکی کیونکہ رکوۃ فقراء کاحق ہے، تو تعیوں
گیر رگوں سے بیٹا بت ہُوا کہ ذکوۃ کی او سیدی اغلیم

و الْعَظَايَا النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى الفِيهَارَيَّة اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه

' حضرت مجدودین وملت امام احمد رضاخان عدید رحمته الرحم اسی مذہب کوسیحے فر ماتے ہیں۔فاوی رضویہ بیں ہے کہ مذہب صبیح ومعشد پرز کو قا کا وجوب فوری ہے تو جواس سال کی زکو قاضد دے یہ ب تک کدووسرا سال گز رجائے گئنگارہے، یونمی قول اسمح وار مح پر جج کا وجوب،توجس سال استطاعت ہوائی ساس جائے ورند گئمگار ہوگا۔

[فتارىرضويهج٢ ص٥٥٥]

اور پیریجی یا در ہے کہ ضاب کے پہیے سال تاریخ مہینے اور دن ووفت کا تعین کر کے پھر سلامی سال کے اعتبار سے ذکوۃ کا سارا حساب کریں۔ کیونکہ ذکوۃ میں اسوامی سال معتبر ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم ك

القادي

Date: 30-9-2016

# حراج کے لیے بچائے گئے پییوں پرجی ذکوۃ ہوگی یانہیں

الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

الإنتفتاء 127

کیوفر سے ہیں علی ہے و مین ومفتیان شرع متبن اس مسکد کے بارے میں کہ بٹس اس سال جج کرنے کی نیت

کی ہے اور میں نے اپنا پاسپورٹ ٹر ایول ایجنٹ کو بھیج و یا ہے۔ مگر کوئی چیپر ورک نہیں ہوا صرف ویزہ کی الپلیکیش کے
لیے پاسپورٹ و یا ہے۔ اب میں اپنی (کوۃ انکا لئے لگا ہوں کیا میں جج کے اخراج ت تقریب 5200 پاونڈ منہ کرکے بقیہ
پرز کوۃ دول گایا سارے مال پرز کوۃ و بٹا ہوگی اورا گررقم داکر دی ہوتو کیا تھم ہے۔
سائل جمرفرام انگلینڈ



الْعَظْيَا النَّمُويَهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّهُ ﴾ ويول سَي

آ كوثريدا بال المجيه ينت ملما بكيان كي فل وبييو پر جمهة زكوة دينا بهوگي ياصر ب رين پرزكوة واجب بهوگ؟ سائل: طالب قرام تكليندُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المِّيكِ الوَّهَابُ ٱلنَّهُمِّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

صورت مورہ میں جبکہ ان دکانوں کورین پردیا گیا ہے۔ نہذاان دکانوں کی اصل قیمت (Value) پر
زکوۃ نہیں ہوگی بلکہ ان کے کرائے پرزکوۃ واجب ہوگی جبکہ دیگر شرائط زکوۃ بھی پائی جا کیں۔ کیونکہ زکوۃ ماں نامی پر ہوتی
ہوادرد کا نیمی میں ٹامی نہیں ہیں گر جب انہیں تجارت کی غرض نے فریدا ہوایتنی بیجنے کے لیے تو پھر ، لی تجارت ہونے کی
وجہ سے ان پرزکوۃ واجب ہوگی ور نہیں۔ جیب کہ مبسور سرفسی میں ہے۔

"لِأَنَّ نِصَابَ الزَّكَاوَ الْمَالُ النَّامِي وَمَعُنَى الثَّمَاءِ فِي هَذِيهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَكُونُ بِدُونِ نِيَّةِ الْيَّاءِ فِي هَذِيهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَكُونُ بِدُونِ نِيَّةِ الْيَّاءِ اللَّهِ جَارَةِ" كَيْنَكُونَ يَامِ تا-

(كتناب المبسوط ح2ص 264مطيوعه كونثه)

اسی طرح کے ایک سوال کے جواب ہیں منتی محمد و قارالدین صاحب ٹینید فر ، تے ہیں جو مکان بیچنے کی غرض سے قبیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے اس کے کرائے پرزکو ۃ ہوگی مکان کی ، بہت پرنہیں۔ عصر 391)

وَاللَّهُ تَعَالَى ٱعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ ٱعْلَم عَزُوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبـــــه

الفاليس فيتا القالاي

Date: 3-8-2016



الحمديثه والصلوة والسلام عيى رسول الله

أَلِاسْتَفْتًا و 129

کیافر ماتے ہیں ﴿ یَ وَین ومفتیانِ شرع متین اس مئلہ کے ہارے میں کہ کیو میں بنی زکوۃ کی رقم کزن کی ویڈ نگ سرمنی پرخرج کرسکتا ہوں۔

بسعرالله الرحمن الرحيم

الجوابِ عِنونِ الْهَيْثِ الْوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

زکوہ کی رقم کزن کی ویڈنگ سرمنی (شادی کی تقریب) پرنہیں خرچ کی جاسکتی کیونک زکوہ میں کسی فقیرِ شرعی کو

، لك بناناشرط بـ بغيرتمسك كزكوة او نهيس موكى جيس كتنويرا ابعارمع ومعتاريس ب: وَيُشْتَوَظُ أَنْ يَكُونَ

الضِّرُفُ تَمْيِيكًا لا إِبَاحَةً ترجمه: (كوة اداكرن من شرط يه كربياهو يتمسيك اداكى جائ ندكه بطور اباحت ر

(توير الابصار مع لسر المختار ج3ص 341)

اگر کزن فقیر شری ہوتو اس کوزکوہ کی رقم کا ما مک بنانے ہے زکوۃ دا ہوج ئے گی کہ اس صورت میں زکوۃ کی شرط تملیک یا کی جائے گی۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْنَمُ وَرَسُولُهُ آعُنَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

التب التباهد من التبا

الطامية والمراقة القادي

Date: 7-2-2016



الحمدالله والصلوقا والسلام على رسول الله

الاستفتاء 130

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع معین ال مسئلہ کے یارے میں کہ میں نے اپنا گھرسل کرویا ہے اور نیاخرید نے کی کوشش ہیں ہوں اس کی قم کومیرے پال پڑے ایک سال سے ذیادہ عرصہ ہوگی ہے جومیری ملک ہیں ہے کیااس ساری قم کی زکوۃ مجھے وینا ہوگی اور ہیں آج کل رینٹ پررہ رہا ہوں؟ سائل: ھاسب فرام لگلینڈ

بسد الله الرحمن الرحيم

الجوابيعون الملك الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالطَّوَابُ

بی بال! آپ کواس سری قم کی زکوۃ کالناہوگی کیونکدانگلیند بیل گھرا چھی خاصی قم سے خریدا جو تا ہے اوروہ نصاب رکوۃ سے ماکھوں گنازیادہ ہو ہوتی ہے جبکہ صاحب نصاب ہے جس نصاب رکوۃ سے ماکھوں گنازیادہ ہوتی ہوتی ہے جبکہ صاحب نصاب ہے جس نصاب رکوۃ فرض ہے اور وہ شخص بھی صاحب نصاب ہے جس کے پاس کر تیست ہو۔ جو آئ کے دید کے مطابق کے پاس کر تیست ہو۔ جو آئ کے دید کے مطابق کے پاس کر تیست ہو۔ جو آئ کے دید کے مطابق کا کہ کا نصاب دوسو 2000 در ہم سینی ساڑھے باون کے جات کہ بہار شریعت میں ہے۔ چاندی کا نصاب دوسو 2000 در ہم سینی ساڑھے باون کو لیے ہے۔

اور مکان کے بیے جمع رقم حاجت اصلیہ میں شارئیس ہوگی اس نے زکوۃ کا مناظروری ہے کمافی فراوی اہلسنت۔ وَاللهُ تَعَالٰی اَعْدَهُ وَرَسُولُهُ اَعْدَهِ عَرَّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَاٰلِه وَسَدَّهِ

كتبـــــه

والمنتق المنتق القالاي

Date: 14-8-2017



کیوفر ، تے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ کے بارے میں کہ یک عورت نے احرام ، ند ہے وقت تلبینیں پڑھا اب اس نے عمر وکھس کر کے تفصیر کری اب تلبید نہ پڑھنے پراس پر کیا جر ، نہ پڑتا ہے جواب ولائل کی رشنی میں عط کیا جائے ؟ سائل: حافظ عبد الرحمن سعطانی قرام الگلبیٹر

# بسم الله الرحن الرحيم الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ

اگراس مورت نے احر می نیت کر کے تلبیہ یاس کے قائم مقام کوئی ایس کلمہ جو ذکر الی ہوسکتا ہو مثلاً سبعان الله میا الحمد منله یا لاالله الاالله یا ردوزبان میں اے اللہ پاکہ ردوگاروغیرہ کہا تواس کا احرام شروع ہوگی اور اس کا عمرہ سجے ہے۔ اور اگراس نے نیت احرام کے بعد نہ تلبیہ پڑھا اور نہ بی اردو ، عربی یا کی اور زبان میں کوئی ایس کلمہ کہا جو ذکر الی ہو سے تواس کا حرام شروع نہیں ہوگا جس کی وجہ ہے اس کا عمرہ بھی سجے خیس ہوگا جس کی وجہ سے اس کا عمرہ بھی سجے نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فقا مقا مقا مقا مقا مقا مقا میں اللّه کو "
وَلا يَصِيرُ شَارٍ عَا يَمْ جَرُّ دِ اللّهِ يَا تُو مَا اللّهُ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ اللّهِ کُو "



يَقُوهُ مَقَالَمَهَا هِنُ الذِّي كُو " مُحَصِّ نيت ہے بی وہ احرام کوشروع کرنے وار نہیں ہوگا جب تک تلبیہ یا اس کے قائم مقام كوئى ؤكرندلائے.. (القعارى الهندية الباب العالث في الاحرام ج1 ص222)

مگراس صورت اس بردم و جب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کسی واجب کا ترک نہیں کیا اورصرف حل تک جانا آ نااورمطاف ومسعی میں جین پھرنا یا یا گیا ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ۊاننة تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُوْلُهُ ٱغْلَم عَزَّوَجَنَّ وَصَلِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَنَّم الوالمسترفين المفتنا القاراي Date 12-12-2016



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

أَلِالْتَفْتَاء 132 }

کیافرہ نے جیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پچھ فج پیکیز والے پہلے مدید منورہ لے کرجاتے جیل اور بعد میں حج کے سے مکہ تکرمہ ہے کرجاتے جیل تو کیا ایسہ کرنا جائز ہے؟ کیا حج کے بعد مدید منورہ میں جاناغروری تونییں۔

## بسد الله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المّيكِ الوَهَانِ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابِ

ایہ کرنا جائز تو ہے گر بہتر ہے کہ پہلے جج کی جائے اور پھر نیارت کے لیے مدید منورہ حضری وی جائے کہ بہی ہمارت کے لیے مدید منورہ حضری وی جائے کہ بہی ہمارت کے لیے مان نے فرج یا کہ بہی ہمارت کے اسلاف کا طریقہ تفاد حدیث میں بھی اس ترتیب کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم سائیڈیا پیٹے نے فرج یا "مَنَ سَجّے اِلَی مَن کُنّے اُن مُن کُلُے اُن کُلُے مُن کُلُے کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی ہے کہ بھی ہوں کہ بھی کہ بھی کہ بھی کا کہ بوک کہ بھی ہوں کہ بھی جو کہ بعد بھی خاک ہوی آستان عرش نشان (روضہ دسول کی حاضری ) کے لیے حاضر ہو۔

اور وب بھی بہی ہے کہ پہنے تی کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کیا جائے پھر نبی اکرم سائناآیا ہے پاک بارگاہ میں حاضر ہوا ہ ئے۔ کیونکہ فی بندے کے گناہ کو دھوکرا ہے پاک کر دیتا ہے جس دن ہ ں کے پیٹ ہے پیدا ہوا تھا۔ جیسا کہ نبی اکرم سائن آیا ہے نے فر ، یا کہ "مَنْ سِجَّ بِلَاہِ فَلَمْ مِیْرَ فُٹْ، وَلَمْ یَفْسُقْ، دَجْعَ کَیْوَمِر وَلَدَتْهُ أُمُّنَهُ ایْس

Or 280



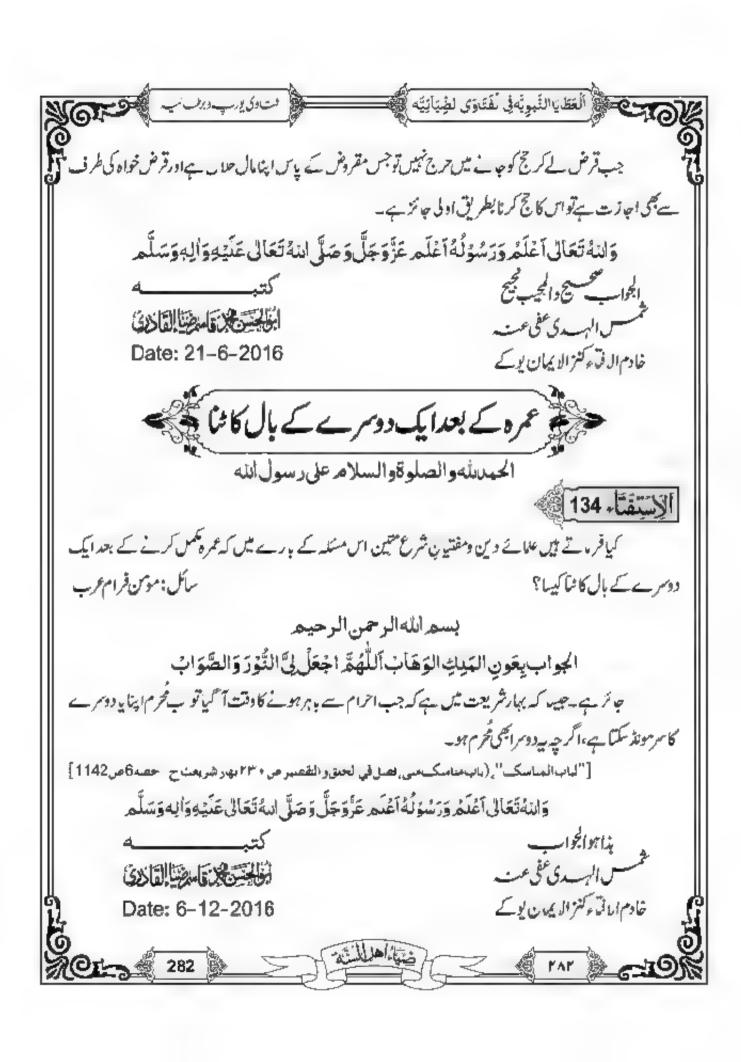



الحمدالله والصلوقاوالسلام على رسول الله

الاستفتاء 135

کیافر ، تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع میٹین اس مسکد کے بارے بیس کے بیس سعودی عرب میں کام کر رہاجوں اور بیں اپنی والدہ کوعمرہ کے سے یہاں لانا چا ہتا ہول میر سے واسدا ور دالدہ اکشے نہیں ہیں ۔ کیادوسر سے ملک سے یہاں تک آئے کے سے میری و ، مدہ کومحرم کی حاجت ہوگی ؟ اور کیا یہ ہوسکتا ہے کہ وہ یہاں اکبی آجا کی اور بیں ان کو مکہ میں لے آوں اور بعد میں بطور محرم ان کوعمرہ کرادوں؟

### بسمرانله الرحمن الرحيم

الجوابيعَونِ المَلِكِ الوَهَابَ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابَ

آپ کی واردہ بغیر محرم کے اکیلی عرب شریف کا سفر نہیں کر سکتی۔ یونک عورت کے لیے بغیر محرم کے تین ون ک مس فت [92 کلومیش] کا سفر کرنا شرعا ناج بر وحرام ہے، احن ف کا یہی مذہب ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے۔ جیس کہ حدیث میں آیا۔ "عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِی اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ لَتَّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِيرِ صَدیث میں آیا۔ "عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِی اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ لَتَّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِيرِ اللّهَ أَةُ ثَلاَثَةَ أَیّامِ إِلَّا مَعَ فِنِی مَعْرَمِ " نی کریم سافی اللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

بلکہ تورت بغیر محرم کے ایک ان کی مسافت (730 کلومیٹر) کے سفر کرنے ہے بھی بچے کیونک فُقھا مِمُتَا اَ یجوین نے ایک ون کی مُس فت پر عورت کے بے محرم جانے کوممنوع قرار ویا ہے۔ جیسا کہ بہار شریعت جداق س صفحہ 752 پر ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے تین دن یا زیادہ کی رہ جانا ، نا جائز ہے بلکہ ایک دن کی راہ جانا بھی۔ تابال بچتہ یا



و کے ساتھ بھی سفرنہیں کر سکتی ، ہمرائی میں بالغ محرم یا شو ہر کا ہونا ضروری ہے۔

(بهارشریعت ج 1 ص752عالمگیری چ ا ص۳۳ ا

فی دی رضویہ میں سیدی اعلی حضرت مینیدہ قرب تے بین کہ تورت میں اتنی بات زیادہ ہے کہ اُست بغیر شوہرید محرم کے ساتھ ہے، شرکو جانا حرام ، اس میں پھی جج کی خصوصیت نہیں ،کہیں ایک دن کے راستہ پر بے شوہر یا محرم جائے گی تو گئیگار ہوگ۔

وَالنَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المالية المالية

Date: 3-6-2016

ق د مح الجواسب شمسس الهب دى عفى عن م

خادم ار فیء کثر الایمان یو کے







کیا فر ماتے ہیں عمائے وین دمفتیا ب شرع معیں اس مسلد کے بارے میں کہ سی لڑی کو تکاح کا برویوزل ویے کا اسلامک وے کیا ہے۔ کیا ہیں کسی لڑکی کوڈا ٹر میکھی اینے سے نکاح کی تجویز دے سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے نکاح كرے يا ميں اپنے والدين كوان كے حوالے ہے رابط كرنے كاكبوں كيا جس ہے 'كاح كرنا ہواہے ديكھنے كا ذكر حديث میں ملتا ہے۔ آج کل کیا غعطیوں ہور ہی ہیں ان کو بھی بیان کرویں۔ سائل:عبدالله فرام « فچسٹر~ انگلینڈ

### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ التُّورُ وَالصَّوَابُ

مہتر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑگی ہے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کولڑ کی کے و . مدین ہے را جلہ كرنے كا كہا أكرابياند موسكة ولاكا فوداس لاكى كواپنے ہے شادى كرنے كى تجو يزكى معتبر بندے يامينج كے ذريعے دے سکتا ہے۔ عربی میں اسے نطبہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ سی اڑک کو پیغ م ٹکاح دینا۔

اورجس سے شادی کاارادہ ہوا ہے ایک نظر دیکھنے کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔جیسا کہ صدیث میں آیا کہ مغیرہ بن شعبہ طالیۃ؛ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیج۔ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْلِهِ و العَظايا النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَنَاوَى لَهُمِّنَا يَبُّهُ ﴾ والمُعَنَّانِيَّة اللَّهُ وَي لَهُمَّا يَبُّهُ اللَّهُ اللَّ

و النظر النظر إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤُدَّمَ بَيْنَكُمَّا" نِي الرَم سَلِّطَانِ فَرَمايا: "تم اسه و يكولو كه بيتم الم دونول كـ درميان محبت پيدا كرنے كـ ليهزياده موزول ہے۔

[سس انتر مدی" کتاب انسکاح باب ماجاء فی السطوالی المعطور نے المعدیث :۲۰۸۱ ہے ۲ میں ۱۳۳]

میکن اس کے سے لڑکا اور لڑکی کا ہوٹل بک کرنا اور کمرہ خاص میں اپنے اپنے دیول ت شیر کرنا اور ایک بی کار
میں گھومنا اور کافی پینے کے بہائے بمی بمی سیٹنگ اور کی گئی ،ہ تک ایک ساتھ ڈ نرمیٹنگ اور بھی ٹی سیٹنگ ۔ اس طرح کی
سیٹنگ اور میٹنگ کر سے ہوائے نفس کو بورا کرٹے کی شریعت ہرگز اور نت نہیں ویتی .

وَاللَّهُ تَعَالَى آغُلُمُ وَرَسُولُهُ آغُلُم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ وَوَالِه وَسَلَّم

المالية والمتالية القالاي

Date: 7-4-2016

# ملماری کاغیرسلم سے شادی کرنا کیا

الحمدينه والصلوة والسلام على رسول انله

الإستِفَتَاء 137

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع مطین اس مسکد کے بارے ہیں کدایک مسلم عورت کا غیر مسلم کے ساتھ شردی کرنا کیسا ہے۔ میری سسٹر نے ایک فیر مسلم کے ساتھ شادی کی ہے وہ جانی بھی ہے کدایس نہیں کرنا چاہیے گر وہ انہی تک ساتھ ہی رہتی ہے۔ اگر ہیں اپنے بچوں کو اس کے گھر لے کرجاؤں تو شایدوہ سمجھے کہ فیر مسلم سے شادی کرنا تھے ہے اوران کی تربیت غلط ہوگی لہٰذا اب ہمیں ان کی مختلف تقریبات میں ان کے گھر چاہیے یا ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے۔

تعلق کرنا چاہیے۔

سائل : ایک بھائی فرام انگلینڈ

بسم الله الرحن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَلِكِ الْوَهَابُ ٱللُّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

مسلمان عورت کا تکاح مسلمان مرد کے سواکسی دین والے سے نبیس ہوسکتا نہ عیسائی سے اور نہ ہی یہودی سے اگر چدوہ اہل کتاب ہوں۔ اگر مسلم عورت نے کسی کا فرسے نکاح کری توابیا تکاح باطل اور حرام حرام جہنم میں لے جائے والا کام ہے اور نہ تائے فالص کاموجب ہے۔

جيها كهالله عزوجل فره تابي

وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِسنُوْا \* اورمشركول كَرْكاح شِ شدوجب تك وهايمان شالاكي \_

رالقرة. 221)

اس آیت کریمہ میں عورت کے اولیاء کو خطاب ہے کہتم اینی عورتوں کو کا فرکے نکاح میں مت دینا کہ مسلمہ ان عورت کا نکاح مشرک و کا فر کے سماتھ باطل وحرام ہے ۔ کم فی آفسیر خز ائن لعرفان

اے مسلم بہن اتوال بات سے نہیں ڈرتی کرتونے سرف اپنے بیس سے تیس سال مزے بیل گزارنے کے لیے کیسا بھیا تک قدم اٹھ یا اور کس کا فرسے مندلگا یا ہے۔ جب توپتا لیس سال سے ذائد کی ہوجاؤگی کہ جیب ہی تیر جمال ڈھے گا ادھرائ کی وفا کا سورج بھی غروب ہوجائے گا۔ پھر پہنچیس ایس رلائے گا کہ تجھے چھوڈ کرکسی اور سے رنگ رنگیں سے منائے اور وفا کے وعدے نبھائے گا۔

اولاد ہو کی بھی تو وہ بھی ایک نافرہان ہوگی کہ زندگی میں عذاب کے لیے کافی ہوگ ۔ بڑھا پہاولڈ ہوں میں گزرے گا یہ ہو تیمل میں۔ زندگی کی آخری آ ہوں کو کوئی سفنے والا بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ جب ہم خالق حقیق سے وفا داری نہ کرسکے تو بیادرا وجس کی صرف خاہر کی خلقت میں ، ل کا کام ہے وہ کیسے وفادار ہوگی ۔ میر ہے سر منے ایسے ہمیوں واقعات ہیں جنہوں نے اللہ عزوجل کی حدول کوتوڑا وراتنی جرات سے قرآن واسلام سے منہ موڑا ووا ایک بھیا تک واقعات ہیں جنہوں نے اللہ عزوجل کی حدول کوتوڑا وراتنی جرات سے قرآن واسلام سے منہ موڑا ووا ایک بھیا تک ایسے میں ہمانا ہوئے کہ ذروئے کے لیے عبرت بن گئے۔

ع الْعَظْدَا النَّهُويَّة فِي نَفَدُوى لَشِيَّانِيَّه اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

اے مسلم بہن! تونے کیسے غفور ورجیم رب کے فرمان کو ٹالا اور شریعت کے درکرے سے خود کا ٹکا، ہے۔ وہ آر رب کریم جس نے عورت پررتم وکرم کرنے وراس سے حسن سلوک سے پیش آنے کا بار بارقر آن میں تھم دیا۔ عورت پر آنے والی تینوں سٹیجز میں اس کے حقق ق کو بیان کیا۔ یتنی جب عورت بچپن میں تھی تو اے قبل کرنے سے رو کا آفل تو کجا بلکدا ہے بوجہ بچھنے ہے منع کیا۔ پڑی کی اچھی تربیت پر جنت کا دعدہ کیا اور جب یہ کسی کی بیوی بخی تو اس سے حسن سلوک سے بیش آنے کا تھم دیا اور اس کے اپنے شو ہر کو تنگ کرنے کے باوجود بھی رب کریم نے اسے گلے لگانے ساری زندگ اس کا وفاد اور وہے کا ارش دکیا۔ تیرارب کریم فرما تا ہے۔

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعُرُوْفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوُا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَشِيْرًا لِيَّ

اوران (یعنی این یم یوب ) سے اچھ برتاؤ کرو ( کھلانے پہنانے بیں بات جیت بیں اور زوحیت کے امور بیل ) پھر (اسے شو ہروا) اگر وہ تہ ہیں پندنہ آئیں ( یعنی وہ تمہارے سی تھ بداخلاقی کریں جس کی وجہ ہے تہ ہیں پندنہ آئیں یاکی اور وجہ سے آئو قریب ہے کہ کوئی چر جمہیں ناپسند ہوا وراللہ اس بیں بہت بھلائی رکھے۔ ( اسساء 16) اسے جورتو! دیکھو تمہارار ب کریم کس طریقے سے شو ہروں کے دل بیس تمہاری اہمیت کو دہ گر کررہا ہے کہ تمہاری برگ

اور وہ بھی ایسے پیارے جمعوں میں کہ شوہروا قریب ہے کہ اللہ عز وجل نے تمہارے سے اس بیوی میں فیر کثیر ( کثیر بھا، فی ) رکھی ہو۔ ہمذا اتہا را کام ہے صبر کے ساتھ نہیں گئے سے لگانا ، ان کے روکھے لیجے کو تھی مجت کی تر اوٹ سے بدلنا ، یہ توڑیں تم ان سے جوڑنا نے مطی کریں تو تم انہیں معاف کرنا پھر دیکھنا کہ اللہ عز وجل کی فیر کثیر کس طرح

جب عورت پرآخری تن آتی ہے یعنی بڑھا پہ کہ بڑھا پہ آئے پرجیسے ہی اپنے اور بیگانے دور بننے لگے اسلام

لمعورت کاسہارا بٹاایے وقت بیل بھی املاع وجل نے اور وکوال عورت کی خدمت کرنے اور ہر وقت اس کافر ہا نبر دار ٹوکر وغلام بن کررہنے کا تھم فر ما یا اورارش دفر ما یا کہ بھی بھی ان کواذیت دینے وال کا م تو کجا بلکہ ایسا کوئی لفظ بھی نہ بولن۔ املاع تروجل فرما تا ہے۔

وَ بِالْوِلِهَ يَنِ إِحْسُنَا أُ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْهَ لَا الْكِبْرَ آحَدُهُمُ مَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُلَّهُمَا أَنْ وَلَا تَنْهَزَهُمَا وَقُلِ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿

اور مال باپ کے ساتھ انجھا سلوک گرد، اگرتیرے سے ان میں ایک یا دونوں بڑھا پ کو پہنٹی ہو گیں تو ان ے ہُوں نہ کہنا (یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ تکالناجس سے ہیں مجھا جائے کہان کی طرف سے طبیعت پر پچھ گرانی ہے) اور آئیس نہ جھڑ کنا اور ان سے تعظیم کی ہات کہنا۔
(بدی اسو الیل: 23)

اے مسلم بہنوا ویکھواللہ عزوجل کس طرح عورت کے حقوق کو بیان فر مارہا ہے اور اس نے ہرہ ست ہیں مردول کوتم بہ راخد منگار بنا یا، ہرہ ست ہی تم بہارے احترام کوان پرر زم کیا جمہیں شو ہرول کی وراثت کا حقدار کیا اوراب حمہیں بھی بیچق پہنچتا ہے کہ اس رب کریم کی ہر عاست ہیں فرہ نیردار رہوا و راس کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ حمہارے لیے دنیا ہیں بہتر اور آخرت ہیں بہتر ہے بھی بہتر ہے۔

اگر مسئول عنها عورت سمجھانے پر سمجھ جائے اور اس غیر مسلم سے ہر طرح کا رشتہ و ناطرتو ٹر لے توفیھ اس کے ساتھ دیسا ہی ساتھ دیسا ہی ساتھ کیا جائے گاجو دوسرے بہن بھائیوں سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر سمجھ نے پر بھی نہ سمجھے تواس سے ہر قشم کی قطع تعلقی ضروری ہے۔ جیسا کہ ایسی عورت کے بار سے بیل امام الاسنت امام احمد رضاف ن عدید رحمۃ الرحمن سے سواں مواتو آپ نے فرمایا۔ نیداور شخص تاسف اور وہ عورت تمنول بیل سے جوشن ان احکام کی تعمیل نہ کرے مسمان اسے اپنی صحبت سے نکال ویں، در اس کے ساتھ اٹھن بیٹھٹ ترک کریں۔ اللہ عزوج ل فرما تا ہے۔

وَامَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيُطُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ عَنَ



و الْعَقَانِ النَّهِ بِينَهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّتُهُ اللَّهِ الللَّمِلْمِ اللَّهِ الل

اگرافاح بین مثلنی نہ جی ہوجب بھی کوئی حرج نہیں۔ وگول نے اسے نکاح کا ایک حصہ بنادی ہے۔ حد مانکدالیا ا نہیں ہے نہ بین کاح کا حصہ ہے اور نہ بی نکاح کے لیے ضرور کی۔ مروجہ مثلنی کی رہم سب سے پہلے ہندوستان میں ہی شروع ہوئی اور ہندوؤل سے ہی مسلی ٹو س بیس آئی۔ کما قال المفتی احمہ یا رخان فی کتا ہا اسد می زندگی۔ آئے کل ویکھا یہ گیا ہے مثلنی جیسی رہم بہت کی غیر شرعی رہموں کا مجموعہ ہے۔ مثلا میوزک ہے نا ، ٹرکوں ٹرکیوں کا ہے پردہ ایک گھر میں جمع ہونا ، آپس میں بنسی خداق کرنا میہ سب پھے حرام ہے اور اس میں بڑکے کوسونے کی بیردہ ایک گھر میں جمع ہونا ، آپس میں بنسی خداق کرنا میہ سب پھے حرام ہے اور اس میں بڑکے کوسونے کی بگوشی پہنائی جاتی ہے۔ نکہ مرو پر مونا پہنن حرام ہے جیس کہ حدیث مب رک میں آبا۔ حضرت علی مثالی ا

إِنَّ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَالَ حَرِيمٌ الْجَعَلَهُ فِي يَحِيدِهِ، وَأَخَدَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَنْ عَوَاهُ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّيْتِي سول السَّاسِّ الِيَهِ فَ وَجُهُ بِهُ عَمِي رَبِيْمُ ليا اور باسي باتح مِين سونا يَحرية فرما ياكه اليه دونول چيزين ميري امت كمردوب پرحرام بين -

[مسنابی داود کتاب الیاس باب فی المحرید للنسان المحدیث المحدیث

مولامشکل کش حطرت علی شیرخدا اور حضرت فاطمه زبره دیا گئی کی مقلنی کی رسم پر جنت سے تحا کف وغیره کا آنایہ سب من گھڑت ہے۔ ہال سیده فاطمه دار گئی گاح کے بعد رخصت ہوکر جب حضرت علی کرم القد وجھہ الکریم کے کاش ندا تدی میں تشریف لے آئیں توشپ زفاف جنت سے طعام اور دیگر تنی کف کے آنے کی روایات متنی ہیں گر دہ بھی بہت شعیف ہیں۔ معامل ہے کاح پر تنی علاء کی بہت سے کتابیں موجود ہیں ۔ آب بہار شریعت کا ساتوال حصہ یا قانون شریعت یا سنی بہتی زیور خریدان میں موجود باب انکاح پڑھیں۔ قانون م



نا طے میں بہت ی ڈز ائرز ہیں۔ اگراس کے علد وہ کسی جگہ خوا ہش نفس پوری کروں تو حرام ہے۔میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دوا ورکسی اور ہے شاد کی کرلو۔مفتی صاحب اب میں کیو کرول؟ سائل:عبدالله فرام شيفيدا انگليندُ

بسم الله الرجس الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اس بہاری کا عداج کر واپو جائے کیونکہ [ Veganism's ] ایک نفسی تی بہاری ہےاوراتنی عام نہیں اوراس کا علہ ج بھی ممکن ہے۔اس علہ ج میں عورت کا ڈیرا ورخوف ختم کیا جا تا ہے۔ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بقول اس کے و پاس ال بیاری بیر میں مبتلہ ایک ایر جوڑ انجی آیا کہ جوس ت سال ہے آپاس میں وطی نہ کر سکے تھا۔

292

و العَظايَ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهُمِّنَائِيَّهُ

اگرعلاج کسی وجہ ہے ممکن ند ہوتو اوراسد م ہیں پہلی بیوی کور کھتے ہوئے آپ کا دوسری ش دی کرنا بھی جائز آ ب-بيد كر آن من بك قانك وأما طاب لكفرين اليساء منهى وثلث وربع فإن خِفتُ مرالا تَغُولُوْ ا فَوِ جِلَةً : نَكَاحٌ مِنْ مِهُ وَعُورِتِينَ تَهْبِينِ خُوْلَ آئيلِ [ بِسْدَ آئي ] دود اور تين تين اور چار ڇار ڳر اگر ڏرو که دو بیبیول کو برابر شدر کاسکو گئے توایک ہی کرو۔ [مورةالساء:3]

دوسری شادی پہلی بوی کی اجازت سے جوتوز یادہ بہتر ہے۔اور پہلی بیوی کوبلہ کراجت طلاق دیتا بھی جائز ہے۔ کیونکہ مقصد نکاح پورانہیں ہور ہا،ور بیا یک وجہ ہے۔ البقہ بیطلاق بلہ وجنہیں ہے۔ بہارشر یعت میں ہے کہ طلاق دیناج رزے گریے وجہ شرعی ممنوع [منع] ہادر وجہ شرعی ہوتو می ت [ ج زے ]

[بهارشريعت ج2حصه8ص110]

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمْ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

المالجين القادي

Date: 7-4-2016

غیرسید کاسیدہ سے شادی کرنا کیسا؟ 🗟

الحمديله والصلوقوالسلام على رسول ابله

ألاستفتاء 140

کیافر و تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متنین اس مسلد کے ورے بیس کدکیا سید ولاکی کسی غیر سید تخص سے نکاح کرسکتی ہے۔ جواب تفصیلا ارشاد فر مائے۔ اور کیا اس کا الث کرنا ( یعنی سیدٹر کے کاکسی غیر سیدہ سے شادی کرنا ) سأئل:طح فرام الگليندُ ا جازے۔

بسمالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اور گرولی کی اجازت کے بغیرسیدہ لڑکی نے اپنہ نکاح کسی غیرسید مخص ہے کیا مگروہ بی تصحیح العقیدہ عالم باعمل ہے۔ ا ہے تو بیرنکاح بھی درست اور شرعاً جائز ومنعقد ہے کیونکہ عالم لڑکا بیدہ ٹرک کا کفوہ ہے کہ علم کی فضیلت نسب کی فضیت ہے۔ ف کُتّ ہے۔ جیسا کہ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں سیدی اعلی حضرت امام احمد، ضاغاں عدید وحمۃ الرحمن فی وی رضوبی میں فرہ تے ہیں۔

وقال النه تعالى اورالله تعالى فره تا ب كه: قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيثَنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيثَنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - تَم فره وَكِيرِ الرئين ج ض والله اورنه جائے والے ۔ (الامر:9)

فى وجيز الإمام الكردري." العجمى العالم كفو للعربي الجاهل لان شرف العلم اقوى وارفع. وكذا العالم الفقير لغني الجاهل، وكذا العالم الذي ليس بقرشي كفو للجاهل القرشي والعنوى"

المنافقة المالية المال

العَظايَا النَّبِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّتُه ﴾

امام کروری کی وجیزیں ہے کہ بچمی عالم ، جال عربی کا کفو ہوگا کیونکہ علمی شرافت اتو می دار فع ہے ، اور بوں ہی 🖥 عالم فقیر ہوتو و و حال غنی کا کفو ہوگا اور بوں ہی غیر قرشی عالم جال عومی اور جاال قرشی کا کفویئے گا۔

(وجير الامامالكردرىعلى هامش فتاوى همديه الخامس في الكفاءة بررابي كتب خابه بشاور ٢ - ٣/١)

وفى الفتح والنهر وغيرهما عن جامع الإصام قاضى خان العالم العجمى يكون كفوا لجاهل العربي والعلوية لان شرف العلم فوق شرف النسب" فتح اورنهر وغير يميل ع مع الهام قاضى خان \_ منقول ہے كرمجى عالم، جال عربي اور جاال عوى كاكتو ہے كوئك على شرافت نبى پرغاب ہے۔

(فتح القدير قصل في الكفاءة موريدو صويد سكهر ١٩٠/٣)

"وفى المهر والدر جزه به الدزازى وارتضاه الكمال وغير دوالوجه فيه ظاهر "نهرادر دريس كريزازى في الدوركال وغيره في الكوليندفر ما يا كودراك كى وجرها برجد مكي كوريش كريزازى في المركال وغيره في الكوليندفر ما يا كودر الكارة وطري مجانى دهلى ١٩٨ (در معدر باب الكارة وطري مجانى دهلى ٩٨ )

وفی ردالمحتار عن الخیر الرملی عن هجمع الفتاوی عن المحیط العالمدیکون کفو اللعلویة لان شرف الحسب اقوی اور دوالحتارش خیرالدین رفل ہے اٹھوں نے جمع الفتاوی نے قبل کی کہ محیط میں ہے کہ عام ،علوی لڑکی کا کفو ہے کیونکہ عہدہ کی شرافت اقوی ہے۔

(ردالمحتار باب الكفاءةدار احياءالنراث انعربي بيروت ٢/٣٢٣) (فتاو كارضويه ج11 ص714)

ادر مالم کاسنی صحیح العقیدہ ہوناضر دری ہے اور اس کے ساتھ سی تھے کسی انتہا کی حقیر قوم سے نہ ہونا بھی ضروری ہے۔جیب کہ سیدی اعلی حضرت، مام احمد رضا خان عدمید دحمۃ الرحمن ای فتق ہے بیل فرما تنے ہیں۔

قست وانما قيد نابكونه دينا متدينا لانه هو العالم حقيقة وام اصحاب الضلال فشرمن الجهال فأن الجهل المركب اشنع واخنع وصاحبه في الدارين احقر واوضع، عمارهم كالكلاب لابل اذل " قلت (شركبتا مور) بم عام كور

295

الْعَظَانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِْمَانِيَّه ﴾

آ وین کاعالم اور وین دارعالم ہے مقید کریں گے کیونکہ حقیقۂ عالم یہی ہے جبکہ گمراہ علی ءتو جا ہوں ہے بدتر بیل کیونکہ جا ال مرکب، اثنہائی برا، رسوا، اور دونوں جہال میں دہ حقیر اور ذیل میں ، ان کے چھوٹے چوپایوں کی طرح بلکہ اس ہے بھی گئے گزرے، اوران کے بڑے، کتے ہکہ ذلیل ترین ہیں۔

ثم اقول يجب التقييد ايضا بمااذا لمريكن من المتناهين في الدنائة المعروفين بها كألحائك و الدباغ والخصاف والحلاق ونظر اعهم. فأن المدار على وجود العار في عرف الامصار كما صرح به العلماء الكبار . قال المحق على الاطلاق في فتح القدير الموجب هو استنقاص اهل العرف فيدور معه "

نثم اقول (بین پھر کہتا ہوں کہ) وہ عالم اس قید ہے بھی مقید ہونا ضروری ہے کہ دوا نتہا کی حقیر اور مشہور کمتر نہ ہو، حبیبا کہ جولا ہا، نائی ، موچی، چیزار تکنے والا اور ان کی مشل نہ ہو کیونکہ دارو مداراس بات پر ہے کہ علاقے کے عرف میں وہ حقیر شار نہ ہو، جبیبا کہ اکا برعایا ، نے تصریح فرہ ئی ہے ۔ مقتی علی الاطلاق نے فتح القدیر میں فرہ یا کہ اہل عرف کا ناقص سمجھنا سبب ہے لہذ انتھم کا دارو مداراس پر ہی ہوگا۔

(فتح القدير فصن في الكفاءة توريه رضويه سكهر ١٣ ١ /٣) (فتارى رضويه ج 11 ص 716)

سیداز کے کاکسی غیرِ سیدہ الزکی ہے نگاح کرنے پٹل کوئی حرج نہیں۔ حیبما کہ بم رشریعت بٹل ہے کہ بالغ اپنا خود تکاح کرنا چاہے تو غیر کفومورت سے کرسکتا ہے کہ مورت کی جانب سے اس صورت میں کفاءت معیر نہیں۔ (بھار شویعت ج2-حصہ 7 ص

وَالنَّهُ تَعَالَى اَعْلُمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المالكة المالكة

Date: 1-12-2017



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 141

کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متبان اس مسئلہ کے یا رہے ہیں کداگر کا فرمیاں ہیوی ہیں سے کوئی ایک مسلم ن ہوجائے تو پھر ان کا نکاح ہوتی رہے گا یا نہیں اور اگر شو ہرمسلمان ہوجائے اور اس کی بیوی کافرہ ہی ہوتو کیو اس شوہر کودہ بیوی چھوڑ نی ہوگی ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب يِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگرمیں بیوی دونول مسلمان ہوئے تو وہی نکاح سابق ہوتے جدیدنکاح کی حاجت نہیں اوراگر صرف مرد
مسممان ہو اتو عورت پراسدام چیش کریں ، اگر مسم ن ہوگئ تو وہ اس کی بیوی رہے گی اگر مسممان نہ ہوئی تو قاضی ان کے
درمین تفریق کر دےگا۔ یو ہیں اگر عورت پہیے مسممان ہوئی تو مرد پراسلام پیش کریں ، اگر تین حیض آنے سے پہلے
شوہر مسلمان ہو کیا تو نکاح باتی ہے ، ورنہ تین حیض کے بعد عورت جس مسلم ن سے چاہے نکاح کر لے۔ جیسا کہ قدوری
ہیں ہے۔

"وَإِذَا أَسْنَمْتُ الْمَرْأَةُ وَرَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ عَنَيْهِ الْقَاضِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِى امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى فَرَّقَ مَيْتَهُمَا وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَعْتَهُ عَبُوسِيَّةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا لُإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْنَمَتُ فَهِى امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبْتُ فَرَقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا"

اگر بیوی مسعمان ہوئی اور مرد کا فرتھ تو مرد پر اسلام پیش کریں اگر اس نے قبول کر سیاتو وہ اس کی بیوی رہے گ اورا گرمر د نے اٹکار کیاتو قاضی ان کے درمین تاتفریق کرد سے گا گرصرف مردمسلی ن ہوا ورعورت جھ سیدہے توعورت پر

**Or** 297



کیو فرماتے ہیں عمائے وین ومفتیان شرع مھین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تیو امریکہ یا یو کے جیسے می لک میں کورٹس میں کی جانے وال شادی میا طلاق معتبر ہوگی یا جسیں عیجدہ سے اسوا مک شادی یا اسوا مک طواق لینی پڑے گ اورا گرکورٹ کی طواق کا کیا تھم ہے؟

بسىھ الله الرحمن الوحيھ الجواب يِعُونِ المَدِلِثِ الوَهَابَ اَللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيُّ النُّوْرَ وَالصَّوَابَ سَى سلامَ كَشرى (Country) كاكورث ہو يا انگلينڈ كا،شرى طريقة كے مطابق كى جانی والی شادی يام

**OI** 298

الْعَظايَا النَّهُويَهُ فِي نَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

کی طلاق معتبر (Valid) ہوگی۔ یعنی اگر دومسلمان گوا ہوں کی موجودگی ہیں بالغ مرد بالفة عورت کے ساتھ نکاح کا ایج ب وقبول کرتا ہے تو تکاح ہوجائے گابشرطیکہ کوئی اور ، لغ شرقی شہو۔ اورائی طرح جب کوئی بالغ مروا پنی بیوی کوطوں ق دے تو طلاق ہوجائے گی اگر چہوہ پاکستان ہیں طلاق دے یا انگلیٹڈ کے کورٹ میں جا کرطون ق دے لیکن طلاق کے واقع ہونے کے ہے شوہر کا پنی بیول کوطواق و بنا ضروری ہے اگر شوہر این بیوی کوطوں ق شددے کورٹ کی طارق طال ق نہیں اگر چہوہ پاکستان کا کورٹ ہو یا انگلیٹڈ کا۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے طلاق دینے کا کٹر ول صرف شوہر کو دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ عزوجل فرما تا ہے۔

> بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ " شوبرك باتعش ثكاح كي كره ہے۔

اور صدیث میں ہے" إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِیمَنِ أَخَفَ بِالسَّاقِ "مطلاق تواس کاحل ہے جو کورت کی پنڈل پکڑے (جواس سے صحبت کرتاہے) لین طراق کا اختیار صرف شوہر کو ہے۔ (سراس ماحدہ ب الطلاق رقم 2081 صرم ہ

سیدی اعلی حفرت امام اہلسنت امام حمد رضا خان علیہ رحمۃ ارحمن ہے سوال ہوا کہ اگر زید کی بیوی ہندہ نے گواہ پیش کر کے پیچہری سے طارق لے کی ہوتو کیا دوسری جگہ انکاح کرسکت ہے۔ تو آپ نے جوابا درشاوفر مایا کہ گر زید نے واقع میں طاق نددی تھی ہندہ نے جمعو نے گواہ پیش کر کے ڈگری لے لی یا طلاق رجعی دی تھی اور ختم عدّ ہے پہلے نے واقع میں طراق نددی تھی اور ختم عدّ ہے پہلے نے واقع میں طراق در جعت کرلی تو ہندہ کو دوسری جگہ نکاح ترام قطعی ہے اگر کرے گی زنا ہوگا۔ (اور د صوبہ ج 12 ص 476)

معلوم ہوا کہ اگر شوہر نے طلاق نددی ہوتو کچبری یا کورٹ کی طلاق کوئی معتی نہیں رکھتی۔

وَاللَّهُ تَعَالَى ٱعْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَأَلِه وَسَلَّم

کتب\_\_\_\_ه

القالية فالمنظمة القالاي

Date: 21-10-2017



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

ألاستفتاء 143

ہسھ الله الرحمن الرحيھ الجواب يعون المديك الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ إِنَّ الثَّوْرَ وَالصَّوَابُ آب نے قرآن كى اس آيت كريمہ كے مفہوم ومعنى كوسچ سمجھانيس بكساس كامفہوم ومعنى بجھاور ہے۔

ij) și

یہ آیت کر پر اس وقت نازں ہو کی جب منافقین نے سیدۃ ما کشد صدیقتہ بڑگٹٹڈ پر تہت لگا کی ۔ القدع وجل ضبیث من فقول کی ہوت کو ضبیث ( بُر 1 ) قرار دیا اور سیدہ عا کشد صدیقتہ بڑگٹا کی براءت کو بیان کرنے کے لیے کئی تابیت کونا زی قرمایا ن میں سے میآیت بھی ہے۔

آلخیبی اللّفیدی الطّیبی الحقیدی الخیبی اللّفیدی الطّیب اللّفیدی الطّیبی اللّفیدی الطّیبی اللّفی الطّیبیت اللّفی اللّفیدی اللّفیدی اللّفی اللّفیدی اللّفیدی

حبیها که امام رازی تفسیر کبیر میں فر « نے ہیں <sub>-</sub>



الْعَظَايَا النَّمُويَّه فِي لَفَتَاوَى لَهِمْيَائِيَّتُه ﴾ ﴿ الْعَظَايَا النَّمُويَّه فِي لَفَيْمَائِيُّه ﴾ ﴿

اعُلَمْ أَنَّ الْخَبِيقَاتِ يَقَعُ عَلَى الْكَلِمَاتِ الَّتِي هِيَ الْقَذُفُ الْوَاقِعُ مِنَ أَهْلِ الْإِفْكِ فَإِنْ حَمَلُنَاهَا عَلَى الْقَذُفِ الْوَاقِعِ مِنَ أَهْلِ الْإِفْكِ. كَانَ الْمَعْنَى الْخَبِيقَاتُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ لِنُحَبِيقَتَى مِنَ الرِّجَالِ وَبِالْعَكْسِ وَالقَلِيْمَاتُ مِنْ قَوْلٍ مُنْكِرِى الْإِفْكِ لِلطَّلِيّدِينَ مِنَ الرِّجَالِ وبالعكس" (تفسر كبير ج 23م 355)

تانب ً:

اگر نمیٹات وطیبات سے مراد عورتیں اور خبیثوں اور طیوان سے مراد مرد بھی ہوں جیسا کہ ایک تنسیر ہیے جی ہے تو بھی اس آیت کی وہ مراد نہیں جوسوال میں بیون کی کئی کیونکہ یہاں خبث سے مراد صرف زنا ہے نہ کہ خبیب باطنی کفروگن و اور طیب چیز سے مردوپار میں بوتا ہے نہ کہ ایمان وتقوی لہٰذاا ب اس آیت کا متی ہیہ ہوا کہ زنا کرنے واسے زائیوں کے لائق بیں اور پاک دامن مورتیں ہی کہ دامن مردوں اور پاک دامن مورتوں کے دامن مردوں اور پاک دامن مورتوں کے رئی ہیں۔ کہاں مرخوں اور پاک دامن مورتوں کے دامن مردوں اور پاک دامن مردوں ہیں۔

وَإِنْ خَمَلْنَاهُ خَمَلْقَاهُ عَلَى الزَّوَانِي فَالْهَعْتَى الْخَبِيثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ لِمُحَبِيثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَبِالْعَكْسِ" (سسر كسر 25مر 355)

لہذ پاک وامن عورت ہونے کے ہے اس کا بمان وتقوی والی ہونا ضروری نہیں بلکہ پارس ہونا ضروری ہے۔ اور میر کل ہے کہتم م انبیاء کرام کی تمام ہو بیاں پاک وامس تھیں حتی کہ حضرت اوط عدیدا سعام کی بیوی بھی۔

اگر آیت کا بھی مفہوم ہے کہ متنقی عور تیل متنقی مردوں کے سے حلال جیں اور متنقی مرد متنی عورتوں کے سیے تو مسلم ٹوں کے سیے اللہ عزوجل نے یہود و نصار کی بینی اللہ کتاب کی عورتوں سے نکاح کو میں ملا گر اردیا ہیں کا حقوم تو مسلم ٹوں سے نکاح کو میں معالم اللہ عزوج کی ایر ان کی دجہ سے صاحب تقو کی ہے اور عیب کی عورت یا یمبود ان معتقبہ تو کچا ایر ان وال بھی نہیں میں ملکہ کا فروخ اور عیب کہ اللہ عزوج کی ایر ان مان کے ساتھ کی جا کہ کہ کا فروخ اور عیب کہ اللہ عزوج کی میں اسلم کا اللہ عزوج کی اللہ عزوج کی تا ہے۔

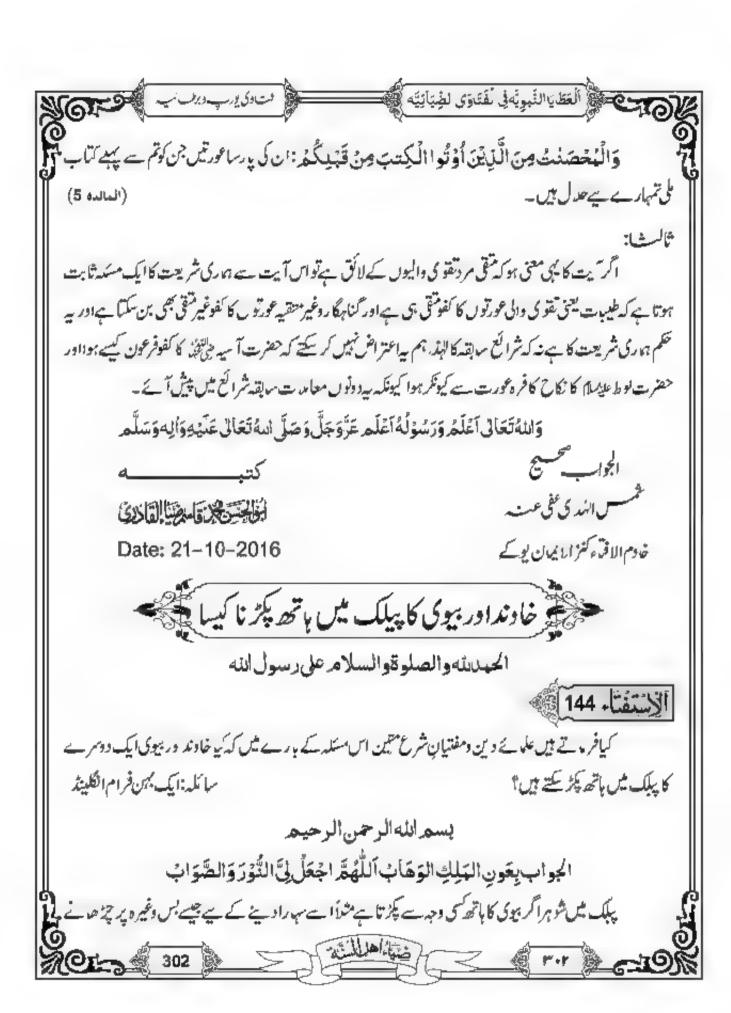



و الْعَطَانِ النَّهُوِيَّهُ فِي نُفَتَاوَى لَشِّيَائِيَّهُ

آ اور پھسن سے بچ نے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور گرالی کوئی وجذبیں تو میں بیوی کوسرے م پابک میں ایک دوسرے کا ہاتھ کچڑنے سے احتر از کرنا چاہیے کہ اسلام نے حیو کو بڑی اہمیت دی ہے، وردوسرااسے مسلم مع شرے میں اچھ نہیں سمجھ جاتا کہ ایک شوہر پنے بیوی کا پبلک میں ہاتھ پکڑے اور جے مسلم ن فیتج (برا) سمجھیں وہ اللہ عز وجل کے ٹزویک بھی فیتنے ہے۔

"عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَمًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَمًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ النَّهِ قَبِيحٌ"

نی کریم ملائڈالیٹر نے فرما یا کہ جسے موکن اچھا سمجھیں وہ اللہ عز وجل کے نز دیک بھی اچھا ہے اور جسے مسلمان براجا تیں وہ اللہ عز وجل کے نز دیک بھی براہے۔

(موطاامام محمد باب ليام شهر رمضان و ماليه من الفضل ح 1 ص 91 رقم 241)

وَاللهُ نَعَالَى اعْدَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتيــــــه

الجواب صحيح . عذ

المالية والمالية القالان

تنشس البهد ك عقى عنه

Date: 3-12-2017

خادم الافتآء كنز الايمان بوكے



الحمدينه والصلوقاوالسلام علىرسول ابثه

الإستفتاء 145

کیافر ، تے ہیں عام نے وین ومفنیان شرع متین اس مسئلہ کے بار سے بیس کدارتی بیوی کے ساتھ Anal کرتا جائز ہے؟ ماگل :عمان فرام انگلینڈ

Or 303





و الْعَطَانِ النَّهِ وِيَه فِي لَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّه اللهِ اله

#### بسمالله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المِّيكِ الوَّهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

عورت کی (Back) میں ولمی (ntercourse) کرنا (Anal sex) کہلاتا ہے اور بیر ام تطعی ہے کہاں کا مرتکب فاسق و قاجر ہے۔ اللہ تعدالی نے حالت حیض میں فرن یعنی عورت کے آگے والے مقام سے منع فرہ نے جدفرہ یا۔

یعی عورتوں کے اس مقام میں دنوں کروجہاں ہے تہ ہیں اللہ علیہ وسل نے تھم دیاوہ فرج ہے۔
حدیث مہار کہ میں آیا کہ عن آبی ہُر ٹیر تَّا، عن النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ، قَالَ " مَن أَلَی سَائِشًا أَوِ اللّهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ، قَالَ " مَن أَلَی سَائِشًا أَوْ اللّهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ اللّهُ عَالَیْہِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَالَیْہِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ

علامه عبدالمصطفی اعظی فر ماتے ہیں کہ مصلب ہیہ ہے کہ اگر ان کا مول کو طلال جان کر کیے تو وہ یقیبنا کا فرجو گیا کیونکہ امتدعز وجل کے جرام کو حلال جانئا کفر ہے اور اگر ان کا مول کو حرام مانتے ہوئے کرلیا توسخت گنبگار ہوا اور مسلم کن ہوتے ہوئے گفر کا کام کیا۔

جوبره شبك وَأَمَّا الْوَظَءُ فِي الدُّبُرِ فَعَرَاهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَالطُّهُرِ لِقَوْمِهِ تَعَالَى {فَأَتُوهُنَّ } مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } أَيْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ بِتَجَثَّبِهِ فِي الْحَيْضِ وَهُوَ الْفَرْجُ { وَقَالَ عَلَيْهِ إِ

**©1** 304





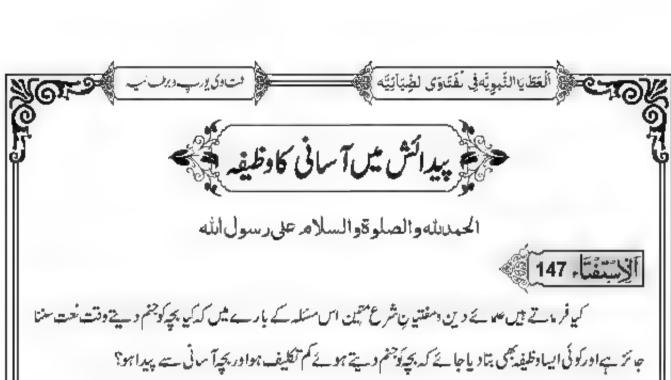

سائله:سائره فرام نگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم الجواب بِعُونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِأَ النُّورَ وَالصَّوَابُ اس دوران نعت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیآیت بِسْمِ اللَّهِ الرَّجْنِ الرَّحِيْمِ إِذَا السَّهَاءُ الْشَقَّتُ۞ وَ آذِنَتْ لِرَيِّهَا وَ حُقَّتُ۞ وَ إِذَا الْأَرْضُ مُنَّتُ0وَالُقَتُمَافِيْهَاوَ تَغَنَّتُ0 (ب3-, لانشقاق:1 4)

ایک پر ہے پر مکھ کر کیڑے میں لیپیٹ کرعورت کی باغیں ران میں و تدھیں یا سات مرتبہ یافی پر پڑھ کریا تمیں اوردونو عمل بھی کر کتے ہیں اس سے بحیآ سانی کے ساتھ بید ہوگا۔

واللهُ تَعَالَى ٱغْلُمُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المواليس فلاقام المنا القادات

Date: 12-4-2016



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإشتِفْتَاء 148

کیو فر ہاتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ ملکی ہونے کے بعد کیا جھپ کر کاح کرنے سے نکاح ہوجائے گا یعنی ابھی ہرا یک کو نہ بتایا جائے جھپ کرنکاح کر بیا جائے کچر جب گھر والے شادی کی ڈیٹ معین کریں گے تب سب کو بد کر برات وو سے کے ساتھ دوبارہ نکاح کر میں جائے؟ سائل: احمد اورعثمان فرام انگلینڈ

#### بسمر الله الرحن الرحيم

الجواب يِعَونِ الهَيكِ الوَهَاْبُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

دوبها اوردبین کاکسی اورکو بتائے بغیرو گواہوں کی موجودگی ہیں ایجاب وقبول کرنے سے لکاح ہوجائے گااور
ایک لگاح کے بعدای گورت سے پھراعد نیے لگاح کرنا بھی جائز ہے۔ اور آج کل جوجہ، ت ہیں کہ مثلنی کے بعداؤ کے اور
لڑک کے درمیان پردہ فتم ہوج تا ہے وہ لڑکی کوفٹنف پار فیز ہیں ہے کرج تا ہے اور ان کے درمیان ملا گاتوں کا طویل سلسلہ شروع ہوجہ تا ہے اور دونوں بہت سے گناہوں کا مرتکب ہوتے ہیں بہذ اان حالات کے بیش نظر بہتر ہے کہ مثلنی کے ساتھ بنی دوگو ہول کی موجود گی ہیں نکاح کروادی جائے۔ بعد ہیں مقررہ ڈیٹ پر نصفوں شربی سے بیتے ہوئے میادی کا سلسلہ کرلیا جائے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْنُهُ اَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الناسية الأرادي

Date: 12-7-2016



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول الله

آلاستفتاء 149

کیو فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسکدکے بارے میں کہ بیش کے دوران میاں اور بیوی کے دوران کوئی یابند ہیں ہیں اور وہ کون کون س فزیکل انٹریکشن قائم کر سکتے ہیں؟ سائلہ: ماریپ فرام انگلینڈ

يسمرانله الرحمن الوحيم

الجواب بِعُونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

حیض کی حالت میں ہم بستری بینی جی عرام ہے۔الی حاست میں ہما ع ہز جانا کفر ہے اور حرام ہجھ کر کر رہوں کے سات میں ہائی ہے گئے نہ گئے دیا گئے ہے۔ ایک حاست میں ہائی ہے گئے نہ گئے دیا گئے ہوں کے اور جانا کی جانا ہے گئے ہے۔ کی حدثہ کی حصد قد کر رہے جیش کی حالت میں ہائی ہے گئے نہ ہوں تک عورت کے نئے بدن کو مرد کا اسپنے کی مُحفّہ سے شہوت اور بد شہوت کی طرح کی بھی چھونا جو بڑنہیں اور اگر کوئی ایسا کپڑا اوغیرہ حائل ہو کہ بدن کی گری محسوس نہ ہوگی تو تھونے میں حربی نہیں۔ ناف سے اوپر اور گئے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حربی ہوں وکن ربھی جائز ہے۔ اپنے ساتھ کھر تا یا ایک جگہ مونا جائز ہے بلکہ اس و بہت میں توریت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہا تھو گاسکتی ہے۔

حيض وايول سيد جماع حرام بيه جيب كهالله عز وجل. رشاوقر ما تابيه:

وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَجِيْضِ ثُقُلْ هُوَاذًى فَاعْتَزِلُوا الذِّسَآءَ فِي الْمَجِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوُهُنَ حَتَّى يَطْهُزَنَ۔

ل سے بچاوران سے قربت نہ کروجب تک پاک نہ ہو میں۔

[ايقرق ۲۴۲]

309

و العظاية النَّمويَّة في نَفَتَاوَى لطِنيَّانِيَّة اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّا

عالت حیض میں جم ع جائز جاننا کفر ہے جیسا کہ بہارٹر بعت میں ہے۔ اسک عامت میں جم ع جائز جاننا کفر کے میں است میں ہے اور حرام بجھ کر کر رہا تو تخت گنہ گار ہوااس پر تو بہ فرض ہے اور آمد کے زمانہ میں کہا تو ایک دیناراہ رقریب شتم کے کہا تو نصف دینار خیرات کرنامُسنَّ جُب۔

حيض كروران مردكا عورت كناف على تنطير بدن كوچونانا جائز ججيدا كرور بخارش روالحنارش جك "وَقُرْ مَانُ مَا تَخْتَ إِزَارٍ يَغْنِي مَا بَيْنَ سُرَّ قِوْرُ كَبَةٍ وَلَوْ بِلَا شَهُوَةٍ. وَحَلَّ مَا عَدَا دُمُصُلَقًا فَيَجُوزُ الإسْتِنْ مَنَا غُيِالسُّرَّةِ وَمَا فَوْقَهَا وَالرُّكَبَةِ وَمَا تَخْتَهَا وَلَوْ بِلَا صَائِلِ"

عورت كے ناف سے گفتوں تك نظے بدن كوچھونا ناج ئز ہے اگر چه براشہوت ہو ورناف اور ناف كاو پر اور گفتول سے بنچ يورس بدل سے استمتاع يا جھونا جائز ہے اگر چه درميان ميں كيٹر اوغيرہ حاكل ندہو۔ ["الدو لمحار" و"ر دائمت ر"، كتاب لعهارة باب العيص، مطب و أعنى مف بشى عمل هده الأقوال هي مواضع الصرورة جاء ص ١٣٣٠]

حیفل کی وجہ ہے عورت سے لگ سونا مکروہ ہے جبیبا کہ علامت ٹی وہواہجیہ اورسراج کے حواے سے فرہ تے کیستے ہیں۔

"وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْزِلَ عَنْ فِرَاشِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ فِعْلَ الْيَهُودِ بَحُرُوفِي السِّرَ اجِيُكْرَةُ أَنْ يَعْزِلَهَا فِي مَوْضِجِ لَا يُعَالِطُهَا فِيهِ"

["و دامه معناد" بكتاب الطهارة باب المعيص مطلب الواثني معت بشيء من هده الأقو ل هي مو اصع المصرورة ج من الصلام] حالت حيض شن عورت مردكم برحصه بعن كوم تحد لكاسكتي مي حييما كدردا محتا رئيل مي كه

" هِي لَهَا أَنْ تَلْمِسَ بِجَمِيعِ بَدَيْهَا إِلَّاهَا تَخْتَ الْإِزَادِ جَمِيعَ بَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهُ" عورت اپ ي ناف ے گھنوں تک جَلّه کے علاوہ تم م بدن کومرد کے تمام بدن کے ساتھ مس کرسَق ہے یہاں تک اس کے عضو تناسل کو م فت وي يورپ ويرف سيد

﴿ الْعَطَايَ النَّهِوِيُّه فِي نَفَتَاوَى لَضِّيَا أَيْتُهُ

المجمى جيوسكتى ہے۔

["ردائمحتار" كتاب الطهارة باب لحيص مطلب لوائس مستبشى ، سهمه الاقوال في مواصع الضرورة ج ا ، ص ٥٣٠] وَاللّهُ تَعَالَى اَعْدُمُ وَرَسُولُهُ اَعْدَمِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم

كتيـــــه

الماست القادي

Date: 15-9-2016

الجواسب محسیج شمسس الہدی عظی عمن۔ خادم الافآء کنز الایمان بوکے



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

الإشتِفَتَاء 150

کیافر ، تے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع معین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ دوسری شروی کے لیے کیا شرا کط ہیں اور کیاان شرا کط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ ووتوں یو پول کے ساتھ برا ہر جماع کریں؟ سائل: سرجد فرام انگلینڈ

بسمرانله الرحمن الرحيمر

الجوابيعون المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

ووہمری شاوی کی ایک بڑی شرط عدل ہے بیٹی جس کی دوی تین بیویال ہوں اس پرعدل فرض ہے، جو چیزیں
بند ہے اختیار میں ہوائن میں سب مورتوں کو اس کا پوراخق ادا کر ہے۔ پہننے کے لیے کپڑے اور نان نفقہ اور دہنے
سہنے میں سب کے حقوق پورے ادا کرے اور جو بات اس کے اختیار میں نہیں اس میں مجبور و معذور ہے، مثلاً ایک کی
زیادہ محبت ہے، دوسری کی کم ہے۔ محبت میں برابری ضروری نہیں ہے۔ اور اس طرح ہی جماع میں بھی برابری ضروری
گی نہیں ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بیوی کے ساتھ ایک دو بار جماع کرے تو ووسری سے بھی دو ہی بار

Or 311

کرے بلکماس سے ایک پار بھی کرسکتا ہے اور دوستے زیادہ بھی۔

عدل بہت ضروری ہے گرعدل قائم ندر کھنے کا خوف ہوتو دوس ی شادی ہی ندکی جائے جیسا کداللہ تعالی فر ماتا ہے کہ فیان خِفُتُ مِنْ اَلَّا تَعْدِلُوْ الْفَوَ حِدَقًا گرشمیں خوف ہو کہ عدل ندکر و گے توایک ہی سے نکاح کرو۔

[پ۳;النساء;۳]

دو ہو یو بولول کے درمیان عدل کوقائم رکھنے کے بارے میں اللہ عز وجل کے حبیب سلانٹی پیلے نے فرہ یا کہ ''اگر دونول میں عدر نہ کر ریگا تووہ تیامت کے دینائ طرح حاضر ہوگا کہ آدھ دھز بیکار ہوگا۔

[جامعاتىرمدى" أبوات لكح باب مجاءفي التسوية بين الضرائل الحديث ٣٠ ا ١٣٠٥م ص٢٠٥]

اورور محاريس ہے ك

"وَظَاهِرُ الْآَيَةِ أَنَّهُ فَرُضٌ أَنْ يَعْدِلَ فِيهِ فِي الْقَسْمِ بِالتَّسْوِيَةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ (وَفِي الْبَلْبُوسِ وَالْبَأْكُولِ) وَالصُّحْبَةِ (لَا فِي الْبُجَامَعَةِ) كَالْبَحَبَّةِ بَلْ يُسْتَحَبُ اى وَالْبُسْتَحَبُ أَنْ يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ فِي بَهِيعِ الاسْتِمْتَاعَاتِ مِنْ الْوَظْءِ وَالْقُبُنَةِ"

تزجمه

آیت کے ظاہر سے معلوم بہتا ہے کہ رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کیڑے ورنان وفقہ اور صحبت جسے کامول بیل ہیو یوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے لیکن جس کا کرنے میں برابری ضروری نہیں جسے کہ محبت کرنے میں ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے کہ تمام کاموں یعنی جس کا یا و سہ لینے میں بھی بہویوں کے درمیان برابری کرے۔

اللہ المحتاد" کا کتاب النکاح بداب القسم جسم میں ہے ہے ہے میں ہے اللہ والمحتاد" کتاب النکاح بداب القسم جسم میں ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَغْلُمُ وَرَسُوْلُهُ اَغْلَمَ عَرَّوَجَنَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الماليس المالية

Date: 15-12-2016

312



الحمديله والصلوكاوالسلام علىرسول الله

الإستفتاء 151

کی فرماتے ہیں عمائے دین و مفتیا بن شرع متین اس مسلد کے بارے بیں کداگرس سے واباد (سن ال لا) کی پیٹ نی یا رفسار کو چوھے تو ، س بارے بیل شریعت کا کیا تھم ہے اور اگرس س اپنے واباد کے سرکے باوں کوچھوے توکیا تھم ہے جیس کہ ہماری کمیونٹی بیس ہوتا ہے۔

بسمالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگرس س نے داماد کی پیشانی یا رخس ر پرشہوت کے ساتھ بوسہ بیا تو مصا ہرت ثابت ہوگی تو اس مرد کی بیوی ہمیشہ کے بیےاس پر حرم ہوجائے گی اگر بغیرشہوت کے ایس کیا ہے تو حرمت ندہوگ۔

جیب که بهارشر جت میں ہے عورت نے شہوت کے ساتھ مردکو چھوا یا بوسدلیا یا اس کے آلد کی طرف نظر کی تو اس سے بھی حرمت مصر برت ثابت ہوگئی۔ (بھار شریعت ج 2 مصر 7 ص 24 مطبو عدد کنبلة لمدینة)

سرکے بالوں کوچھونے کا بھی بھی مسئد ہے کہ اگر سال نے شہوت کے ساتھوال کے بالوں کوچھوا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی جیس کہ بہار شریعت میں ہے کہ یہاں تک کہ سرپر جو بال ہوں اُٹھیں مچھوٹے ہے بھی حرمت ہوجاتی ہے۔

(بھار شریعت ج2حصہ 7 س 23 مطبوعہ مکتبہ المدیسة)

اورشہوت کی حدیہ ہے کہ مردکا آلہ متحرک ہوجائے اوراگر پہنے ہی تنا ہواتھ تو چھونے سے تناؤز یا دہ ہوجائے اور عورت بٹل شہوت کا اندازہ اس سے لگا یا جائے گا کہ اس کی اگلی شرمگاہ متحرک ہوجائے حیسا کہ در مخاریش ہے "وَحَدُّهَا فِيجِهَا تَحَرُّكَ آلَيْهِ أَوْ زِيَادَتُهُ بِهِ يُفْتَى وَفِي امْرَ أَقِ وَتَغْوِ شَيْحٍ كَبِيدٍ تَحَرَّكَ قَبْلُهُ أَوْ زِيَادَتُهُ" إِ الْعَظَايَ النَّبُونِيَه فِي لَفَتَوَى لَفِينَائِيَّه ﴿ الْعَظَانِ النَّبُونِيَه فِي لَفَتَوَى لَفِينَائِيَّه ﴾ وجن الله

لمشہوت کی صدیہ ہے کہ مرد کا آلہ متحرک ہو یا اس کا متحرک ہونا زیادہ ہوجے اورای کے ساتھ فتو کی دیا گیا۔ اور عورت یا بوڑھے میں اس کی قبل کا متحرک ہونا یا زیادہ ہونا ہے۔ (در معتدر سحاب لدی حاصل فی المعر مات ج3ص 33)

سان اور داباد کے ہیں بیل شہوت کے ساتھ کسنگ (Kissing) کرنے کے بہت کم واقعات ہیں ہذا ہر ایک پر بینظم ندلگا یا جائے بلکہ بہر صورت علیاء سے رجوع کیا جائے اور مشورہ یک ہے کہ بغیر شہوت کے بھی س س کواسپنے دا ، وکوچو منے سے بچنا چاہیے اور یہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔

الملاحق المتعالقان

Date: 12-9-2016

# حرفی شوہری موت کی خر پر عورت کا دوسر سے سے شادی کرنا کیا؟

الحمدينه والصلوقاوالسلام علىرسول الله

الإستفتاء 152

کیافر ماتے ہیں علمائے وین و مفتیان شرع متین اس سند کے بارے بیل کداگر کسی بیوی کوکوئی شخص خبرد ہے کہ متین ماشو ہرفوت ہوگی ہے تو کی اب وہ عورت دوسری ش دی کر کتی ہے اور ایک شخص کی اس خبر پر عمل کر کتی ہے یہ شہیں۔ اور اگر وہ دوسری ش دی کر لے اور اس کا پہلاشو ہر و، پس آجائے تو اب یہ کس شو ہر کی بیوی ہوگی پہلے گی یہ دوسرے کی ؟

بسمرانته الرحمن الرحيم

الجوابيعون الملك الوهاب الله مَّراجْعَلُ فِي الثُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر شو ہر کی موت کی خبر دینے والہ ثقہ ( قابل اعتماد ) اور عاول ہے توعورت کے بیے اس کی خبر پر ممل کرنا جائز یا

@r 314

العَظايَا النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّته اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ہے یعنی وہ عورت شوہر کی موت کی عدت پوری کرنے کے بعد وہ دوہر بی شادی کرسکتی ہے۔اوراگر وہ خبر دینے و لا شختہ عاد ل نہیں ہے توعورت تحری (غور ) کرے اگر س کے دل میں اس کا صدق وا تع ہوتو وہ اس کی خبر پر عمل کرسکتی ہے اور عدت پوری کرنے کے بعد دوسری شادی کرسکتی ہے۔ ور اگر بید دونو س شرطیس ند پائی جانجیں کہ نہ مخبر ثفتہ ہے اور نہ ہی عورت کے در میں اس مخبر کا صدق آتا ہے توعورت کے لیے ایک خبر پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔

عيه كرفيط برها في به به الوجل عن امرأة فأتاها مسمم عدل، وأخبرها أنَّ زَوْجَهَا ظَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فلها أن تَغْتَذُ وَتَتَزَوَّ جَبِرُوج آخر وإن كان البخبر فاسفاً تتحرى ثم إذا أخبرها عمل مسلم أنه مات زوجها إنما تعتمد على خبره إذا قال: عاينه ميتاً. وقال: شهرت جنازته أما إذا قال: أخبر في مخبر؛ لا يعتمد على خبرة الما على خبرة الله عاينه ميتاً.

اورسیری اعلی حضرت امام احمدر من خان علیه رحمة الرحمن فرآوی رضویه پیس فرمات بیس که نکاح پر فساد طاری کی خبر جبکه اس کا کوئی معارض و محکر ظاہر نه بوتو دوشر طول بیس ایک کے ساتھ مقبول ہے یا تومخبر ثقة عادل ہویا صاحب معامد جسے خبر وی گئی تحری کرے اور اس کے قلب بیس اس کا صدق واقع ہواورا گرند مخبر ثقة شاس کے دس بیس اس کا صدق مسلسل کے تاہے توالد کا خبر برحمل ناروا ہے۔

[ آتا ہے توالی خبر برحمل ناروا ہے۔

[ ایس کے دور سے 23 میں اس کا علاق کا سے تاہے توالد کا سے دور کی سے 23 میں 184 کی کہ بر برحمل ناروا ہے۔

315

عورت پہیے شو سرکوبی وٹائی جے گی۔ووال طرح کدومراشو ہراس ہے متارکہ کرے گا اور متارکہ بیہے کہاہے چھوڈوے، مثلاً یہ کہیں نے اے چھوڑا، یاچی جا،یا ٹکاح کرلے یا کوئی اور لفظ اس کے شل کیے مطلاق ہے بھی متارکہ ہوجائے گا۔

جیما کرور مخارش ہے کہ انفات عن المرآئید فکر و جنٹ بِآخر و وکرکٹ آؤلا گا) اُلگر جاء الزّو ہے الْآقِ اُل اس کے مشید میں علمہ ابن عابدین شامی فر، تے ہیں کہ جواولا و پیدا موئی ہے اس میں اختلاف علاء ہے کہ وہ پہلے کے لیے ہوگی یادوس ہے کے لیے مگر عورت پہلے شو ہرکوئی لوٹائی جائے گی اس پرسب کا اٹھا تھے۔

جيما كرردالحتاري إلى المقاوضَعُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْوَلْدِإِذَ الْمَرْأَةُ ثُرَدُ إِلَى الْأُولِ إِجْمَت عَاس تلاف تواولا و كيور عن يل بي جبكر ورت يهيشو بركوبي لونائي ج عن الله عنار فصل في نوب اسب ج 2 ص 631)

ای طرح فن وی رضویہ ش ہے کہ ایک شخص بیوی کوچھوڑ کر فائب ہوگیا سے دوسرے شخص سے نکاح کر لیااوراس سے اور وہوگئی چرپہلاف وندوا پس آگیا تو عورت پہنے فاوند کو ہالہ جماع و بس کی جائی گئے۔ (عدوی رصویہ ح13 ص343) والله تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمَ عَرَّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيه وَسَلَّم

كتبـــــه

المليس في الماري

Date: 2-12-2017

# مفرالمظفر مين نكاح كرنا كيها؟

الحمدنله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 153

کی فر ، تے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع میں اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری بیٹی کی صفر کے مہینے میں ا

**Or** 316

g rit

الات الله



العظاية النَّمويَّة فِي لَفَتَاوَى لَفِيمَانِيَّة ﴾

ا کیا۔ نکاح کے وقت چیرلوگ موجود تنے دوگو ہاور دولہااور دلہن۔ ایک گواہ نے بی نکاح پڑھااوروہ کچھ کہا جوضر وری تھا کی اور دولہانے مہر بھی اداکیا۔ کیا بیشادی شیخ ہے یا ہ م کا موجود ہوناضر وری تھا؟

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابَ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

ایب نکاح عموما وامدیا ولی کی اجازت کے بغیر کیا جاتا ہے اوراس صورت میں اگراڑ کا لڑکی کا کفو ہے تو ہاتا ہے۔ اوراس صورت میں اگراڑ کا لڑکی کا کفو ہے تو ہاتا کے معالی کا وامدیا ولی کی موجود کی میں بیڈ نکاح والیہ اور کی کا وامدیا ولی کی موجود کی میں بیڈ نکاح والیہ ہوتا ہوں گا۔ ان میں کا موجود ہوتا بھی ضروری ولا ایول میں ہے گا۔ ان میں موجود ہوتا بھی ضروری منہیں۔ کیونکہ اس میں دولیہ ولین عاقدین قرار پائیں کے اور وکیل جو نکاح پڑھوار ہا ہے وہ گواہ بوگا اور دوسرا گواہ بھی موجود ہے۔ لہذ نکاح کی شرط[ ووگواہوں کا ہونا ] پوری ہوگی جس سے نکاح سیجے ہوگیا۔

دو سے کا دلبن کا کفو ہونا ضروری ہے ورشر تی کفویہ ہے کہ لڑکا شب [ قوم ] یا مذہب یا پیشے یا چال جان یا کسی بات بیں ایس کم ندہوکہ اس لڑکے سے نکاح ہونا عورت کے باپ داداوغیرہ کے سئے عُر فاشر مندگی و بدنا می کا سبب ہواور لڑکے کی مندہوکہ ہوتی تی دہو آجس لڑکے گی ہیں جو [ یعنی کمانے کا کوئی فریعہ ندہو] جس سے عورت کا نفقہ داجب نہ چل سکے ، یا جس قدرم ہرشرے یاعر فاشیکی دین تضم رہے ندرے سکے۔

جیدا کرفن وی رضویہ تریف میں سیدی اعلی حفزت اوم احمد رضاف ن عدید رحمۃ ارحمن فرواتے ہیں کہ
پس اگر شخص مذکوران سب نقائص ہے خوال تھا اور زکاح ہوؤان وختر ہوا [ بیٹی کی اج زئت سے زکاح ہوا ] توبلہ شبہ
صیح وتام ونا فذہو گی جس میں ناموجودی ونا راضی پیدر پھے خلس انداز نہیں [ یعنی و لدکاموجود نہ ہونا یا ناراض ہونے سے
پھے فرق نہیں پڑتا ]۔ نداس [ لڑکے ] کا ٹوکر [ صدحب ٹوکری ] ندہونا گل ہوسکتا ہے جبکہ وہ [ لڑکا ] اور مال رکھتا ہو یا کسی
دستکاری سے اپنے اور زوجہ کے کھونے پینے کے قابل ہوسکتا ہے یا حسب عدون بلداس [ لڑکے ] کے میں باب، بہو
دستکاری سے اپنے اور زوجہ کے کھونے پینے کے قابل ہوسکتا ہے یا حسب عدون بلداس [ لڑکے ] کے میں باب، بہو
مینے کی کافی خبر گیری رکھیں اور پچھ مہر پینگی ویٹا ہوتواس کے او پر بھی قادر ہو۔ ( فقوی رضویے ج ۱۰ ص ۵۵۵ ) پتا چلاکہ

و الْعَظَانِ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَانِيَّته اللَّهِ اللَّهِ وَيُورِب ورب س

آ کفوہوٹے میں چھے چیزول کا اعتبار ہے: (1) نئب (سلسلہ خاندان)(2) اسلام (3) حرفہ(پیشہ)(4) نزیئت ("زاوہ وکسی کاغلام ندہو)(5) دیانت (دیند ری)(6) ال۔

ووہ دیمن کی موجود گی میں نکاح کر دانے والے وکیل کی حیثیت صرف مجر کی ہوتی ہے لہذاوہ گواہ بن سکتا ہے۔ لہٰذاا یک صرف ایک اور گواہ کی موجود گی میں نکاح صیح ہوج نے گا۔ جیسا کہ در مختار میں ہے کہ

اور ى طرن منديس بك امْرَأَةٌ وَكُلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَزَوَّجَهَا بِحَصْرَةِ امْرَأَتُيْن وَالْهُوَ كِلَةُ حَاضِرَةٌ قَالَ الْإِمَامُ كَمْمُ الدِّينِ يَهُوزُ اليِّكَاحُ هَكَذَا فِي النَّخِيرَةِ

[الفناوى الهندية ج اكتاب النكاح الباب الاول ص 428]

ادرایہ ہی بہارشر بعت میں ہے کہ اگر عورت نے کسی کواپنے نکاح کا دکیل کیا ۔ اُس نے یک شخص کے س شنے پڑھادیا تو اگر موکلہ موجود ہے ہو کیا ور نہیں ۔ غد صدیہ ہے کہ موکل ، گر بوقت عقد موجود ہے تو اگر چہ وکیل عقد کر رہا ہے گر موکل ے قد قراریا ہے نے گااوروکیل گواہ۔

ان درائل سے میہ بات خوب واضح ہوگئی کہ فرکورہ صورت میں اگر دولہادلہن کا کفو ہے وردوگو، ہموجود ہیں۔ میہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ مسلمان ہوں بطوراحتیاء اس شرط کا اصف کہ کی کیونکہ ملک غیر میں پچھ بعید نہیں مزکا آئو تھے ہوگیا لیکن مثل جیسی عظیم سنت اگر و لدین کی رضا کے ساتھ ہوتو بہت بہتر اور برکات کا سبب ہوتی ہے۔وگر نہ ہے ہوگیا بہت جد طلاق کے دویہ بین ظاہر ہموتی ہے۔

العَظايَ النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَوَى لَهُمِّنَائِيَّهُ ﴾ ويواي النَّهُويَّةُ فِي لَفَتَوَى لَهُمِّنَائِيَّهُ ﴾ ويواي النَّهُويُّهُ فِي الْفَتَانِيَّةُ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّامُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللِّلْمُ اللللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللِّلْمُ اللللْمُ الل

'' اور اگر ایپ نہیں یعنی لا کالڑ کی کا کفوٹیس ہے اور والد نے اس کاح کے بادے میں جاننے کے بعد رضا کا ملک اظہار بھی نہیں کیا تو بیٹکاح سرے سے ماطل اور مردوعورت کی فوراجد کی واجب۔

جیر کہ بیدی اعلی حضرت اوم احمد رضا خان علیہ رحمۃ اسر حمن فرماتے ہیں کہ البنۃ اگر امور فذکورہ ہے کسی امر میں ایس ہے جس کے باعث وہ شرع کفو نہ تھ ہر ہے، اور باپ نے اس پر مطلع ہوکر اینی رضامندی خاہر نہ کر دی تھی تو بیش ایس ہے جس کے باعث وہ شرع کفو نہ تھ ہر کے اور باپ نے اس پر مطلع ہوکر اینی رضامندی خاہر نہ کر دی تھی ہوئے نہیں ہوسکتا، اس تقذیر پر فرض ہے کہ مرد بیشک بیدلکاح سرے سے باطل ہوا کہ اب باپ کی رضامندی ہے بھی تھے نہیں ہوسکتا، اس تقذیر پر فرض ہے کہ مرد عورت فورا جد ہوجا میں اوراس نکاح کورت کی کرویں، پھراگر چاہیں تو بعداجا زے مریحہ پیداز مراون کاح کریں۔

(معاوی در صویہ عن اوراس میں میں میں اوراس میں کی میں میں میں کامی کا کہ اس میں ک

وَالنَّهُ تَعَالَ أَغَلَمُ وَرَسُولُهُ أَغْلَم عَزُّوجَلُّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَأَلِه وَسَنَّم

Date: 2-3-2016

الجواب سخسيج شمسس الهسدى عفى عنه خادم الدنتي وكنز الديمان يوك

### المعاع بعقيده فيملى سے علق رکھنے والی لڑکی سے نکاح کرنا کیسا؟

الحمديثه والصلوقاوالسلام علىرسول انثه

الاستفتاء 155

کیو فرماتے ہیں علائے دین و مفتیا ہی شرع منین اس مسکند کے بارے بیش کہ میرا دوست ایک عورت سے شادی کرنا چاہت ہے جو کسی بدعقید و فیمل سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن وہ اڑک کسی طرح کی بدعقید گی بیس مبتلا نہیں ہے۔ وہ عام مسلمانوں کی طرح مسلمان ہے جو بیا کہ آج کل کے اکثر مسلمانوں کا حال مید ہے کہ وہ عقیدے کے بارے بیس زیادہ ہم نہیس رکھتے اور یہ حال اس لڑک اور اس کی فیملی کا ہے تو کیا اس لڑک ہے شادی کرنا جائز ہے۔ سائل: شاہد فرام انگلاینڈ



اعجو اب بعون المبلك الوهاب المهد اجعن في النور والصواب المهد اجعن في النور والصواب المهد المعام المين المنور والصواب المين المراس المر

وَالنَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَ جَنَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

كتب<u></u> ا<del>غَالِمَتِنَ فِي</del>زَقَ مِثِنَا القَّالانِ

Date: 3-12-2017



الحيديله والصلوقا والسلام على رسول الله

آلانتفتاء 156

کیو فرمات ہیں عمائے دین ومفتیاں شرع متبن اس مئلہ کے بارے میں کہ کیو فون یا اسکا کپ پر نکاح کیو جا سکتا ہے یا نہیں جب دولہ کس اور ملک میں ہوا ور دوہین کسی اور ملک یعنی پاکستان وغیرہ میں ہواگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے ؟

بسعد الله الرحيد الرحيد المجون الرحيد المجون الرحيد الجواب بِعُونِ المبلكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ فَ الْمُعَلِيكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ فَ المُجاسِ مِن الْمُعَلِينِ عِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا ضروری ہے۔

العَظايَ النَّهُولِيَهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَانِيَّتِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

حَيَّا كَنْ اَوْلَ مِنْدِينَ بِي أَنْ يَكُونَ الْإِيَّابُ وَالْقَبُولُ فِي فَغِيسٍ وَاحِدٍ. إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَمَّ غَائِبًا لَمْ يَنْعَقِدُ حَتَّى لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ غَائِبًا لَمْ يَنْعَقِدُ فَقَالَ: قَيِنْتُ أَوْ قَالَ رَجُلٌ بِحَضْرَةٍ شَاهِدَيْنِ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ وَهِيَ غَائِبَةٌ فَبَلَغُهَا فَبَلَغُهَا الْخَبَرُ فَقَالَ نَ فَيلُنَتُ أَمْ يُعُزُّهِ

ا یجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا شرط ہے جب دونہا دلین میں سے کوئی نائب ہوتو نکاح نہ ہوگا یہاں تک کداگر عورت نے دوگواہوں کی موجودگی میں کہ میں نے اپٹا ٹکاح فلال سے کردیا اور وہ فائب ہے اور اے خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا یا مرد نے دوگواہوں کی موجودگی میں کہا کہ میں سنے اپٹا ٹکاح فدنہ عورت سے کردیا اور وہ فائب ہے اور اے خبر پہنچی تو اس نے کہا میں نے اپنا ٹکاح اس سے کردیا تو جائز نہیں ہے۔

(الفعاوى المهدية الركاب النكاح الباب الأول في تفسير هشر غاو صفة ... إلخ يج ا يحل ٢٧٩)

فون یوا سکائپ بیس ایج ب وقبول کاایک مجلس میں ہوناممکن نہیں ہے کہ ایجاب کسی اور ملک میں ہوگا اور قبول کسی اور ملک میں ۔اس وجہ سے ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔

ادر تن دی فیض الرسول میں ہے: ٹیمی فون کے ذریعے نکاح پڑھنا ہر گر تھی نہیں۔ (مناوی میں الرسوں ہے اس 560)

اگر کوئی ہیرونِ ملک رہتے ہوئے اپنا نکاح پاکستان یا کسی اور ملک میں کرنا چاہتا ہے تو وہ فون یا اسکائپ کے فریعے پاکستان میں کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل کردے اور وہ وکیل اس کا نکاح اس ٹرکی ہے دو گوا ہوں کی موجودگی میں پڑھا دے اور وہ کیل کا ایجاب یا قبول اپنے موقل کی ج نب ہے ہوگا اور نکاح سمجے ہوج ہے گا۔

نبی کریم سالنظالیلم کاخود میمل ہے کہ آپ سالنظالیلم نے ام حبیبہ دلیجیا کونکاح کا پیغام دیوہ واس وقت حبشہ میں تھیں

توحضور تا جدار مدینہ سالنظالیلم نے حصرت عمرو بن امیصم کی جائیڈ کونجاشی کے پاس بھیج کہ ام حبیبہ جائیٹ کوحضورا کرم صالنگائیلم

کے سئے بیام دیں اور نکاح کریں ، پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنبها نے حصرت خالد بن سعید بن العاص ہالنٹ کو اپنا

کے سئے بیام دیں اور نکاح کریں ، پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنبها نے حصرت خالد بن سعید بن العاص ہالنٹ کو اپنا



کیافر ، نے ہیں اندہ نے وین و مفتیان شرع متین اس مسئد کے بارے میں کے زید کی شادی س رہ ہے ہوئی ہے اور س رہ کی فیمل میں پھی محرصہ جد پھی خد فی شرع کام ہونا شروع ہوگئے۔کیاز یدکواس بات کاحل حاصل ہے کہ وہ خوو سارہ کی فیمل کے لوگوں کوا بسے کام کرنے ہے روئے یا وہ سارہ کے ذریعے کہوا کررو کے۔اور کیا شرقی موسعے کے عدوہ زیدکون حاصل ہے کہ رہ کی گھنگاوکر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم الجواب بِعَونِ الهَمِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ

اگرآپ کی بات تی جائے گاتو آپ پرواجب ہے کہ انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کریں اورامر بالمعروف کا فریضہ اداکریں کیونکہ خلاف شرع کام کورو کنا ہراس مسلمان پرواجب ہے جس کی بات بن جاتی ہوجیہا کہ فتروی ہندیہ کے میں ہے۔" إِنَّمَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَهُورُ وفِ إِذَا عَدِهَ أَنَّهُمْ لِيَسْتَدِيعُونَ كُذَا فِي فَتَاوَى قَاضِى ھَانْ " سَكَى

**O**I 323



کا تھا کر نااس پروجب ہے جب وہ جانتا ہو کہ وہ اوگ اس کی بات مان کیل گے ایسے بی نہ وی قاضی خان میں ہے۔ ("الفتاری الهدیة" ، کتاب الکو اهمیة ، الباب السابع عشر فی الفناء ... النج ہے ، ص ۳۵۲)

اورایے بی بہارٹمریعت میں ہے کہاگر غالب گران بیہے کہ بیان سے کیے گاتو وہ اس کی بات و ن لیس گے اور برئی بات سے بازآ جا نمیں گےتو امر بالمعروف وا جب ہے اس کو باز رہنا جائز نہیں۔ (ح3 حصہ 615 ص 615) اگرآپ کی بات نہیں مانی جائے گی مگر سارہ کی بات ٹی حاتی ہے توس رہ کے ذریعے فیملی کو سمجھانے کی کوشش کی

جائے بلکہ اس صورت میں مدر پرواجب ہے کدوہ فیملی کو گناہ کے کام سےرو کے۔

اور شرعی معامدت کے علاوہ و نیادی معاملات میں زیدسارہ کی فیمٹی کومشورے و سے سکتا ہے وراچھی نیت کے ساتھوان کے فائدہ کی و ت کہدسکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہکن سارہ کی فیملی کا دنیا دی معاملات سے متعلقہ اس کی بات ماننا واجب نہیں ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى ٱغْدَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْدَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

کتیـــــه

الماست المتالقادي

Date: 31-10-2017



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستِفَاء 158

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع مثین اس مسئلہ کے بورے میں کہ بیٹیا ہے کے پچھے علاقوں یا قوموں میں بیرسم ہے کہ دولیے کومہندی کی رات ہلدی مل جاتی ہے کیا بیرجا تڑہے؟ سرا ملہ زایک پہن فرام انگلینڈ

**©**1 324



بسم الله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

اگردولہا خورسی طبی فی مدے کے تحت اپنے جسم پر ہلدی ماتا ہے وال میں کوئی حری نہیں ہے یا مردحظرات گھٹنے سے لے کرناف تک کے حصہ کے علاوہ دو ایم کے جسم پر ہددی مگاتے بیر آتو یہ بھی جائز ہے بیکن گر غیرمحرم قورتیں دو لیم کے جسم پر ہلدی مگاتے بیر آتو یہ بھی جائز ہے بیکن گر غیرمحرم قورتیں دو لیم کے جسم پر ہلدی متی بیل تو بلدشہ ناج کڑ وگئ وہ بلدگی گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں غیرمحرم قورتوں کود کھن ، ان سے بہتی کرنااور عورتوں کا دو لیم کے جسم کو چھونا پا یا جاتا ہے جسے صدیث میں زنا ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

عيدا كمسم شريف كى حديث يس آيا : فَالْعَيْقَانِ زِنَاهُمَا التَّظَرُ، وَالْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا لِاسْتِهَاعُ وَالسِّنَاورزبان كا وَلَا الْمُكَالُمُ، وَالْمِيْدَ وَالْمُعَا الْمَعْلَالُمُ، وَالْمِيْدَ وَالْمَيْدُ وَالْمَا الْمَعْلَالُمُ وَالْمَيْدُ وَالْمَا الْمَعْلَالُمُ وَالْمَيْدُ وَالْمَا الْمَعْلِلْمُ اللّهِ وَالْمَيْدُ وَالْمَا الْمَعْلِلْمُ وَالْمَعْدِ وَالْمُعْدِينَ وَالْمَا وَالْمُعْدُونَا وَالْمَعْدِينَ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُعْدُونُ والْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ

وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبيت المُولِيِّ في المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا

Date: 03-09-2017



الحمدينه والصلوقو السلام على رسول الله

آلِائتفتاء 159

کیافرہ نے ہیں عمائے وین دمفتیان شرع معیں اس مسئلہ کے بارے میں کدکیہ ہمارے سرقیم (Surname) کی میں جمارے و لدکا نام ہونا ضروری ہے۔ مثلاً ربحان افضل۔

**©**1 325





### و الْعَطْاتِ النَّمِوِيَّهِ فِي نَفْتَاوَى لَضِّيَائِيَّهُ

بسم الله الرحمن الرحيم الجواب بِعَونِ الهَلِكِ الوَهَابُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ الثَّوْرَ وَ الصَّوَابُ نہیں بطور ہرنیم (Surname) وارد کانام ہونا ضروری نہیں ہے۔

وَاللهُ تَعَالَى اَعْدَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزُّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبـــــه

العالمين فكرة المطالقان

Date: 27-12-2017



الحمديله والصلوة والسلام علىرسول الله

آلِالْبَيْفَتَاء 160

کی فرہ تے ہیں عمائے وین ومفتیان شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کد کیا شو ہرایتی بیوی کے ساتھ لیبر میں جاسکتا ہے بعنی ہوسپٹل میں جہاں بچے کوجنم ویا جاتا ہے جب اس کی بیوی کا کیس ہو؟

سائله: أيك بهن فرام الكليناز

بسم أنله الرحمن الرحيم

الجواب يِعونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللُّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر صرورت ہوتو جانے میں حرج نہیں ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جوشو برتسی دے سکتا ہے دوسروں سے

ممکن نمیں ہے سیکن اگر ضرورت نہ ہوتو بل ضرورت شو ہر کو وہاں نہیں جانا چاہیے کہ اے وہاں موجود غیرمحرم لیڈی

و اندیشہ ہے تصوصاً آج کے دور میں اور بدنگاہی میں مبتلا ہونے اندیشہ ہے تصوصاً آج کے دور میں اور

326





بسم الله الرحن الرحيم المهالر عن المحال المعالم عن المحال المعالم المحال المعالم المحال المعالم المحال المعالم المحال المعالم المحالم المحالم

کوئی ور ماخ شرقی نہ ہوتو شوہر اپنی بیوی کواس کے ولدین سے طفے کے بیے نبیس روک سکتا اور عورت دن جمر کے سیے ہفتہ میں یک بار سینے مال باپ کو مطفے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جاستی ہے۔ گرچہمردمع کرے گر رات اپنے شوہر کے گھریس ہی گزارے گی۔

رئار من رائتار من مهاكة الماري من الماري من الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم المنطقة مَرَّةً أَوْ الْمَعَارِمِ كُلَّ سَنَةٍ اللَّهِ مَنْ مَعْرُجَ بِلَا إِذْنِهِ . لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَةُ نِ " المُعْمَةِ مَرَّةً أَوْ الْمَعَارِمِ كُلُّ سَنَةٍ اللَّهِ مُنْ عَبِلَا إِذْنِهِ . لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَةُ نِ " اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال الْعَظَانِ النَّهُوِيَّهُ فِي لُفَتَوَى لَفِينَائِيَّهُ الْعَظَانِ النَّهُوِيَّهُ فِي لُفَتَوَى لَفِينَائِيَّهُ

اگراس نے مہر پر قبضہ کرلیا تواب بلااجازت نہیں جاسکتی مگرصرف مال باپ کی ملہ قات کو ہر جمعہ میں ایک بار م<sup>آ</sup> دن بھر کے لیے جاسکتی ہے اورمی رم کے یہال سر بھر میں ایک بار ہنے بغیرا جازت کے بھی جاسکتی ہے اورمحارم کے علاوہ اور شتہ 1 روب میں نہیں جاسکتی اورا گرشو ہر نے اجازت وکی تو دونو ل گنہ گار 14 سئے۔

[الدرائمختار]كتابالكاح بابالمهرج مرس٢٨٦]

اور بہارشر بعت بیں ہے کہ اور جب مہر وصول کر سے تو اب بد اجازت نہیں جاسکتی مگرصرف مال باپ کی مطاقات کو ہر ہفتہ میں ایک ہورون بھر کے لیے جاسکتی ہے۔

(بھد شو بعت ج2حصہ 7 ص 7 میں ایک ہورون بھر کے لیے جاسکتی ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

کتب\_\_\_ه

المالية القالاي

Date: 1-10-2016



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول أنثه

الإسْيَفْتَاء 162

کیافر و تے ہیں علائے وین ومفتیا باشرے متین اس مستدے ورے میں کہ مبری کم از کم مقدار کیا ہے اور ان کی کریم سائنڈ آئی ہے ۔ اپنی از واج کو کتن مبرویا؟

بسمر الله الرحن الرحيم

الجوابيعون المليك الوهاب اللهم المعلل إلا الثور والصواب

مبرک کم سے کم مقدار دیں 10 درہم معنی دوتولد ساڑھے سات باشد (618.30 گرام) چاندی یا اُس کی اِ

المالية المالية المالية

@r 328

الْعَظْ يَالنَّهُو يَهُ فِي لَفْتَوَى لَهِٰبَائِيَّهُ ﴾ والله النَّهُو يُه فِي لَفْتَوَى لَهِٰبَائِيَّهُ ﴾ والله

﴾ قیمت ہے۔ اس ہے کم مہزمیں ہوسکتا۔ جیسا کہ حضرت علی جائیز سے مروی ہے: قال عَلِیٌّ: "لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ ﴿ عَنْهُرَ قِوْدَرُاهِهُ مَا وَسِرِهِم سے کم مهزمیں ہے۔

(مصنف الرابى نسيده ما قانوا هي مهر النساء و اختلافهم في ذالك ح 3 ص 493/ السن الكبرى للبيه في رقم 14387)

ا ورتنو ير الا ابسار مع ورمخنا ريش ہے: (أَقَلَّهُ عَشَى تَأْكُرُ الْهِدَ) لِيُحَدِيدِ فِي الْبَيْهُ فِي وَغَيْدِ فِي "لَا هَهْرَ أَقَلُّ وَمِنْ عَشَرَ قَاكُرُ الْهِدَ ) لِيَحْدِيدِ فِي الْبَيْهِ فِي وَغَيْدِ فِي "لَا هَهْرَ أَقَلُّ وَمِنْ عَشَرَ قِاكُرُ الْهِدَ « ميركى كم از كم مقداروس درجم بيتى اور الله كارو و كتب كى اصالا يث كى وج ہے كه دل ہے كم مرتبيل ہے۔

ويرتبيل ہے۔

(الدوالم ختار "وارد الم ختار" كتاب الدي بياب المهر جي من ١٢٥)

نبی کریم سلانتائیلم کی از واج کا مهرساڑھے ہارہ اوقیہ یعنی 9,1530 گرام چاندی تھے۔جیب کہ صحیح مسلم

<u>م</u>س ہے۔

سيده تَشَمِديق رَا مَنْ اللهُ عَلَى مَا كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزُوَا جِهِ ثِنْتَى عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّاقَالَتَ أَتَدُرِى مَا النَّشُّ؛" قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَتْ: "نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَيَلْكَ خَمْسُ لَةِ هِرْ هَمٍ. فَهَلَا صَدَاقُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَا جِهِ"

حضور(سان الله عليه الله على المعلم من كے ہے بارہ او قبيرتف ورنش تھا كيا آپ جائے ہيں كەنش كىيا ہے پھر فره يا صف او قبيكل سماڑھے بارہ او قبيرتف چنى يائسو • + ۵ درہم چاندى۔

(صعبحمسو"، كتابالىكاح، باب الصدق. رانخ، الحديث (١٣٢٢)، ص٣٥٥) وَالنَّهُ تَعَالَى أَعْدَمُ وَرَسُولُهُ أَعْدَم عَرَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَلِه وَسَنَّم

كتب\_\_\_\_ه

الفاليس الاناسطالة الان

Date: 1-10-2016



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 163

کیا فرماتے ہیں علائے دین وہ مفتیان شرع متین ال مسلد کے بارے میں کہ اگر کوئی باپ اپنی جوان خوبصورت بیٹی کے ہوتوں پر بوسد لیتا ہے، ایس کرنے ہے کیا خرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی؟ اور یسے ہی اگروہ جوان بیٹی کے رخس ر پر بوسد لیتا ہے تو کیا تھم ہوگا؟ کیا باپ کوایت بیٹی کو بوسد دیتا جائز ہے؟ حرمت مصاہرت کی تھوڑی تفصیل بھی بیان کردی جائے۔

مائل: قاسم ہوگے

### بسم الله الرحن الرحيم

الجوابيِعونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ الثُّورَ وَالصَّوَابُ

جوان مشتہ ہ خوبصورت بیٹی کے ہونٹول کو چوسنے کی صورت میں حرمت مصاہرت کا جُہوت ہوج کے گا۔
کیونکہ ہوئٹ چوسنے میں امر عاب شہوت اور بیٹی کے جوان ہونے اور خوبصورت ہوئے ہوجائے کا جوادر کی کے جوان ہونے اور خوبصورت ہوئے ہوجائے کا مرید کہ ملک غیر جہاں فی شی وعربیا کی آئا کا ن کوچھورہی ہووہاں بیٹی جیسا مقدس رشنہ کیونکر ظرشہوت سے مامون ومحفوظ ہوگا۔اب اس لڑکی کی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پرحرام ہوگئی۔مرد پراپنی عورت سے وہی کرن حرام اور متارکہ اسے کے کہ بیس نے تھے تھوڑا یا طلاق دے ] واجب ہے۔

بعض عدیء کے نز دیک بھی معاملہ رخس رکے چومنے کے بارے میں ہے مگر رخس رکو چومنے کی صورت میں اگر چومنے وارشہوت کا انکار کرے تو اس کی اس بات کو مان سیا جائے گا اور حرمت مصاہرت کا تقلم نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے کی نز دیک بھی مذہب رائے اور محتد ہے۔اور باپ کو محبت وشفقت میں اپنی بیٹی کے رخس رو پیشانی پر بوسہ دیٹا جائز ہے ہی مع الْعَظَانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَوَى الظِّيرَائِيَّة ﴿

لى بوسە شفقت ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس کی تائیدیں کئی احادیث و آثار موجود ہیں۔

ردالحتاريس بكر مونول يربوسه لينے سے حرمت ثابت موگ ۔جيبا كه علامه شامي فرا تے ہيں كه

"وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ فِي الْقُبْلَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلَى الْفَمِ يُفْتَى بِالْخُرُمَةِ وَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ بِلَا شَهُوَةٍ"

اورجس نے ہونٹول اورجسم کے دیگر حصول پر بوسدہ ہے بیل فرق کو بیان کیا ہے ہراس عالم نے فرہ یا کداگر کوئی ہونٹول پر بوسدو سے توحرمت کے ثبوت پر فنؤی دیا ج نے گاء اگر چہدہ ہشہوت کا اٹکارکرے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ [دائمہ حداد" محدب اسکاح ، مصرفی المعجومات ، جسم مصرف السماع کے مصرفی المعجومات ، جسم مصرف ا

اورآ گے عدامہ ش می جم کے کسی مجھی حصہ پر بوسہ بینے کے بارے بیں اختلاف عداء کو بیان کرتے ہوئے فرماتے
ایس کہ مطلق جسم کے کسی بھی حصہ کو چوہنے بیس علاء کا انحتلاف ہے۔ ایک قول میرہ کہ یہ کرنے ہے بھی حرمت ثابت
ہوگ اوراس کی تقد این نہیں کی جائے گئے کے کیونکہ مطلق تقبیل بھی اکثر شہوت کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ مگر ایک قول میرہ کہ
اس کے عدم شہوت کے قول کو مان لیا جائے گا۔اور آ گے فرماتے ہیں کہ

"وَقِيلَ بِالتَّفُصِيلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالْخَدِّ فَيُصَدَّقُ أَوْ عَلَى الْفَمِ فَلَا وَالْأَرْبَحُ هَذَا"

اورایک قول بہ ہے کہ اگرس پیشانی پارخسار پر بوسہ دے اور شہوت کا انکار کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر وہ ہونٹول پر بوسہ دے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور یہی راجع تول ہے۔

[ردالمحتار" كتاب لكح م قصل في المحرمات ج٣ ص ١١٩]

اورآ کے ایک اور مقام پرفیض کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ

"وَلَوْ قَبَّلَ وَلَمْ تَغْتَشِرُ آلَتُهُ وَقَالَ كَانَ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ يُصَنَّقُ وَقِيلَ لَا يُصَنَّقُ لَوْ قَبَّلَهَا عَلَى الْفَحِرَوبِهِ يُفْتَى"

الْعَظْيَ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَوَى لَشِيَانِيَّهُ فَي الشِّيانِيَّةِ فَي الشِّيانِيَّةِ فَي الشِّيانِيّة

اگر کسی کاعفو تناسل منتشر نہیں تھااوراس نے عورت کو بوسد دیااور کہا کہ یہ بغیر شہوت کے تھا تو اس کی تعمد بیت ا کی جائے گی اورا گراس نے ہونٹوں پر بوسد دیا تو اس کی تعمد بین نہیں کی جائے گی اس پر فنؤی دیا جاتا ہے۔

[ و دالمحاراً كتاب النكاح إقصل في المحرمات ج مرص ١١]

بہر بشریعت میں ہے کہ موخھ[ ہوٹوں ] کا بو بدلیا تو مصقاً حرمت مصہ ہرت ثابت ہو ہوئے گی گر چہ کہتا ہو کہ شہوت سے ندتھ ۔ یو ہیں اگرانتشار آلہ تھ تو مطلقاً کسی جگہ کا بوسہ لیا حرمت ہوجائے گی۔

[بهارشربعت حصه کرج ۲ ص ۲۵]

یتا چل کے جسم کے کسی اور حصہ پر بوسہ دینے پر فاعل کی بات کو ہان ہیا جائے گا مگر ہونٹول کو چومنے کی صورت میں آگر جیدہ وشہوت کا انکار کرے نہیں ، نا جائے گا۔

اور بال ہونٹوں پر بوسد و ہے کی صورت میں اگر کوئی ہے وضح قرید موجود ہوجوشہوت کے نہ ہونے پر در است ہو کرتا ہومش ہو سہ لینے والا مر د ہوڑ ھا ہوا ورجس عورت کے ہونٹوں پر بوسد دیا گیا ہے وہ عورت ان اقارب میں سے ہو جب ل شہوت معدوم اور شفقت و محبت غالب ہوتی ہے بی بیٹی بیٹی ، پوتی یا با اوراو پر تک وغیرہ اور بوسہ فاحث نہ ہو بوسہ فاحشہ ہے ہے کہ اس کے دونوں ہونت اپنے مند میں لے کر و باناتو الی صورت میں فاعل اگر شہوت کا انکار کر ہے تو اس کی اس تولی کو مان لینا چاہیے۔ مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اس مسئلہ پر معزید غور فر ، لیس کیو کہ ان شراکھ کا بیا جانا عدم شہوت پر قرید واضحہ ہے۔

روالحارش صحك "حَرُّمَتْ عَنَيْهِ امْرَأَتُهُ أَيْ يُفْتَى بِالْحُرُّمَةِ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا وَلَا يُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَى عَدَمَ الشَّهْوَةِ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ عَدَمُهَا بِقَرِينَةِ الْحَالِ"

اس کی بیوی اس پرحرام ہموجائے گی جب سوال کرنے پروہ شہوت نہ ہونے کا دعوی کرے گاتو اس کی تصدیق نہیں کی جائے ۔ مگر جب کوئی وضح قرینہ شہوت کے نہ ہونے پر درالت کرتا ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی۔

وت وى يرب رب

اوردر مختاری ہے کہ الآم اَفَا اِفَا ظَهَرَ عَدَهُ الشَّهُوَةِ فَلَا تَعْرُهُ وَلَوْ كَانَتُ الْفُبْلَةُ عَلَى الْفَرِد الاور اگراس بوسد كاشبوت كے بغير ہونا ظاہر ہوج ئے تو ہوى حرام نہ ہوگى ينى حرمت ثابت نہ ہوگى اگرچہ بوسہ ہونۇل پر سيا گياہو۔ [درمنساد معرد المحان كتاب الكاح، فصل في المحومات جي صور ١٠]

اس ہے بھی بہتا چد کداگر کسی واضح قرینہ ہے معلوم ہوجائے کہ باپ کامشیہ قابیٹی کو چومنا بلاشہوت تھا توضرور باپ کی تصدیق کی جائے گی اور حرمت کا خبوت نہ ہوگا اگر چہ بوسہ ہوٹٹول پر اہلا گیا ہو۔ تکریہ ضرور ہے کہ کوئی واضح قرینہ ہو۔

انٹھ سے میں مسلم سے کھار

مال یا جوان بینی کے رفسار پر بوسد کا تھے گئی۔ بی قی رہار خسار یا پیش نی پر بوسہ بینا تواس بیل بیہ ہے کہ اگروہ شہوت کے ساتھ بوتو ضرور ترمت کو ثابت کرے

گا ہوا خہوت نیل۔اگر کسی باپ نے جو ن بٹی کے رفسار پر بوسدلیا یا بیٹے نے ، ں کے رفسار پر بوسد دیا ہو چھنے پراگروہ کسی میش میش تاریک کا کہ معتب سرگ

کے کہ میہ بداشہوت تھا تواک کی تصدیق کی جائے گ۔

جيد كالمحيط البرحاني شب كه "قَوْإِذَا كَانَ عَلَى الرَّأْسِ أَوْ عَلَى الذَّقَنِ أَوْ عَلَى الْحِيدِ لَا يُفْتَى بِأَكْرُ مَةِ.

إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ فَعَلَ بِشَهْوَ تَتُويُصَدَّ قُوالُ لَهُ يَكُنَ بِشَهْوَةَ" الرَّبُوسِير يَ تُعُورُ كَ يَارِضَار بِرَتَّ تُوحِمت كَ اللَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ فَعَلَ بِشَهْوَ تَتُوكُ مِنْ الرَّبُوتَ تَعْالَكُوهُ وَمَّ الرَّبُوتَ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

سیدی اعلی حضرت ۱۱ م احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن سے سوال ہو، کدایک شخص عورت کے رخسار پر بوسد ایر بوسد ایر ہے توکیا حرمت ثابت ہوگ ؟ آپ عبیت نے جوابا فرمایا: صورت متنفسر ہ بیں اگر ثابت ہے کدزید نے زوجہ بحر کا بوسد بنظر شہوت لیا تواس پرعورت کی سب اول د ہمیشہ کے لیے زید پر ترام ہوگئ ، کس طرح اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اص ۱۳۳۴ اص ۱۳۳۴

اعلی حضرت کے اس فتو کی مبارک ہے بھی ثابت ہوا کہ رخس رپر بوسہ شہوت کی قید سے مقید ہے۔ اگر چداعلی حضرت بین مقدم اس چیز کو کیا۔ اس سے حضرت بین مقدم اس چیز کو کیا۔ اس سے

233 333 P

وع الْعَظَايَ النَّهُوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَهُمِّنَانِيَّه ﴾ ويوري المُورِيَّة المُورِيِّة فِي الْعَمَانِيَّة المُورِيِّة فِي المُؤْمِنِيِّة فِي المُورِيِّة فِي المُورِيِّةِ فِي المُورِيِّة فِي المُورِيِّة

آ ثابت ہوا کہ اعلی حضرت میں ہے کا مختار موقف یمی ہے کہ یو سدرخسار کی صورت میں شہوت کا ہونا ثابت ہوگا توحرمت کا ثبوت ہوگا۔

اور بہار شریعت بیل ہے کہ اگر انتشار نہ تھا اور رخس ری ٹھوڑی یا پیشانی یا مند [ ہوئٹوں ] کے علادہ کسی اور جگہ کا یوسے لیا اور کہتا ہے کہ شہوت نہتی تو اس کا قول مان لیا ج سے گا۔

اور بلاشہوت بیٹی اور ہاں کے رخسار یا بیشانی پر بوسدد ہے بیس کوئی حرج نہیں بلکہ جا کڑ دمستحسن ہے اور یہ بوسد شفقت ہے۔

بیٹی کے رخسار پر بوسرد بنا حضرت ابو بمرصد بی جی تین کے کامبارک سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت براء جی تین فرماتے ہیں جب حضرت موا "فرق آنیت آباھا فرماتے ہیں جب حضرت ما نشد جی بیا تا بیاں تعلق الوبکر جی تین جب حضرت ما نشد جی بیا تا بیاں تعلق اللہ تعلق عشرت الوبکر صدیق رضی اللہ تعلق عشر کے والد [حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عشر کود کی اللہ تعلق کے ان کے والد اللہ تعلق کے ان کے والد اللہ تعلق کے ان کے دخسار پر بوسرد یا وردر یافت کی اور کہا کہ بین اطبیعت کیسی ہے؟

[ لصحيح البحاري باب هجر قالنبي صلى الدعلية و سلم أصحابه الى المدينة حديث ممبر ١٨ ٩ ٣]

ال کی شرح بیل ملای تورک میسید نے خود فر ما پا که " ای لدو حمة والیمودة او مراعاة للسنة " بید پوسه شفقت و مجت پاسنت کی رعایت کرتے ہوئے تھا۔

اوراس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یارخان نیمی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ باپ اپنی جوان بنگی کارخسار چوم سکتا ہے یہ چومنا رحمت کا ہے سنت ہے ثابت ہے ،حضورانور نے اول د کے رخس رچو ہے ہیں۔

[مرات الماجيع ج٢ ص٢٦]

ور بَيْلُ كَ بِيشْ لَى بِروسه وَ يَنْ تُورَسَتَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَتَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا . وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّيِيُّ إِذَا ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا . وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّيِيُّ إِذَا ذَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتُهُ وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْدِسِهَا "جب إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتُهُ وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْدِسِهَا "جب إِ

الْعَظَايَا النَّهُوِيُّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّة ﴾

آ حضرت فی طمہ دیج نی اکرم سائٹ آلیا ہم کے پاس آئیں تو آپ سائٹ آلیا ہم کران کا بوسہ لینے اورانہیں اپنی جگہ پر بٹھائے ، اور جب نبی اکرم سائٹ آلیا ہم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کا بوسر لیٹنیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا تیل۔ [سن التر مدی ہاب فصل فاطعہ بہت مصمد صلی الاعلیہ ماوسلہ حدیث مصر 3872]

اس کی شرح میں ملائل قاری فر ماتے ہیں کہ بین عینها و راسمھائینی نی کریم سائٹ آیاتی سراور آسمھول کے ورمیان بوسردیا کرتے۔

اور والدہ کی پیش ٹی چوسنے کا تھم حدیث مب رکہ ہیں آیا جیسا کہ نبی کریم سائٹ آیا ہے فرمایا "تھن قَبَّلَ بَدائِنَ عَیْنَتَیْ أُمِّلِهِ کَانَ لَهُ سِیْتُو اَیْسِیَ النَّالِ "جس نے این ہال کی آتکھوں کے درمین بوسہ دیا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے تھا۔ ہوجائے گا۔ [شعب الدیمان علاص 187 حدیث نر 7861 وکد انٹر جائز الدیمال فیض لقدیم اله نیم اله فیر

ان حادیث مبارک بیش فی پیش فی پیش فی پرخسار پر بوسشفقت کا کم از کم جواز توضرور ثابت ہوتا ہے۔
حرمعد مصابرت کی تفصیل بیہ ہے کہ جس عورت سے کس شخص نے صل ( نکاح) یا حرام ( زنا ) هر بیقہ سے
یہ ع کی ہوتوان دونو ن صورتو ن بیل اس عورت کے اصوں دفر دع اس مرد پرحرم ہوج میں گے یعنی اس عورت کی مال
ادر بیٹ سے دہ نکاح نہیں کر سکتا۔ جم ع کرنے دائے مرد کے اصول دفر دع اس عورت پرحرام ہوجا کی گے یعنی اس مرد
کے ب پ اور بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح مصابرت جماع سے ثابت ہوتی ہے ای طرح دوائی جماع یعنی
شہوت سے بوسہ لیمنا بہوت سے چھونا یا شہوت سے اس کی فرح داخل یعنی اندرونی شرم گاہ کو ۔ کیلینے سے ثابت ہوتی
ہے لیکن دوائی جماع کی صورت میں بیر شرط ہے کہ ان کے اپنانے کے بعدا سے انزال نہ ہوا ہو۔ اگر دوائی جماع یعنی
بھروت بوسہ لینے ، چھوٹے دغیرہ سے مرد کی خارج ہوگی تو حرمت مصابرت ثابت نہیں ہوگی۔ کیونکہ اب یہ چیز دوائی

اورسیدی اعل حضرت امام احمد رضا فیان عدید رحمة الرحمن فآوی رضویه بیس حرمت مصابرت کے بارے میں فرماتے ہیں کداگر چیدوہ زنا بیا داعی زنا دانستہ ہو یا بھوں کریا دھوکے سے یا کسی کے جبر واکراہ سے بہر عاں زوجہ کوحرام م

Or 335

فت وي يورپ ديرف نب

العَظايَ النَّبوِيْه فِي نَفَتَوْي لَضِيَائِيَّه

ا البدى اورنكاح كوفاسد كرويتا ہے، عورت كوفو رأ چيوڑ وينه اوراس نكاح فاسد شد ه كوفتح كرناو جب بهوجه تا ہے اب زوجہ بھى ال کے لیے حلال شہوگی تبہی اس سے نکاح کرسکتا ہے میں ندہب جارے جمع ائمہ ادراہ م احمداوراہ م و لک فی احد الروايتين ( دوروا يتون ميس پيه ايک روايت ميس )اورا کابرصحابه شل اميرالموشين عمر فاروق اعظم وحضرت عبدالله بن سعود وحضرت عبدالله بن عب س في ماضح عنه (ان ہےاضح روایت ہیں )اور حضرت ام المومنین صدیقہ والی بن کعب وجابرين عبدالله وعمران بن حصين اورجههور تابعين مثل إمام حسن بصرى وامام ابرجيم نخعى وامام طاؤس وامام عطابن الي ر باح وامام مي بدوا ما معيدين المسيب وامام سليمن بن بيهار وامام حماو بن الي سليمن وغير بهم ائمه وين رحمة اللذتك لأعيم بم اجمعین کا ہے۔ إلى الأولى وطويدي ص ١١٠٠]

يوسى يودر بك كد 9سال كاركى معتها قابوتى بدرائقارش بكدوقدر بتسعوبه يفتى مشتهاة اڑکی کی عمرا ندازہ نو سال کی عمر ہے اور اس پر فتو کی دیاجائے گا۔ سیدی اعلی حضرت میں ہے مشتہ ق اڑکی کی عمر کے بارے میں سوال ہواتو جوا ہاارشا دفر مایو کہ نو برس کی عمر کی لڑ کی مشتباۃ ہوتی ہے۔ [ قبادی رضویه ج ۲۳ ص ۲۹۳ ]

اور بهارشر بعت میں ہے كة حمت مص برت كے بيت شرط بيہ كه كورت مشتر ة بهويتني نو برس سے كم عمركى ند ہو، نیز بہ کہ زندہ ہوتو اگرنو برک ہے کم عمر کی از کی یام وہ عورت کوبشہو ت چھوا یا بوسدلیا تو حرمت ثابت نہ ہو گ۔ [ بهارشر بعت ج٢ حصه ٢ص

ۅؘۜٳٮڹهؙؾٞۼٙٳڸٲۼٛڶؙۿۅؘڗڛؙۅ۫ڶؙۿٲۼۛٮۜڝۼۯٷڿڽۜٛۏڝٙڷ<sub>؞</sub>ٳٮؠۿؾٞۼٳڸۼڵۑٛڡۣۊؚٳڸۿۅؘۺڷٙڝ

المالية المالية المالية

Date: 3-12-2016

الجواب فلحسيج - ل البيد وعفي عن خادم الافتأء كنزالا يمان لوك



آلائتفتاء 164

کی فرد نے بیں علمائے دین ومفتیان شرع مقیمان اس مسئلہ کے بارے میں کداگر ہمارے والدین ہمیں کی اور ہمیں کی اور ہی اور ہمیں کی اور ہمیں کرنے پرفور کرتے ہوں لیکن اس میں ہم راضی نہ ہوں تو کیو وہ ہمارا نکاح مجبود کرکے کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے ہم اپنی مرضی ہے شاول کریں اگر چہ یہ فیصلہ والدین کے فیصلے کے خلاف ہو۔
ماکل: جہ رفرام انگلینڈ

بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

والدین باغ مرد وعورت کا نکاح ان کی مرضی کے یغیر نبیس کر سکتے اگر والدین ان کی جازت کے یغیر نکاح کریں تو نکاح ان کی اجازت پرموقوف ہوگا اگر جائز کر دیں تو ہوجائے گا اور د کر دیں تو نکاح باطل ہوجائے گا۔

جياكة المَقْوَى اللهُ ا

عورت بالغدى قد كا كاح بغيراس كي اج ذت كے كوئى نيس كرسكا۔ نداس كابوب نه بادش و اسمام ، كوارى ہو ياهيب اگر وہ ايسا كريس تو نكاح اس كى اج ذت پرموقوف ہوگا اگر بيرجائز كردے تو ہوجائے گا اگر رد كردے تو باطل ہوجائے گا۔ [ الفتادی الهدیة الم كتاب السكاح ، الباب الربع في الاوساء ہے الم صاحم ]

اور بہارشریعت ہل مردوعورت دوٹوں کے بارے میں جزیہے۔

عورت بالغہ یا قلہ کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نہیں کرسکتا۔ نداس کا باپ نہ بادش و اسلام ، کنواری ہو یا

**⊙** 337

و الْعَطَانِ النَّهِ فِي لَفَتَوَى لَشِبَائِيَّه الْمُعَالِيَّة الْمُعَالِيَة الْمُعَالِيَة الْمُعَالِيَة الْمُعَالِيَة الْمُعَالِيَة الْمُعَالِيَة الْمُعَالِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينِينَة الْمُعَالِينَة الْمُعَالِينَة الْمُعَلِينَ النَّذِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ النَّذِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِيلِي الْم

﴾ 1- یا جیب اور پر نمی مرد بالغ آزاداور میکا تب و میکا تبد کا عقد تکاح پدان کی مرضی کے کوئی نہیں کرسکتا۔ 1- ایماد شریعت ج2حصه 7 ص [47]

Date: 3-1-2017

# معدت وفات كتنى ہے اور اس كى كيا يابندياں ہيں؟

الحيديله والصلوقاو السلام على رسول الله

الإشتِفَتَاء 165

کیا فرہ نے جی عدم ہے دین ومفتیان شرع میں اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت جس کا شو برفوت موجانے اس کی عدت کتی ہے اور اس کے لیے کیا یا بندیاں بیل اور کیا وہ اپنے فیملی میمبر رکول سکتی ہے؟ موجائے اس کی عدت کتی ہے اور اس کے لیے کیا یا بندیال بیل اور کیا وہ اسٹے فیملی میمبر رکول سکتی ہے؟ سائل: شربداور صیحہ فرام لیڈ ز-بالگلینڈ

ہسمہ الله الرحمٰن الرحیمہ الجواب بِعَونِ المَلِيكِ الوَهَائِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ الثَّوْرُ وَالصَّوَابُ جسعورت كاشو مرقوت ہوجائے اورائے مل نہ ہوتواس كى عدت چے ، مہنے دس دن ہے بینی دسویں رات بھی گزرجائے توعورت عدت سے فارغ ہوج ئے گر جیسا كہ قر آن میں ہے۔

وَالَّذِيكَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا: اورتم لِ

المالية المالي

Or 338

الْعَطَايَاالنَّهُوِيُّه فِي لَفَتَاوَى لَضِّيَّالِيُّهُ ﴿ (الغرة:234) بل جومرین (مرجائیں) اور بیبیال جھوڑیں وہ جارمینے دیں دن اینے آپ کورو کے رہیں۔ اورالی عورت پر یابند بول کے حوالے ہے عرض ہے کہ اس پرسوگ داجب ہے اور سوگ کا مطلب بیہ ہے کہ زینت (بننے ،سنورنے) کوترک کرے یعنی ہرتشم کے زبوراور ہرقشم کے ریٹم کے کپڑے اگر چہ سیاہ ہوں نہ ہنے اور بدن یا کیڑوں میں خوشبواستعمال نہ کرے اور نہیل کا استعمال کرے اگر جیائس میں خوشبو نہ ہواور کتابھی نہ کرے اور سیاہ سرمدادر مہندی ندمگائے اور سرخ رنگ کا کپڑ ندھنے۔الغرض ہرود کام جوزینت کے تحت آتا ہے اس کاتر ک واجب ہے۔ حبیها که درمخارمع رد کھتا رمیں ہے: (تَحُدُّ أَيْ وُجُوبًا مُكَلَّفَةً مُسْبِهَةً وَلَوْ أَمَةً مَنْكُوحَةٌ بِتَرْكِ الرِّيدَةِ) بِحُلِي أَوْ حَرِيدٍ أَوْ امْتِشَاطٍ بِضَيِّقِ الْأَسْنَانِ (وَالطِّيبِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبُ إِلَّا فِيهِ (وَالثَّهْنِ) وَلَوْ بِلَاطِيبِ كَزَيْتٍ خَالِصٍ (وَالْكُحْلِ وَالْحِنَّاءِ وَلُبُسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ) وَمَصْبُو غِيمَعُرَةٍ، أَوْوَرَسِ" ("الدرالمختار") كتاب لطلاق قصر في الحداث ح م ص ٢٢١) اورشو ہر کی موت کے وقت جس گھر میں عورت کی رہائش تھی اس گھر ستھا ہے نگنے کی ا جازت نہیں نہ دن میں نہ رات میں جبکہ مسمان ،آزاد ،عاقلہ، ہاغہ ہواگر جیشو ہرئے اُسے باہر نکلنے کی اجازت بھی دی ہو۔ جیبیا کہ در مخار میں ہے۔

"وَلَا تَغْرُجُ مُعْتَدَّةُ رَجْعِيِّ وَبَائِنٌ لَوْ مُرَّةً مُكَلَّفَةً مِنْ بَيْتِهَا أَصْلًا لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا "اوراى سُ ٟۅؘؾٞۼؙؾٙڒؖٳڹٲؙؽٞڡؙۼؾٙڒۘٞڎؙۘڟؘڵڗ۪ۅٙڡٙۅٛؾٟ(ڣۣؠؽؾۅؘڿؠٙٮٛ؋ؚۑڮ)ۅٙڵٳؽؘۼ۫ۯڿٵڹۣڡٟڹهُ"

("الدر المختار") كتاب لعلاق فصر في الحداث حق ص٢٢٤)

لہذاوہ عورت عدت کے دوران اس گھر ہے ہا ہرنگل کرکسی کو ملے نہیں جاسکتی ۔ ہاں کسی محرم رہتے وارہے اس گھر میں دیتے ہوئے <u>ملنے بی</u>ں ترج نہیں ہے۔

ۅٞٳٮڹڎؙؾؘۼٵڸٵۼؙٮٚۿڔۊڒۺۏؚڵڎؙٲۼڷڝۼڒٞۊڿڷٞۏڞڴۣٳڛڎؾۼٵڸۼؠۜؽڿۊٳڸڡۅٞۺڹۧڡ

الماري المتنالة الان

Date: 3-1-2017



کیافر ، تے ہیں عمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئد کے بارے میں کہ میرے والدین میری شادی

پ کستان کرنا چہتے تھے گر میں راضی رفتھ۔ پھر میں نے ان کے کہنے پرشادی کرلی اور جب میں انگلینڈ والپس آیا تو میں

نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے کئی مرتبہ یعنی تین سے زائد ہارا پنی بیوی کوطر ق دے دی ہے ما انکہ طرق بیش دی
مجھی ۔ اور پھر جب میں پاکستان گیا تو میری بیوی سوئی ہوئی تھی تو میں نے آہتہ ہے اپنے ذہن میں کہا کہ میں تجھی طلاق
ویتا ہول ۔ کیا طراق ہوگئی اگر ہاں تو کمتنی ؟

## بسمرانله الرحمن الرحيم

الجوابيعون الملك الوهاب اللهم الجعل لي النُّور والصَّواب

اقرارے طلاقی ہو جاتی ہے اگر چہ جمونی اقر ارہو۔ لہذا صورت مسئولہ میں تین طلاقوں کا قرارہے ہذا تین طلاقیں ہو جاتی ہو جاتے گا گر اقرارے ) طلاقی ہو جانے کا تحکم دیا جائے گا گر چہ عندائند نہ ہو، جبکہ مجموت کہا ہو۔ کہا فی الخیوریة فیدن اقر بالطلاق کا خبر یہ شرطل آل کا جمونی اقر بالطلاق کا خبر یہ شرطل آل کا جمونی اقر ارکرے والے کی بحث میں ہے۔ (فندی دھویہ ج12 ص383)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَم عَزُّو جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَلِه وَسَلَّم

كتب الوالية المرابع القالاي

Date: 3-12-2016





الحمديثه والصلوة والسلام على رسول ابته

کیو فر «تے ہیں عبدے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ کے بارے میں کہ میرے شوہر کے درمیان علیحد گی ایک سال سمیع ہوئی۔ میرے تین میے ہیں۔اس رمضان کی ۲۵ کومیرے شوہرنے مجھے کہا کہ میں آب کوطلاق ویتا ہوں اورکل اس نے مجھے دوبار کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔وہ طلاق دیتے کے بعد شرمندہ تھا۔ میں جانتی ہول کے اس نے غصے میں طار ق دی ہے۔ مہر بانی فر ماکر مجھے اس کا تھم بیان کیا جائے۔ سی ملہ: فرزانہ فرام منڈی - انگلینڈ

بسمر أبله الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِثِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلُ لِنَّ التُّوْرَ وَالضَّوَابُ

آب كا شو برايك باريبل اور دو بار بعد مين سوال مين مذكور جمله كه مين تخصيطان ق ويتا بهول بول جاكا ہے اور اس کا قرار بھی کرتا ہے بلا شبہ طلاق مغلظہ ہوگئی اورعورت مرد پرترام ہوگئی بغیرحد لہ کے علال نہیں ہوسکتی۔ آپ کے اس بیان کی تقعدیق میرے یو چھنے پرآ بے کے شو ہرفر زنے بھی کردی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تین طد قیل دے چکا ہوں۔ غصہ مانع طلاق نہیں بلکہ غصہ میں ہی طلاق دی جاتی ہے میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے بھی خوشی میں طراق دی ہو۔

الله تعالى قره تاييم كم

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَعِلُّ لَهُ مِنْ يَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهْ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يَّتَوَاجَعَا إِنْ ظَنْنَا أَنْ يُعِيمًا حُرُودً اللهِ: يُمراكرتيسرى طرق احدى تواب وه مورت احطال ندموك جب ﴾ تک دوسم ہے خاوند کے پاس نہ ہے۔ پھر وہ دوسرا[ شخص ]اگر اسے طل ق دے دیے تو ان دونول پر گن وہیں کہ پھر آپس



ألاستفتاء 169

کیا فرماتے ہیں علانے وین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں اگر کوئی اپنی ہوی کوئلس مینے کے ذریع طلاق دینا جا ہتا ہے تو وہ کیسے دے اوراس نے اپنی بیوی کوطلاق لکھ کرنکس میسے کردیا تو کیا عورت کا ال میسے کو پڑھناطلاق کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔اور اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کوطلاق دیدے اور بعد میں پتاھیے کہوہ حیض کے سأئل:اعظم فرام الكلينيّر ا یام مین تقی آنو وہ اب کیا کرے۔

> بسمرالله الرحمن الرحيمر الجوابيعون المليك الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابّ

ا گرکونی اپتی عورت کونکھ کرسنت طد ق وینا چاہتا ہے خواہ وہ خط پرلکھ کر ہو یا میسج میں مکھ کرتو وہ اس طہر میں جس

العقط یا النّبویّنه فی نفتوی لطِنبانیته کی الله می ال

يڑھا۔

حِيا كَ فَأَوْلُ بِعَدِيثِ مِهِ كَ "وَإِنْ كَتَبَ إِذَا جَاءَكَ كِتَا بِهِ هَذَا فَأَنْتَ طَالِقٌ فَكَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ حَوَالِجُ فَجَاءَهَا الْكِتَابُ فَقَرَأَتُ الْكِتَابَ أَوْلَهُ تَقْرَأُ يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ"

اگر کسی نے یوں لکھ کہ میرا مینط جب تجھے پنچے تجھے طلاق ہے توعورت کو جب تحریر پنچے گی اُس وفت طلاق

[القعاوى الهندية القصل السادس انطلاق بالكعابة ح1 ص378]

بحو گی مورت ہے ہے پڑھے یا شد پڑھے۔

اور بہارشریعت میں ہے کہ اگر بول لکھا کہ میر ایہ خط جب تجے پہنچ تجے طلاق ہے توعورت کو جب تحریر پہنچے گائی وقت طلاق ہوگی عورت جا ہے پڑھے ہوند پڑھے۔

ایا م جیش بیل طلاق دینا گذاہ ہے گر جیش کا ملم نہیں تھا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گذاہ نہیں ہوگا۔ جیش میں اگرا یک طلاق دی ہے تو رجوع کرناوا جب ہے۔

جیدا کہ بہر رشر بعت میں ہے کہ چیش میں طلاق دی تورجعت واجب ہے کدائ حالت میں طلاق وینا گناہ فضا اگر طواق وینای ہے توس حیض کے بعد طہر [میں طلاق دے]۔ [بھاد شربعت ج2حصہ 8 ص111]

وَالنَّهُ تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 3-12-2017



و ت و کارب و بالنَّمُونِهُ فِي لَفَتَاوَى لَفِينَائِينَّه اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقارالفتاوی میں ہے کہ حربی کافر کا ہال مہاج الصل ہونے کی وجہ ہے اس طرح [عقد فاسد کے ذریعے ] لینا ہم اللہ میں کے دھوکہ وہ کی وہدے اس طرح [عقد فاسد کے ذریعے ] لینا ہم اللہ میں ان میں اور جرف ہو۔ [استے سود] دینے کے متعلق کسی ان میافقیہ نے لکھا۔ ہمارے نز دیکہ بھی کا فرحز کی ہے مسممان [مال مباح جانے ہوئے ] سود لے توسکتا ہے دینے ہیں سکتا۔ [وفاد الفتاوی حصر ۲۳۴] اور بہار شریعت میں ہے کہ عقد فاسد کے ذریعہ ہے کا فرحز نی کا مال حاصل کرنا ممنوع نہیں بینی جوعقد ما بین دو مسمی ن ممنوع ہے اگر جرنی کے ساتھ کہ بیرے کے وقت نہیں گرشر طریعے کہ دہ عقد مسلم کے لیے مفید ہو۔

[بهارشریعت ج۲ حصه ۱ ا مسئله ممبر ۲ ۲ ص ۵۷۵]

گرانگلینڈ، امریکہ دکینڈ اجیے مما لک میں نقذ گھر خرید نا بہت مشکل ہے۔ ان مما لک میں اگر گھر خرید نا ضرورت یا حاجت کے زمرے میں آتا ہے تو ایسی صورت میں کا فرکونفع دے کربھی اپنل حاجت کو پورا کیا جاسکتا ہے ہے۔لیکن اس کے لیےضرورت اور حاجت کا محقق ہونا ضروری ہے۔

ضرورت . یک ایب کام جواس قدرضروری ہو کہ اگر نہ کیا جائے تو ان پانچ یعنی دین وعقل ونسب ونفس و ماں میں ہےکوئی ایک چیزف نُع ہونے کا یقین یاظن غالب ہو۔

جبیدہ کہ فقاوی رضویہ میں ہے کہ پانچ چیزیں ہیں جن کے حفظ کو اقاست شرائع الہیہ ہے دین وعقل ونسب ونفس دمال عبث محض کے سواتمام افعال انھیں میں دور اکرتے ہیں اب، گرفعل ان میں کسی کا موقوف عدیہ ہے کہ ہے اس کے بیڈوت یا قریب فوت ہوتو بیمر تبرضرورت ہے۔

الی غرورت ضرور منوعت کومیاح کرے گی۔ جیسا کداشیوه یس ہے کہ المنی ورات تبدیح المحظور ات مجوریں منوع کومیاح کردیتی ہیں۔
(الاشیادو المظانو الله لاول القاعدة الحامدة و م ۱ م ۱ م

ہ جت ایسا ہم فعل ہے کہ پانچ چیزوں یعنی دین وعقل ونسب ونفس وہ ل کی حفاظت اس پر موتوف تونہیں مگر اس کام کو چھوڑتے سے مشلفت ، نقصہ ن وحرج لاحق ہوگا۔

جیبا کہ فآوی رضویہ میں ہے کہ اور اگر تو قف نہیں گر ترک میں لحوق مشقت وضرر وحزج ہے تو حاجت کی جیسے معیشت [ زندگی گذارنے ] کے سئے چراغ کہ موقوف علینہیں ابتدائے زماندرس ست عی صاحبہ افضل الصعو ۃ والتحیۃ م

و العَظايَ النَّبوِيْه فِي لَفَتَاوَى لَهْمِيَانِيُّه اللَّهِ · بيل ان مبارك مقدل كاشانور بيل چراغ نه بهوتاءام الموشين بيانيخ فره في بين: والبيوت بو مشذ ليبس فيها مصابیح، روان الشیخان گروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے بخاری وسلم نے اسے روایت کیا۔گر عامه[عوام] کے لئے گھر میں بالکل روشنی نہ ہوناضرور یاعث مشقت وحرج ہے۔ [صاوی صوبہ ج ۲۱ ص ۲۰۵] ہماری شریعت میں ترج مدفوع ہے یعنی جہال حرج واقع ہوگاتو اس کودور کر کے اس میں آ سانی ، نے جائے گی۔ای ہے بھارے میں ءنے دومشہور تواعد فقہیہ بیان فرمائے کہ [۱] اضرریزال نقصان کودور کیا جاتا ہے[۲]المثقة تحلب التيسير مشقت آس في لا في ہے۔ (الاشباه والنظائر الفي لاول ح ا ص ١٩٠٠) ان تواعد كا ثبوت قرآن ياك سے بے كماللہ تعالى ارش دفر ما تا ہے: مَا يُو يُدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُ مُر مِّنْ حَوَّ ج: اللَّهُ بين جاہنا كهُمْ پر يَجْهُ عَلَى ركھے۔ [المائدة: ٢] ان دلائل ہے معلوم ہوا کہ اگرآ ہے کا گھرخر بدنا ضرورت یوالی حاجت جس ہے حرج لاحق ہوگا کے زمر مے میں آتا ہے تواس کے لیے کا فروں کے کسی ایسے بینک ہے جس کے ، بکان میں ایک بھی مسممان ندہویا اغرادی طور پر کسی کا فرسے ایب قرض لیناجس میں نظع دیٹا پڑے جائڑ ہے۔ فآوی رضوبیت ہے کہ گر کسی تمینی میں کوئی مسمان بھی تصدوار ہوتو مطلقائل زیادہ روپید [سود] کابینا حرام ہے۔ [قتاوىرضويةح2 ص٣٩٩] الآوى بريعي بين امريكه بين مودى قرض يرمكان لين يصور كے جواب بين لكھا ہے كه ضرورت يا حاجت خواہ وینی ہویا و نیوی اگر مخفق ہوتو بینک وغیرہ یا انفرادی طور برسی کا فرسے ایبا قرض بینا [جس میں اگر جد کافر کا نفع ہو ] جائز ہے۔اسی میں آ گے مرقوم ہے کہ ایسی نام کی ضرورتوں میں ان [ کا فرول ] ہے قرض بینا اور انہیں زیارہ وینا حرام ہے کہ جر لی کا فر کوفائکہ ہ پہنچانا ہے جوشرے ممنوع ہے۔ [فعاوى يريني من٣] وَاللَّهُ تُكَالِّي أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمِ عَرَّوَ عَلَّ وَصَلَّا اللَّهُ تُعَالَّى عَنَيْهِ وَالله وَسَلَّم الخاليس المالة المنطقة القالاي Date: 15-7-2016



الحمددلله والصدوقا والسلام على رسول الله

# الإنتفتاء 171]

کیوفریاتے ہیں علائے وین ومفتیا باشرع متین اس مسکد کے بارے میں کدا نمانی ہوں کو کھانے پینے کی چیز ول میں مدادیے کے بعد وہ چیزیں قابل استعمال رہتی ہیں یا نہیں؟ اور ایسی چیز ول کا خرید نا پیچنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟

### بسعرانله الرحمن الرحيح

الجواب بِعُونِ المَيكِ الوَهَاكَ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

زندہ یا مردہ انسانول کے بالول سے کسی طرح فائدہ اٹھانا ممنوع و ناجائز ہے اور اس کا کھانا بینا حرام ہے۔ اس طرح ان کی خرید وفرونست کرنا تا جائز ہے۔جبیبا کہ فقہ خفی کی معتبر کتاب ہدایہ بیں ہے۔

وَلَا يَهُوزُ بَيْعُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ وَلَا الْإِنْسَفَاعُ بِهَا) لِأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكَرَّمُ "انسانى بوركو بَهَااور ان سے كسى طرح فائده الله نا (خواه وه كمانے پينے سے متعتق بويا خريدونر وخت سے ) جائز نبيس ہے كيونكه انسان اپنے تمام اعضاء انسانى كے ماتھ لاكن تعظيم ہے۔

ۉاللهُتَعَالَ ٱعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ ٱعْلَم عَرُّوَجَلُ وَصَلِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَم

كتب<u></u> ا<del>ظامِّتُونَا ال</del>َّالِانَ

Date: 3-12-2017



کی فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بچوں کے تھلونے مثلاً گڑیا، پیا شک کے چھوٹے چھوٹے بچے اور کارٹونز جوذی روح کے زیادہ مشابہہ بوتے ہیں کیا آئیس فریدنا جائز ہے اور چس کمرے میں یہ بوں اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کے تفصیلی حکام دیائل کے سرتھ بیان فرمادیں ، متلہ سپ کو جزائے فیروے۔

## بسمرانته الرحمن الرحيم

الجوابيغون الملك الوَهَابَ اللّٰهُمَّ اجْعَلَ لِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

ج ندارول ک شکل کے تھلونے خریدہ جائز ہے اور پچول کا ن سے تھینا بھی جائز ہے ہاں میوزک والے تھلونے نہ خریدے جائیں کہ میوزک سننا حرام ہے اگر چہ بچوں پر بیٹھ نہ سکے گا نگر بچوں کو بچینے سے ہی ایسے ناجائز کامول سے روکا جائے۔

ردائل ریس تھوے کے متعلق خاتم اُلحقّقین عدامدان عابدین شامی رَحمةُ اللّه تعالی علیہ لکھتے ہیں: لَوُ كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ صُفَّدٍ جَازَ ترجمہ; تھلونے اگرلکڑی یا پیش کے ہوں آنوان کوخریدنا جائزہے۔

(ردانسجار ح7م 505)

صدرُ الشریعہ بدُرُ الطریقۂ مفتی امجد علی اعظمی رخمنۂ اللّٰدِیّعَا کی عکنیہ فٹاوی امجد میدیش لکھتے ہیں ''لوہے پیتل تا ہے کے کھونوں کی نتیے (Sale Agreement) جائز ہے کہ یہ چیزیں مال متقوم (وہ مال جس ہے تفع اٹھانا جائز ہو)

(فتاوى امجديد ح 4 م 232)



و الْعَظْ يَا النَّهُويَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِْمَانِيَّهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

' پچوں کے جوکھلونے جو نداروں کی شکل کے ہیں وہ گھر میں تعظیم کے ساتھ الماریوں میں سی ناناج کڑ و گناہ ہے' اور دخولِ مد کیک کو ماغ ہیں اور بچوں کاان سے کھینا وربعد میں ان کوموضعِ اہانت میں رکھنا یا مکان میں اِدھراُدھرفرش پر پڑے ہونامنع نہیں ہے۔

جیبیا کرفیاوی امجدید میں ہے: رہاہے مرکدان کھلونوں کا بچول کوکھیلنے کے لئے دینا اور بچوں کا ن سنے کھیلنا ہے ناج ترنبیس کرنسو پر کا بروجہ اعزاز (As Respect) مکال میں رکھنامنع ہے نہ کہ مطابقاً بیابروجہ اہم انت بھی۔ (فناوی اسجدید، جائی ہے۔

جہاں تک ایسے کمرے بیس نماز پڑھنے کا تعلق ہے جس میں جانداروں کی شکل کے بے ہوئے تھونے ہوں کیونکہ بیقصو پر کے تھم میں ہیں تو تصویر کی طرح کمرے میں ،ن کی موجود گی سے تماز صرف دو ہی صورتوں میں مکروہ تحریجی ہوگی۔

- (1) جب بیکھنونے کسی جاندار کی مکمل تصویر ہول اور تعظیماً نمہ زی کے سامنے دیوار یا کسی ورچیز پرر کھے ہوئے ہول۔
- (2) جب نمازی کے تجدد کی جگہ ہوں اوروہ اس پر تجدہ بھی کررہا ہواور بیددوسری صورت تو ناممکن ہی ہے کیونکہ کوئی کر ہا ہواور بیددوسری صورت کا تی زیادہ امکان ہے۔

  ہندہ بھی ایب نہ کرے گا کہ کی کھلونے کے او پر تجدہ کر ہے لہذ احادج میں پہلی صورت کا تی زیادہ امکان ہے۔

  اور گرا ہے کھلوٹے نمی زی کے دائیں ہوئی یا پیچھے بروجہ تعظیم کی امرری وغیرہ میں تجائے بیاد بوار پر دیکا ہے

  گئے ہوں اگر چہ انہیں ایسے رکھنا مکر وہ تحریک بیل گرتی زکر وہ تنز کی ہوگی جیسا کہا، م اہسست امام احمد رضا خان عدید رحمة
  الرحمن جدامتار میں قرہ تے بیل۔

"فتعليق امثال صور النصف او وضعها في القرازات وتزيين البيت بها كها هو متعارفعندالكفرة و الفسقة كلذالك مكروة تحريها و مانع عن دخول الهلائكة وان لم تكرة الصلاوة ثم تحريماً بل تازيهاً" الْعَظايَا النَّهُويَهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِينَائِيَّتُه ﴾ ويرب ر

پس نصف قد کی تصور بروں کا لٹکا نا گِھران کا نز انوں میں رکھنا اوران کے ساتھ گھر کومزین کرناوغیرہ جیسا کہ ' کفاروف ق میں عام ہے ریتمام کا م مکروہ تحریکی ہیں اور فرشتوں کے دنوں کو ماخے ہیں اگر چدال سے نماز مکروہ تحریکی نہیں ہوگ بلکہ مکروہ تنزیبی ہوگ۔ (حدائستارے 2ص 366مکہ قالمدیدہ)

جيبا كدامام السنت امام احمد رضاخان عليدرهمة الرحمن فنّاوى رضويية بين فرمات بين.

الصلوة على سجادة فيها تصاوير اذا لعريسجد عليها نفى الامام هجمد الكراهة فى المجامع الصغير، واثبتها فى الاصل والكل صحيح بالتوزيع اى يكرة تنزيها لا تحريما الكي بانماز برنماز برضنا كرجس من تصويري بول جبدال برسجده ندكر يتواس صورت من حضرت الام محد في مع صغير من كرابت كي في فرما في الكين كتاب الصل من كرابت كوثابت كياب، اورييسب يكه بلا يوتو ذي (تقيم) صحيح مي يعنى مرابت كي في فرما في الكين كتاب الصل من كرابت كوثابت كياب، اورييسب يكه بلا يوتو ذي (تقيم) صحيح مي يعنى في زمروه تنزيل بوكي ندكتريك في المحاف 614)

ادراگرای کھونے موضع اہات ش بیل مشرا تحدہ گاہ کے علاءہ فرش پرادهر پڑے بیل تو نماز بلا کراہت جائز۔ جیسا کہ اہ م اجمدر خان علیہ رحمۃ الرص فی وضویہ میں فرماتے ہیں۔ نعیم فی بساط غوری لایکری افاصلی علیہ ولعہ یسجد علیہا وان لعہ تکن تحت قدمیہ بل ولو کانت امامہ لوجودالا ھانی مطلقاً مع عدم التعظیم "بل کی دوسرے تصویروالے بھونے برنم زیڑھے اور تصویر پرسجدہ نہ کہ کہ جو اس کی دوسرے تصویروالے بھونے برنم زیڑھے اور تصویر پرسجدہ نہ کہ کہ جو تھویراس کے آگے ہی ہواں کے لئے کہ الرچ تصویراس کے آگے ہی ہواں کے کہ کارس حالت میں مطلقاً تو ہن یا گئی تعظیم کی وجہ سے بھی خہیں۔ (اندوی وضویس محرجہ ج 24 م 616)

وَاللهُ تَعَالَى اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرَّوْجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 3-3-2016

الجواب سيح مشس البدى عفى عند ف دم اما في ء كنز ال يمان يو ك

e roi

rai 🖟 🛵 📆

351

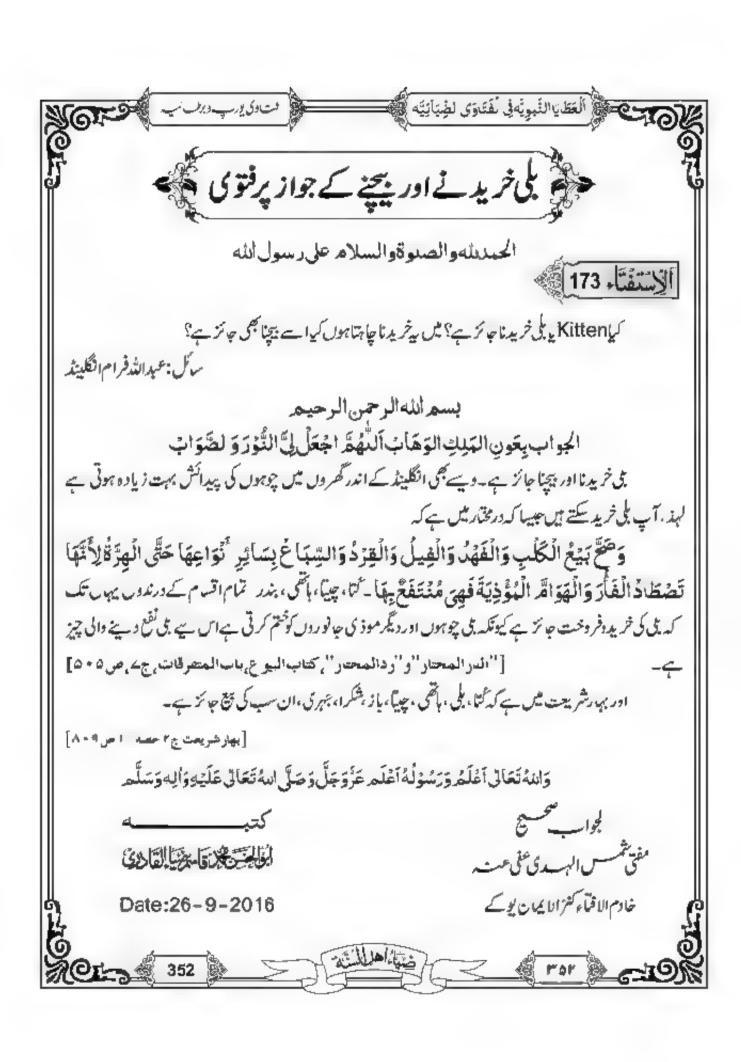



وَالنَّهُ تَعَالَى اَعْنَمُ وَرَسُولُهُ اَعْنَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَنَّم

كتب المالية المالاي

Date: 13-09-2017



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول ابته

## آلِائِتِفُتًاء 175

کی فرماتے ہیں علمائے وین ومفتی بن شرع مٹین اس مسئلہ کے بارے میں فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں کی خات کرام انگلینڈ
کیا تھم ہے اوراس پر ممل شخفیق سے فتوی ارش دفرہ کیں۔

## بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِأَ النُّورَ وَالصَّوَاتِ

بخارى وسلم ميل حفرت عبدالله بن عمر سے مردى ہے كه "أَنَّ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ل "مَن ابْقَاعَ ظَعَامًا فَلاَ يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"



العَظاياالنَّمُونِه فِي نَفْتَوْي لَظِيبَانِيُّه اللَّهِ رسوں القد سلامیڈ کا لیانا کا جو تحض غدیشریدے ، جب تک قبضہ نہ کر لے اُسے تیج نہ کرے۔ [صحيح البخاري" كتاب البيرع باب بيع الععام قبل ال يقبض ... إلج الحديث ١٣٦ م ٢٠ مم ٢٠ ص ٢٨] عبدالله بن عباس عَنْ إِنْهَا كَتِهِ مِينَ" أَمَّنَا الَّذِي عَبْنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ «.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءِ إِلَّا مِثْنَهُ" جس كورسول الله صلى الله عن قبضه سے بہلے بینامنع كي، وہ غدہے مگر مير الكمان پيہے كه ہر چيز كا يہي تتكم ہے۔ [ 'صحيح البخاري", كتاب البيوع بالببيع الطعام قبل البعيض ... الخر لحديث 2135 ح2م [ " اورفقها ءاحناف کی کتب میں موجود ہے کہ منقول چیز فریدی توجب تک قبضہ نہ کرے اُس کی بھے نہیں کرسکتا۔ اگر قبضہ ہے پہلے بیچے گا تو تی فاسد ہوگ۔ "وَفِي الْمَوَاهِبِ وَفَسَدَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبُلَ قَبْضِهِ" [الالدرالمختارا كتاب البيرعيباب المرابحة والتولية إقصل في التصرف رالخ جك ص ٣٨٣-٣٨٣] اور بیج فاسد کا تھکم ہے ہے کہ جو چیز بیج فی سد ہے حاصل ہوگی اسے واپس کرنا واجب ہے اور خریدار کواُس میں تصرف کرنامنع ہے۔ بیچنے وا ہے اور خریدار ونوں پرایسی تیج فسٹح کرویناواجب اور نسخ نہ کرنا گن ہ ہے۔ اور کمپنی کا کسٹم کوخر بداری کے لیے ایک بھاری رقم دینے کی شرعی حیثیت سوائے قرض کے اور پھی نیل ہے تو قرض دینے پر نفع کمیشن کی صورت میں وصول کرنا سود ہے۔ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا 'بروه قَرْضُ جَر يرنفع [الجامع لصغير ليسيوطيج احديث بمبر 6336ص 283] حارى بوده مود ہے۔ سود دیناا ورلینا دونوں حرام ہیں اوراس کا ادنی گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ا بن وحيشريف بين حضرت ابو ہر بير وظالعينة ہے روابيت ہے كەرسول الله صلافة آلياني نے فرما يا: "الرِّيَّاسَبْعُونَ حُوبًا. أَيْسَرُ هَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةُ "سود (كا كناه) سرَّحسب، ان مين سه

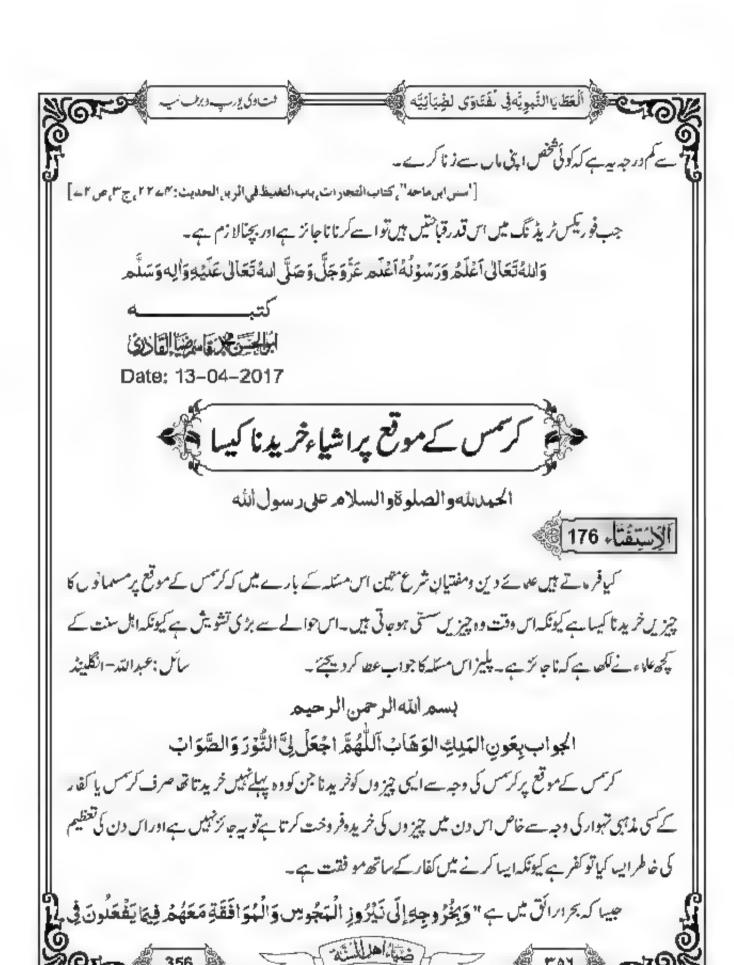

العَظايا النَّبوِيْه فِي نَفَتَاوَى لَضِّيَانِيُّه اللَّهِ فت وي يرب وبرف سيد و خَلِكَ الْيَوْمِر وَبِشِرَ ايْهِ يَوْمَر النَّابُرُوزِ شَيْئًا لَهْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ " كافرول كتروار نيروزك ا طرف نکلنا اوران کے افعال جووہ اس دن کرتے ہیں ان میں ان کی موافقت کرنا اور نیروز کے دن کی وجہ سے پچھ خریدنا(ناج کزیے)جبکہ اس سے پہلے وہ چیز بر نہیں خرید تاالہ تہ کھانے یینے کی چیز کی خریداری میں کوئی حرج نہیں۔ (بحرالرائق باب احكام المرتدين ج5ص 133 دارالكتب العلميه) لیکن گرکوئی مسلم ن کرسمس کے دنوں میں چیز ول کے سیتے ہونے کی وجدے ٹرید تاہے تو اس میں کوئی حرج تہیں ہے۔ کیونکہ وہ خاص کرتمس کی وجہ ہے ہیں خرید رہا بلکہ اگرا در دنوں میں بھی چیز سستی ہوں تو وہ ضرورخریدے یعنی خریداری کی وجه کرمس نہیں بلکہ چیزوں کا سستا ہونا ہے۔الہذا اس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ ممانعت کی وجہ خاص اک دن کی وجہ ہے شریداری کرناہے۔ جيه كرور الله عَمَا الله عَظاءُ بِأَسْمِ النَّيْزُونِ وَالْمِهْرَ جَانِ بِأَنْ يُقَالَ هَدِيَّةُ هَذَا الْيَوْمِ لَا يَجُوزُ أَيْ الْهَدَايَا بِإِنهِمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَاهٌ" نيروز ومهرجان (مجوسيوں كى عيروں) كے نام پرتى كف دينا ج ئزئمیں ہے وہ اس طرح کہ وہ ہیا گئے کہ پینجفہ خاص اس دن کا ہے۔ (درمختر باب مسائل شتع ص 754) معلوم ہوا ہے کہ خاص کفار کے اس ون کی وجہ سے تخفدوینا یا خرید وفر وبست کرنا جائز نہیں ہے جبکہ اگر شخا نف کا

تبادله یا خریداری اس ان کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہوتو حرج نہیں۔

البیتہ خاص کرممس کے دن یعنی 25 وہمبر کو اشیاء کی خزید ری کے بیے کفار کے میعوں کی رونق بڑ ھانا ضرہ متع ہے۔ بہتر یہ ہے کہا س دن ہے قبل یا بعد خریداری کی جائے تا کہان ہے مشابہت کی بالکلیڈی ہوج ئے۔

حِيه كه درمخارين ہے۔" وَيَغْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَا فَيَّا لِلشُّبْهَةِ "بَهْر بيه بكروه تخالف کاتبولہ یاخریداری اس دن سے پہلے ابعد میں کرے مش بہت کی تفی کرنے کے ہیں۔ (درمثار باب سال تی س 754) وَلِنَهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الماسين في قاسم القالاي

Date: 20-12 2017

الجواسب صحصيج ممسسل الهسدى عفى عمن. خادم اله في عكنز الإيمان يوك



## الحمديله والصلوقة والسلام على رسول الله

# اَلِاسْتِفْتًاء 177]

کیا فرماتے ہیں عمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ کینیڈ میں وقف قبرستان نہ ہونے کے برابر ہیں ہذا یہاں پھے کھیٹیز قبرول کے لیے جگہ ٹر ید لیتے ہیں اور پھروہ لوگول کو بیچتے ہیں۔ کیا لوگول کا اپنی زندگی ہیں ہی بنی قبروں کے ہے جگہ ٹر یدنا جائز ہے ؟ اور کیا وہ این فیلی [اولا دو بیچے] کی قبروں کے ہے بھی جگہ ٹر ید کھیٹر ید سکتے ہیں؟ لیکن اگر کو کی فیصل جگہ ٹر ید لیتا ہے گر اپنی فیمل کے اشخاص کے لیے مخصوص نہیں کرتا کہ فعد س کی قبر ہداور فلا ال کی بیتو درست ہے؟ اور کسی کی ٹر یدلی جگ بھی اے بیتے بغیر دفن کرنا کیسا؟

مائل جی فرام کینیڈ ا

#### بسمرانله الرحمن الرحيم

الجوابيعون المليك الوهاب النهم الجعل في التُور والصّواب

ا پٹی اورا پٹی فیملی کی قبروں کے سے جگہ تربید نے میں کوئی حرج نہیں بڑربیری جاسکتی ہے۔ پھراس دیارغیر میں کہ جہال فنس ففسی کا دورہے اوراس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ہے جگہ تربید کرنے گیا تو شایدا ہے ذہین فعسیب نہ ہو سکے ۔ مگراس جگہ میں قبروں کواپنے لیے یا فیمل کے ہے مخصوص کرنے یا قبریں کھدواکرر کھنے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ کیا معدوم کہال مرے گا۔

جیما کہ بہارشریعت میں ہے کہ اپنے لیے گفن تیارر کھے توحری نہیں اور قبر کھودوا رکھتا ہے معنی ہے کیا معنوم کہاں مرے گا۔

اگر وہاں قبر کھدوا بھی لیتا ہے تو ناج کر ٹیس ۔اس کے ٹیس تو اس کے ورشیس ہے کسی کے کام آج ئے گئے۔ گی۔ کیونکہ اس کے مرنے کے بعدور شربی مالک جول گے۔ و العَظايَ النَّهُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَانِيَّه اللَّهُ اللَّ

ن البنداا پنی قبرول کے لیے جگہ فریدنے میں کوئی ممی نعت نہیں۔البتہ اگر جگہ نہ فریدی اور کسی کی فریدی ہوئی جگہ ہم میں اس کو پو جھے بغیرمیت کو فن کردیا تو وفن کرنے واسے ضرور گن ہگار ہوں گے اور ، لک میت کو کال کراپتی زمین خالی کرنے کاحق حاصل ہے۔

اعی حضرت امام اہسنت قادی رضویہ ایک سواں کے جواب میں فروت ہیں کہ ہے اجوزت ما مک اس کی زمین میں فون کرنا حرام ہے۔ ایس کرنے والے گئیگار ہیں۔ اور آگے فروٹے ہیں کہ ما مک کوا ختیار ہے کہ میت کی نفش نکال دے اور این زمین خوں کرنے یا نغش دینے دے اور قبر ہر اہر کر کے اس پر حوچا ہے بنائے، چلے پھرے، تضرف کرے کے قبر کی آئی ہو جا ہے بنائے، چلے پھرے، تصرف کرے کے قبر کی آئی ہو فرماتے ہیں الی ناج مُز قبر کے بیٹیس، رسول اللہ سائن اللہ فرماتے ہیں الی ناج مُز قبر کے بیٹیس، رسول اللہ سائن اللہ فرماتے ہیں الیوس لعور ق طالعہ حق کسی فالم کی رگ کا کوئی حق نہیں۔

[سسايىداؤدباب احياء الموات أفتاب عالميريس لاهور ١/٢ / فتاوى رضويه ج9ص 379

وَاللهُ تَعَالَى آغَلَمُ وَرَسُولُهُ آغْمَم عَزَّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> ا<del>رالين</del>و القاردي

Date: 12-12-2016





الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

ألاستفتاء 179

کی فر اتے ہیں علائے دین و مفتی ان شرع متین اس مسلد کے بارے یس کہ انگلینڈیش تیکسی ڈرائیورز کی مائی طال یا حرام کیونکہ انگلینڈیش اکثر مسممان تیکسی ڈرائیورز ہیں اور گریز بہ یا گلب بیل ہرویکنڈ پرج تے ہیں جب شراب پیتے اور رنا کرتے ہیں اور یہ مسلم ن ان کو اپنی ٹیکسی میں لے جاکر کلب یا بب میں پہنچاتے ہیں اور پہنچ نے اور واپس گھر لے جائے کی اجرت لیتے ہیں اور یہ ڈرائیورز کسی جو ب کور فیوز نہیں کر سکتے کیونکہ تمام ڈرائیورز کسی جو ب کور فیوز نہیں کر سکتے کیونکہ تمام ڈرائیورز کسی جو کاب یا بب میں جاتے ہیں ۔ اب ان کی کمائی کہینی کے متحت ہوتے ہیں بہر صورت ان کوا سے کسٹرز ملتے ہیں جو کلب یا بب میں جاتے ہیں ۔ اب ان کی کمائی صاب ہے یا جرام اورا گرکوئی تیسی ڈرائیوراس کسٹر کوخاص کلب میں لے جانے کی نیت سے لے جائے کہ بیدو ہاں گن ہ کس رے یا جرام اورا گرکوئی تیسی ڈرائیوراس کسٹر کوخاص کلب میں لے جانے کی نیت سے لے جائے کہ بیدو ہاں گن ہ کرے اوراب اس کے لے جائے سے کمائی گئی اجرت کا کہ بیدو ہاں گن ہ

سائل بمحسن فرام انگلینڈ

## بسعرانله الرحمن الرحيمر

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَانِ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

ان کی کمائی بالکل حدل ہے کیونکہ بیان ہوگوں (انگریزوں) کو ن کی مطلوبہ جگہ تک پہنچ نے کی اجرت ہے اور کسی کا فریا مسلمان کو اجارے پراس کی مطلوبہ مٹز س تک پہنچان فی نفسہ جو نزہ اور اس پر منے والی اجرت بھی جائز بشرطیکہ کوئی اور مانع شرقی شہواور گن ہ کرنا اس مستاجر کا پنافعل ہے۔اس کے گناہ کی وجہ سے بیکسی ڈرائیورز کی کمائی پر کھا ڈجہیں پڑے گا۔

عیس نیوں کے گر جا گھر میں سوائے گٹا و خطیم کفر وشرک کے اور کیا ہوتا ہے۔ چھر بھی مسلمان مز دورکو گر جا گھر بنانا ہ

Or 361



بِهِ)وَهَنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَرِدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ، وَلِهَنَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ مِمْجَرَّدِ التَّسْلِيحِ. وَلَا مَعْصِيَّةَ فِيهِ وَ تُمَّا الْمَعْصِيّةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ. وَهُوَ مُغْتَارٌ"

جس نے مکان کرامیہ پر دیو کہ اس میں آتش کعرہ یا گرجا یا وہال شراب فروخت کی جائے تو کو کئی حرج نہیں کیونکه اجاره کا انعقادمکان کی منفعت پر ہواہے ای وجہ ہے صرف گھرسپر دکردینے ہے اجرت واجب ہوگئی ادراس میں کوئی گن فہیں ہے گن ہ تو کراید دار کے عل سے ہوا اور یہی مختار ہے

(الهداية كتاب الكراهية فصل في البيع مطبع يوسفي لكهنؤ ٣/٠٤٣)

اور اعلی حضرت سے زائیہ عورت کے علاج کے بارے میں موال ہوا کدز انبیعورت کا عدج کرنا اور اس بر 🕜 اجرت لیما کیہ ہے و آپ نے جواباً ارش دفر مایا: و الْعَظَايَا النَّمُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة الله

اوراگرمرض ہے کوئی (جہم کو) دیز انہیں (اورمرض) صرف موانع زناہے ہے (وہ مرض زنا کے لیے رکاوٹ کی اور اگرمرض ہے کوئی نفع رسانی نہ ہوگا بلکد زنا کا راستہ صاف کے بہر کے سبب اس کا معاجد ایک زائیہ خورت کے نئے (جسم نی طور پر ) کوئی نفع رسانی نہ ہوگا بلکد زنا کا راستہ صاف کر ہے گا مثلاً عارضد رتن (شرمگاہ بند ہوگئی ) پیشتر ت وسعت کدئی نفسہ موذئی نہیں گراس کا اشتہاء ہا عث سردی بازار نا کارعورتوں کے بازار کے سرد ہونے کا باعث ہے ) ایسے معالجے کو جب کہ امور مذکورہ پر طبیب مطلع ہوا گرچ برتی س قول صاحبین من وجہاع نت کہ سکیس گر مذہب امام جائٹین پرید (اس رامیے کا عدج کرنا) بھی واعل میں نعت نہیں کہ یہ تو پاک نیت ہے صرف اس کا علاج کرتا ہے گناہ کرنا نہ کرنا اس کا بہنا فعل ہے جیسے راج کا گرجا یا شوالہ بنانا یا مکان رنڈی زائی کوکرا میہ پردینا۔

(معاوی دھو یہ ہے ہوئیا۔

اوراگرکوئی ٹیکسی ڈرائیورکسی گورے ہے مسلماں کوکلپ میں پہنچانے کی ناجائز نیت ہے بھی اپنی ٹیکسی پرسوارکر کے لے جاتا ہے تا کہ وہ کافر ہے مسلمی ن وہال گناہ کرے اور لے جانے کی اجرت کما تا ہے پھرکھی اس کے لیے۔ وہ اجرٹ جائز ہے گمراس برمی نیٹ سے وہ ڈرائیورگناہ گارہوا۔

جیبیا کہاعلی حصرت امام احمد رض خان علیہ رحمۃ الرحن ہے سوال ہوا کہ زید ہوٹل کا یا لک ہے گر ہوٹل وغیرہ خود خہیں کرتا بلکہ علی رہے کرایہ پر دوسر سے لوگوں کو دہے رکھی ہے جو اس کوشل ہوٹل کے استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ وہاں انگریز ول کوشراب وسور وغیرہ بھی کھا۔تے ہیں لہذا اس کو جوکرایہ ماتا ہے مکان ہوٹل کا، وہ کیسا ہے، جائز ہے یانا جائز؟

اعلی حضرت اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے این کہ جبکداس نے صرف مکان کرائے پردیا ہے، کرایہ داروں نے ہول کیا اور افعال مذکورہ کرتے ہیں تو زید پر الزام نیس، وَلَا تَزِدُ وَازِدَةٌ وِّزْدٌ ٱخْدُی ۔کوئی جن کسی دوسرے کا یو جونیس اٹھائے گی۔(فاطر:18)اس صورت ہیں دہ کرایہ کے لئے جائزے۔

اوراگراس نے کسی اسلامی جگہ کو خاص اس غرض ناج نز کے لئے دیا توگنہ گارے بگر کرایہ کہ منفعت مکان کے ہوئی ہے۔ کی مقد بل ہے ندان افعال کے اب بھی جائز ہے۔





# مینشن اورجی پی فند کا تھم

الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 181

کی فر اتے ہیں عام نے دین ومفتیان شرع میں اس مسئلہ کے بارے میں کہ یو کے ہیں ہے ہوتا ہے کہ جوب پرائیویٹ ہو یا گورشنٹ وہ جاری سیلری (Salary) میں ہے 4 کا شتے ہیں اور 6 نودشال کر کے بیائرڈ ہونے کے بعد پینش کی صورت میں ورکرکولوٹاتے ہیں۔ میراسوال بہہ کہ میرے جمع شدہ رقم پر ملنے وا انفع بینا کیا ہے؟ کیا جمعیل اجازت ہے کہ ہم اس طرح کا پینش پلان کریں اور ہمیں پرائیویٹ پینشن بلان کی اجازت ہے جو کسی دوسری سینٹی ہے ہو؟

#### بسمالته الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ إِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگرایبا کرنا ختیاری ہے یعنی آپ کو جازت ہے کہ آپ یہ پیشن پلان کریں یاند کریں توایب کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ سود کے کوئی ختیاری ہے۔ جیس کے حدیث ہے کہ یہ سود کے کوئی آپ کی رقم کمپنی کے پیس قرض کی حیثیت رکھتی ہے اور قرض پر نفع سود کہلا تا ہے۔ جیس کے حدیث میں ہے۔ قال رَسُولُ الله حَلَّى الله عَلَيه وسَدَّم "کُلُّ قَرْضِ جَوَّ مُنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" ہرواقرض جونفع کو سے جَوَّ مُنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" ہرواقرض جونفع کو سے جات کی رسول الله حَلَّى الله عَلَیه وسَدَّم "کُلُّ قَرْضِ جَوَّ مُنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" ہرواقرض جونفع کو سے جونوں میں موالی جونوں کے اس میں مورض جونفع کو اللہ اللہ عَلَی کو سود ہے۔ الجامع الصديوں میں طبیح اللہ اللہ عَدِیت میں 6336 میں 283 میں میں میں 283 میں میں 283 میں 28

اوراگرایب کرنااختیاری ٹیل بلکہ جبری ہے یعنی برصورت بیل کمپنی 4 کائے گا اور بعد بیل نفع لگا کردے گاتو

ایسی صورت میں ریٹائز منٹ کے بعد آپ کواپنی رقم کے ساتھ ملنے والا نفع لینا بھی جائز ہے اور یہ سود ٹیس ہوگا کیونکہ سود

کے بیے ضروری ہے کہ دونوں جانب سے یہ طے ہو کہ قرض لینے والے کو قرض کی واپسی کے وقت اصل رقم کے ساتھ نفع

بھی دیٹا ہوگا۔ اور یہاں ، یہ ٹیس ہے کیونکہ کمپنی نے ورکر کی بیری سے ربرد تی بیسے کائے یعنی غصب کیے اور بعد میں

و العَظايا النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَهُمِّنَائِيَّه اللَّهِ نفع کے ساتھ واپس کردیے ہیں وراب پینع ایک ہید (Gift) ہوگا ،جس کالین ورکر کے لیے جو تڑ ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے پیسے دینے ہوں اور دینے والا اصل قم پر اضافہ کرے دے اور بیاضاف میں سے طے شدہ نہ ہوتو اس کا بیٹا حلال ہے جیب کہ سچے بخاری کی مدیث میں ہے۔ حصرت جابرين عبدالله والتأفذافر مات بيل كه "وَكَان لِي عَدَّيْهِ دَيْنٌ فَقَضا فِي وَزَا دَنِي الميرا ثِي كريم التَفْلِيلِم يرقرض تها -آب صلى الله عديه والم في الله علم الله علم الله المحصاس يرزيا و والجعي ويا-(الصحيح البخارى كتاب الاستقراص باب حسر القضاء رقم 2394) فقہ، ءاحناف نے بھی یہی فرہ پر جیسا کے د دالحتار میں علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ " کُلُّ قَوْ جِسْ جَوَّ نَفْعًا حَرَامٌ أَيُ إِذَا كَانَ مَشْرُ وظًا كَمَا عُلِمَ مِنَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ وَعَنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنَ النَّفْحُ مَثَرُ وطَّافِي الْقَرْضِ، فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ" ("الدر المختار معرد دالمحتار" كتاب البيوع باب المرابحة والتولية فصل في الفرض جكرص الم اور بہارشریت میں ہے۔ یوہیں جتنا ہی ہے ) مقروض ( ادا کے وقت 'س سے زیادہ دینا ہے گراس کی شرط نہ تھی ہے بھی جا کڑ ہے۔ (بهوشريعت ج2حصه 11 ص759) پراٹیویٹ پینشن پاہان نے ساًا ختیاری (Optional ) ہوتا ہے لہذا سے اختیار کرنے کی احارت نہیں ہوگ کما بینا۔ سیکن گریے پر نیو برے پینشن باان حربی کفار کے ساتھ ہوتو جائز ہے کہ مسلمان ادر کا فر کے درمیان سودنہیں ہوتا مِيا كرمديث ش آيك لارِبَايَيْن الْمُسْلِم وَالْحَرْبِيِّ فَدَارِ الْحَرْبِ. (شوحوقاية ح٢ ص١٦٩) وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَم عَزُوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح الخالس في المنظمة القالاي مثس الهيدى ففي عشه ہ وم الاق ء كنر الريمان يو كے Date: 08-09-2017



[سرىبريى] وَالنَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبىت المُلَّامِّينَ الْمُلَامَ المُثِيَّا الْقَالَافِيَّ

Date: 08-07-2016

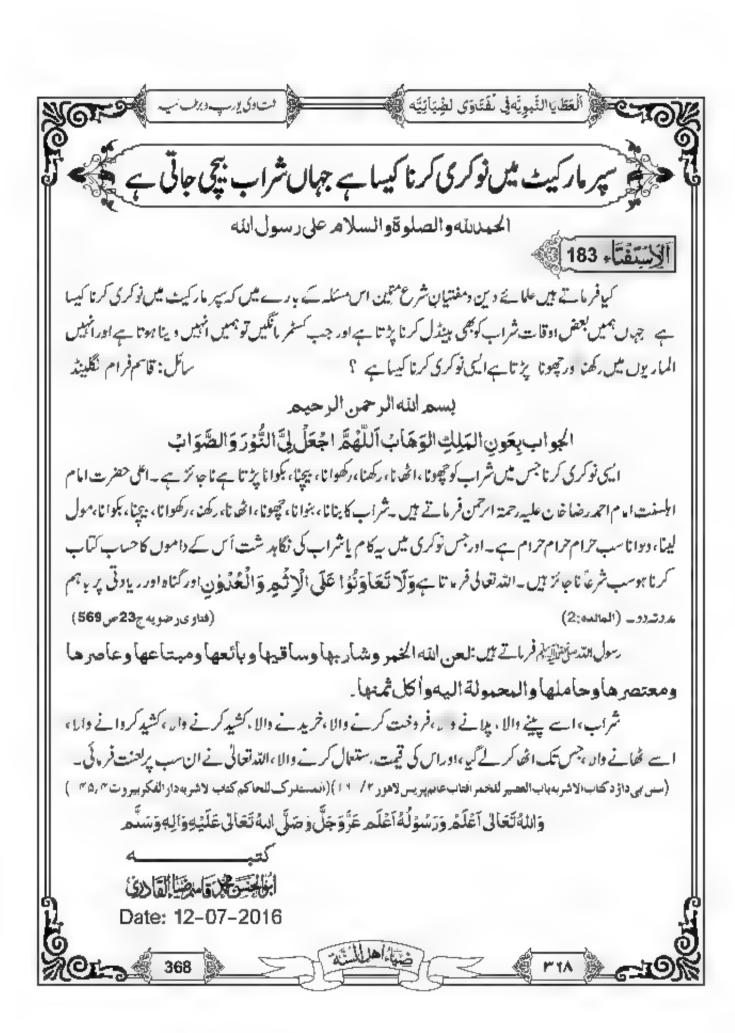





الحمديله والصلوقوالسلام علىرسول الله

الإستفتاء 185

کیافر ہتے ہیں عوائے دین ومفتیا باشرع متین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ میں ہو کے میں ایک کافرسکول کی کیٹرنگ میں کام کرتا ہوں وہاں کافروں کاحرام فوڈ موجو دہوتا ہے میں صرف بدفوڈ سرو (Serve) کرتا ہوں تو کیا میرا بیکام کافروں کوحرام فوڈ میں متلوث ڈشز (Dishes) دھوٹی پڑتی ہیں جس کی اور بعد میں مجھے حرام فوڈ میں متلوث ڈشز (Dishes) دھوٹی پڑتی ہیں جس کی وجہ ہے جس پائی میرے کہا ول پرنگ جاتا ہوئی کی جسے مناز سے پہنے شسل کرنا ضروری ہے یہ کپڑے تید بل کرک اور صرف وضوکر کے نماز پڑسکتا ہوں؟

#### بسعرانله الرحس الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

کافرول کے سیے حرام فو ڈسرو (Serve) کرنے کا کام کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بیان ہوگوں (ٹگریزوں) کو ان کی مطلو بہ کھانا کھلانے اوران کے برتن دھونے کی خدمت کی اجرت ہے اور کسی کا فر کی نوکری کرنا جائز اوراس پر مضے والی اجرت بھی جائز بشرطیکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو۔

عیسائیوں کے گر جا گھریں سوائے گنا عظیم کفروشرک کے اور کیا ہوتا ہے۔ پھر بھی مسعمان مزدورکو گر جا گھر بنانا ایک مکان کوتھیر کرنے کی طرح ہے اور کسی مکان کوتھیر کرنا فی تفسہ جائز اوراس پر لی گئی اجرت بھی جائز ہے۔

حییا که تناوی قاضی خان میں ہے۔ "لو آجر نفسه یعهل فی الکنیسة ویعهر هالا باس به لانه لامعصیة فی عین العهل "اگرکوئی مزدورگرہے میں کام کرے اور اس کی تقیر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کی کیونکہ نفس ممل میں کوئی گناہ نہیں۔ (اعادی قاصی حال کتاب لعظر و الا باحد اصل فی انسیسے و لکنور لکھنؤ "/ ۲۹۳)

@<u>r</u> 370

الْعَظَانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِينَانِيَّه اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ إِنَّهُ فِي الشِّينَانِيَّة ا

کیونکہ اس مسمان مزدور کی اجزت اس کے کام کے بدے ہے اور تیمیرِ مکان جائز کام ہے اور اجزت بھی جائز ہوگی۔ گا ای طرح سمی کا اپنے مکان کو کسی مجوک ،عیس ٹی یا یہود کی کوکرائے پر وینا جائز ہے اگر چیدوہ اس میں آتش کدہ بنائے یا گرجا بنائے یا س میں شراب بیچی جائے وغیرہ کیونکہ بیکر نے مکان کی منفعت کے بدلے میں ہے اور یہ بالکل حلال ہے اے تعاون عی الاٹم نہیں کہیں گے۔

(الهداية كتاب الكراهية فصل في البيع مطبع يوسلمي لكهنؤ ٣٤٠/٣)

ہمتر سے ہے کوئی اور کام الاش کیا ج ئے کہ کافر کی صحبت زہر قائل ہے کہ یا بہد بدتر از مار بد اور ماتحق تو اور محطر ناک۔

اور ترام فوڈ والے برتن وحونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کپڑے تبدیل کر سے صرف وضو کرتا ہی کا فی ہے۔ خسل کرنا ضروری نہیں ہے۔البتہ جسم کے جس حصد کونجس پانی مگ گیوا سے دعونا ضروری ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اَعُلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْنَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبـــــه

المناسبة القادي

Date: 25-12-2017

الجواب سخسیج شمسس الہدی عفی عنہ خادم الافتاء کنزل ایمان بوکے

( r41 ) 619

371



الحمديله والصنوقا والسلام على رسول ابله

ألاستفتاء 186

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے بیس کداگر کوئی جائز کام کرتا ہے۔ گر اس کام کے دوران کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے ہے کیا اس کی آمدنی حرام ہوجائے گی۔ مثلاً غیرمحرم کودیجمنا اور نبیبت وغیرہ۔

يسعرانله الرحمن الرحيم

الجوابيعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر کونی شخص جائز کام کر کے کہ تا ہے اور اس کام بیس کی گناہ کوکر نامیمی مشر و طنبیں تو اس کی آمد نی حلال ہے۔ اگر چیاس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جو تا ہے۔ لہذا میڈ کن ہول سے بیخنے کی کوشش کر سے اور اپنے رب عز وجل سے ، قبل گن ہول کی معافی چاہے اور پچی تو بہ کرے اور آیندہ نہ کرنے پکاعہد بھی کرے۔

وَالنَّهُ تَعَالَ آغَلَمُ وَرَسُولُهُ آغَلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 25-2-2016



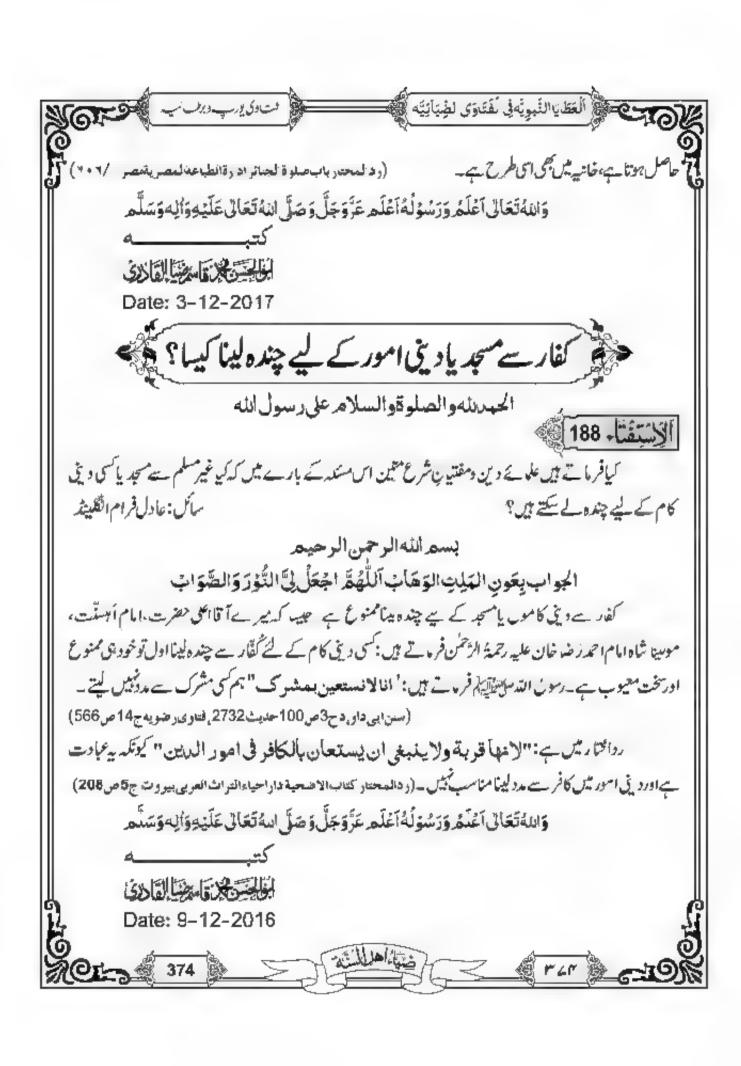





الحمديلة والصلوقاوالسلام على رسول الله

الإستِفتاء 190

کی فر ماتے ہیں عوے وین ومفتیان شرع متین اس مسک ہے بارے میں کدا گر کسی پر قرب نی واجب تھی گر اس نے نہیں کی اورایام قربانی گزر گئے تو اس کے بارے میں کی تھم ہے اورا گراس نے کوئی جو نور پہلے سے خرید رکھا تھا توکیا اس کی اب قربانی کردے اورا گراس نے فرید نہیں تھا تو وہ اب کی کرے۔ سائل : کہیر فرام ہیفیلڈ -انگلینڈ

يسم أنله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ فِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اور عالمَكْيرى ش ب: ثُمَّ قَضَاؤُهَا قَدْ يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاقِ حَيَّةً، وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاقِ حَيَّةً، وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاقِ حَيَّةً، وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِالتَّصَدُّقِ الشَّاقِ بِعَيْنِهَ فَلَمْ يُضَجِّهَا حَتَّى بِالتَّصَدُّ فَي مِعْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنِهَا حَيَّةً سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْمُعُسِرًا وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى شَاةً إِلَى مَضَتُ أَيَّامُ النَّعْرِ فَيَتَصَدَّقُ بِعَيْنِهَا حَيَّةً سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْمُعُسِرًا وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى شَاةً إِ

@**1** 376

الْعَطَانِ النَّهُوِيَّهُ فِي مُفَتَّوَى لَشِيَّاتِيَّهُ ﴿ وَهُو لِيَسْرِينَ النَّهُ وَلَهُ لِمُعَالِيَّهُ ﴾ ويول إلى النَّهُ ويُلهُ فَي النَّهُ وَلَهُ لَا يَالِينَهُ النَّهُ وَلَهُ لَا يَالْعُولُولُ النَّهُ وَلَا لَا يَعْمُونُ لَا لِمُعْمَالِيَّةُ فَي النَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ النَّهُ وَلَا لَا يَعْمُونُ لَا لَهُ مِنْ النَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَةُ فَي النَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ النَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ النَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ النَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَةُ فَي الْمُعْمَالِينَةُ فَي النَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَةُ فَي النَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَةً فَي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَا لِللَّهُ وَلِي النَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَا لِللَّهُ وَلَا لِمُعْمِلُولُ وَلَا لِمُعْمَالِقِينَا لِللَّهُ وَلَالِحُولُ وَلَا لِمُعْمَالِينَا لِللْعُمِلُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِقِينَا لِللْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَا لِللْمُ اللَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِقِينَا لِللْمُ اللَّهُ وَلَا لِمُعْمَالِينَا لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلِيلِيلُولُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِ

 ۗ لِيُضَيِّىَ بِهَا فَلَمْ يُضَيِّحَ عَقَى مَضَى الْوَقُتُ"

("الفتارى الهندية" كتاب الأضحية الباب الرابع ليما يتعلق بالمكارر لرمان ج ٥ م ١٠٥٠)

اورملامه ایس عابدین شامی مینید ردامخنا ریش فرماتے ہیں۔

وَأَقُولُ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الشَّاةَ الْهُشَتَرَاقَالِلاَّ عِيَّةِ إِذَالَهُ يُضِّجِهِا حَتَّى مَطَى الْوَقُتُ يَتَصَدَّقُ الْهُوسِرُ بِعَيْنِهَا حَيَّةً كَالْفَقِيرِ بِلَاخِلَافٍ بَيْنَ أَضْمَا بِنَا"

7.7

میں کہتا ہوں کہ بدائع میں مذکورہے کہتے ہی ہے کہ قربانی کے لیے خریدی ہو بکری کی جب قربانی نہیں گائی اور وفت گزر گیا توغنی اس بکری کوصد قد کرے گا نقیر کی طرح اس میں ہمارے اصحاب کے درمیان الختلاف نہیں ہے۔

(الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتابالأصحية،ج٩،ص١٣٥)

اور به رشر ایست میں ہے: ایا م خوگز رکتے اور جس پر قربانی واجب بھی اس نے بیس کی ہے تو قربانی فوت ہوگئ اب فیس ہوسکتی پھر اگر اس نے قربانی کا جا تو رسمین کررکھا ہے مثلاً معین جانور کے قربانی کی منت ، ن ل ہے وہ خض غنی ہو یا فقیر بہرصورت اُ کی معین جانور کور ندہ صدقہ کر ہے اور اگر ذرئ کر ڈالاتو سارا گوشت صدقہ کر ہے اول بیس سے پکھ نہ کھائے اور فقیر نے قربانی کی نیت ہے جانور قریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے چونکہ اس پر بھی ای معین جانور کی فربانی واجب ہے بہذا اس جانور کی دیا ہے اور قربانی و دی کی گر ڈال تو دہی تھی ہے جومنت میں مذکور ہوا۔ اور خن نے قربانی کے جومنت میں مذکور ہوا۔ اور خن نے قربانی کے جومنت میں مذکور ہوا اور خربیدا نہوتو کر گر ڈال تو دہی تھی ہے جومنت میں مذکور ہوا اور خربیدا نہوتو کر کی قیت صدقہ کر دے اور ڈکر کے اور ذرخ کر ڈال تو دہی تھی ہے جومنت میں مذکور ہوا اور خربیدا نہوتو کر کی قیت صدقہ کر دے اور درخ کر ڈال تو دہی تھی ہے جومنت میں مذکور ہوا اور خربیدا نہوتو کر کی قیت صدقہ کر دے اور درخ کر ڈال تو دہی تھی ہے جومنت میں مذکور ہوا اور خربیدا میں 338 کی قیت صدقہ کر سے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمَ عَزُّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم كتىسىسە

الله والماسية القادي

Date: 12-6-2017

377



الحمديثه والصنوقا والسلام على رسول ابله

## اَلِاسْتِفْتًا، 191

کی فرہ نے بیں علمانے ویں ومفتیانِ شرع میں اس مسلکے بارے میں کہ دعوت اسد می جو اہسنت کی ایک بڑی منظیم ہے وہ انگلینڈ بیں لوگوں کی قربانیوں کی کوئیشن کرتی ہے بعنی لوگوں سے پینے لے کر پاکستان بیں بھیجیتی ہے وہ انگلینڈ بیں لوگوں کے پیپول سے قربانیاں خرید کران کی طرف سے کی جاتی بیں کیا ہے طریقہ درست ہے کہ بندہ اپنی قربانی خود نہ کرے جو پاکستان بیں ہے؟ میں کا عبداللہ انگلینڈ

بسمرانله الرحس الرحيم

الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ ٱللُّهُمَّ اجْعَلْ إِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

بی ہاں بیطریقہ بالکل درست اور شریعت کے مطابق ہے کیونکہ قربانی قربت ماریہ یعنی مالی عہدت ہے اس میں کسی کواپنہ نائب ووکیل بنانا درست ہے۔ جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے۔

"وَمِنْهَا أَنَّهُ مَّهُوى فِيهَا النِّيَابَةُ فَيَجُوزُ لِللْإِنْسَانِ أَنْ يُضَيِّى بِنَفْسِهِ أَوْبِغَيْرِة بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهَا وَقُوبَةً تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَتَجْوِى فِيهَا النِّيَابَةُ " اور قربانی که حکام ش سے ایک مسئلہ یہ جی ہے کہ قربانی کرنے میں نیابت جاری ہو کئی ہے کہ اس کی میں نیابت جاری ہو کئی ہوں کی اس کی میں نیابت جدوہ کی دوسرے کی اس کی اجازت ہے جو بائن کرے یوا ہے عدوہ کی دوسرے کی اس کی اجازت ہے قربانی کرے یوا ہے عدوہ کی دوسرے کی اس کی اجازت ہے جس کا تعلق ال سے ہے توال میں نیابت یعنی بٹانا ب بٹانا جاری ہوسکتا ہے۔

اجوزت ہے قربانی کرے۔ کی تک کے لیست کے ایست کے ایک اللہ میں اللہ میں نیاب اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں



اور بہارشریت میں ہے اس میں نیبت ہوسکتی ہے لینی خود کرنا ضرور نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی ہم اوس نے کر دی ریہ ہوسکتا ہے۔ (بھاد ھدیعت ح3حصہ 16 ص 335)

وَاللَّهُ تَعَالَ ٱغْنَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْنَمَ عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 12-6-2017

# حی عیدی کی وجہ سے قربانی کا وجوب

الحيدالله والصلوة والسلام على رسول الله

## ألاستفتاء 192]

کیافرہ تے ہیں عہے وین ومفتیان شرع مہین اس مسلد کے بارے میں کداگر بالغ بیجے یا پنگ کے پاس عیدی میں تنی آم اکٹھی ہوجائے کہ جو ساڑھے باوان تو بے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتو کیو اس پر قربانی واجب ہوجائے گ

بسمر ألله الرحمن الرحيم

الجوابيعون المليك الوهاب اللهم المعل في النُّورَ والصَّواب

بی ہاں! اگر عید کے تینوں دنوں میں ہے کی دن بھی اعید کے پہلے دن کی فجر کے طلوع ہونے ہے تیسرے دن کی مغرب تک ) کسی بالغ نیچے یا بڑی کے پاس ساڑھے باون تولے ( 120, 612 تقریباً) چاندی کی تیمت کے برابررقم آجائے جوتقریباً آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 257 پونڈ نے تواس پرقر ہائی واجب ہوجائے گ کیونکہ وہ ایام قریانی میں قریانی کرنے کے قاتل ہو گیا ہے۔جیس کہ فتاوی جند ہیں ہے:

@r 379



"إِذَا لَهُ يَكُنُ أَهُلًا لِلْوُجُوبِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّرَ صَارَ أَهُلًا فِي آخِرِةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَنَيْهِ" أَلَّ جبكولَ پِهِلِهِ نِقْرِ بِالْي كِوجِ بِكَالِّ مُنِيسَ صَائِمُ آخرى دن اس كِنَا بَل بُوكِياتُو اس پِقْر بِلْ واجب بهوجائِكَ. (الفتوى الهديه كتاب الاصحيم بالدول عر 293)

اور بہارشریت میں ہے قربانی کا وقت دسویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق ہے ہار ہویں کے فروب آفتاب تک ہے لیتنی تین دن ، دورا تیں اوران دنول کوایا منحر کہتے ہیں۔

(بهار شريعت ج3حصه15 ص 236 مطبو عامكتية المدينة)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَّسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

كتب كتب كتب القالاي

Date: 12-6-2017



الحمديته والصلوة والسلام على رسول أنثه

ألِالتَّفَّاء 193

کیافر ، تے ہیں ملائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ قرب فی کس پر واجب ہے اور یہ مسئلہ بھی حل فریاد ہجئے کہ نفر حج کرنے واسے مسافر پر عید کی قربان واجب ہے؟ سائل : بمیر فرام هیفیلڈ - انگلینڈ

بسمرالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ

جو شخص ما مک صاب ہو یعنی جس کے پاس سر ڑھے باون تولے جاندی (grams 35.612 تقریباً) یا

و الْعَظْدَيَّ النَّهُويَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّهُ ﴾ ورب س

آئی ندی کی قیمت ہوائل پر قربانی واجب ہے۔انگلینڈیل ساڑھے بون تولے چوندی کی قیمت آئی کے رین کے آئی ہے مطابق تقریباً 38000 روپے ہے یاائ شخص کے پاس حاجت مطابق تقریباً 38000 روپ ہے یاائ شخص کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی قیمت کی کوئی چیز ہومثلاً دوکان وغیرہ وربیتینوں تشم کے ال (ساڑھے یاون تولے چاندی یاائی کی قیمت کی کوئی چیز ) قربانی کے بیام میں کسی کے پاس ہول تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ حیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔

جوشن دوسودرہم ( ساڑھے ہون تولے ) یا جیس دینار کا ما مک ہو یا حاجت کے سواکس ایسی چیز کا ما مک ہو جس کی قیست دوسودرہم ہووہ غنی ہے اُس پر قرب نی واجب ہے۔ حاجت سے مرادر ہے کام کان اور خاشہ داری کے سومان جس کی قیست دوسودرہم ہووہ غنی ہے اُس پر قرب نی واجب ہے۔ حاجت سے مرادر ہے کام کان اور خاشہ داری کے سومان کے حواج چیز میں ہوں وہ حاجت سے زائد جیں۔ جس کی حاجت ہواورسو رک کا جانور اور خادم اور پہنے کے کیٹر سے ان کے سواج و چیز میں ہوں وہ حاجت سے زائد جیں۔ (بھار شریعت ج احصہ 15 م 333 مطبو عدم کیسة المدیدہ)

اور مس فرپر بقرعید کی قرب نی داجب نیس خواہ غربج ہویا کسی دوسری غرض سے ہواور ہاں اگر حاتی وہاں مقیم ہول تو وہ جب ہوئیں۔ ہول تو وہ جب ہوگئا کہ کہ کہ کے دہنے واسے اگر مج کریں تو ان پرعید کی قرب نی واجب ہوگی کیونکہ بید مسافر ہیں ہیں۔ جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔ جج کرنے والے جو مسافر ہوں اُن پر قربانی و جب نبیس اور مقیم ہوں تو واجب ہے جیسے کہ کہ کے دہنے واسے جج کرتے ہوئیں ان پر واجب ہوگا۔

(بهار شریعت ج1حصه15ص333عطبوعهمکتبةالمديمه)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَغْلَمُ وَرَسُولُهُ اَغْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم

كتبىت ا<del>غالى</del>تى كان عام القالاي

Date: 16-6-2017



الحمدالله والصلوقوالسلام على رسول الله

الإستفتاء 194

کی فرماتے ہیں عامے وین ومفتہ ان شرع متین اس مسئلہ کے یارے میں کہ کیا نابالغ پر قربانی واجب ہے کچھ عام اس کے وجو ب کے قائل ہیں ور پچھ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ان میں سے کس کا قول زیادہ صحیح ہے حتی فقد کی رو سے دلائل کے ساتھ مسئلہ کی وضاحت کردی ہے ہے؟

#### بسعرانله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

ناباغ پر قربانی واجب ہے یائیس اس میں علاء احناف کا اختلاف ہوارظا ہرالروایہ بیہ کرنے خود ناباغ پر واجب ہے اور نہ بی اس کی طرف ہے اس کے باپ پرواجب ہے اور یک سجے قوں اور اس پرفتوی ہے۔

ڝؠٵڮ؞ۯڟٵڔۺ؎ۦۅؘؽڞڿؽٷۅؘڶۑڎؚٳڶڞۼۑڔڡڹ۫ڡٵڸۼ)ڞۼۜڬ؋ؙڣۣٵڵۿۣۮٵؾۊؚۅٛۏؚؾڸٙڵڒ)ڞۼۘڬ؋ڣ ٵڶؙڲڮۊٵؘڶۅؘڶؽؙۺڸڵؙٲٚٮؚٲٞڹؽڣٛۼٮؘۜۿ؈ؙڡٵڸڝڣؙۑۼۅڗۼۜٛۼ؋ۺؙٵۺ۠ڿٮؘٚۿؚڟؙڵؾۅۿۅٵڵؠؙۼؾؠۜۮڸؠٵڣۣ ڡؿڹڡۊٳۿٮؚ۪ٵڶڗ۫ڂڹ؈ۣڽٛٲؙنَّهؙٲڞڠؙڡٵؽڣٛؾؘۑڡؚ"

(ایک توں یہ ہے کہ) والدا پنے نابالغ ہے کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرے گااس کی ہدا یہ ہم تھے گئے ہوا وہ کی ہوا یہ ہم تھے گئے ہے اور کہا گیا ہے کہ والدا پنے ناباغ ہے کی طرف سے قربانی نہیں مرے گااوراس قول کی کافی ہیں تھے گئی ہے اور مصنف نے کہا کہ ب پ کے سے جو ترخیس ہے کہ وہ قربانی نیچ کے مال سے کرے اور این شحنہ نے اس کور جے وی اور میں کہتا ہوکہ بی معتمد قول ہے اس سے کہ مواجب الرحمن کے متن میں ہے کہ بی اصح ہے جس پرفتوی و یہ جا تا ہے۔
مصنف میں کہتا ہوکہ بی معتمد قول ہے اس سے کہ مواجب الرحمن کے متن میں ہے کہ بی اصح ہے جس پرفتوی و یہ جا تا ہے۔
("اللدرائم خصر"، کتاب الأضاحية جا می ۵۳۳)

و الْعَظَايَا النَّمُونِيَهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اورادول بعديد من به الوقى الولد الصّغيم عن أبي حبيفة رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى وَاليَتَانِ فِي لَّوَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تُسْتَحَبُّ وَلَا تَجِبُ يُخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. وَفِي وَايَةِ الْحَسَنِ عَنَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُضَحِّى عَنْ وَلَيهِ الصَّغِيرِ وَوَلَدِ وَلَيهِ الَّذِي لَا أَبَلَهُ وَالْفَتُوى عَلَى ظَاهِرِ الله تَعَالَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُضَحِّى عَنْ وَلَيهِ الصَّغِيرِ وَوَلَدٍ وَلَيهِ الَّذِي لَا أَبَلَهُ وَالْفَتُوى عَلَى ظَاهِرِ الله توايَةِ"

اگر والد نے اپنے مال سے نابالغ بیچے کی طرف سے قربان کروی تو بہتر ہے جیے ، کہ بہار شریعت میں ہے۔ تابالغ کی طرف سے اگر چیدوا جب نہیں ہے مگر کردینا بہتر ہے۔

(بهار شريعت ج3 حصه 15 ص 334 مطبوعه مكتبة المديمة)

وَالنَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

Date: 20-6-2017



کیا فر ماتے ہیں علی ہے وین ومفتیا باشرع مین اس مسلد کے یارے میں کہ بعض جگہوں پر 786 تکھ ہوتا ہال کا مطلب کیا ہے ؟

بسم الله الرحس الرحيم

الجواب بِعَونِ اسْلِلْتِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ حَروفِ ابجِد كِ اعتبارتِ بِهِ (786) بِسُمُ مِنْدِ شريفِ كِ اعداد بين وران كوبهم المَدشريف لَ حِكَمَ لَكَ احاجاتا

ہے۔ حروف ابجد کا ٹیبل مع اعدا دورج ذیل ہے۔

|        | حروف  | اعتراو | حروف  | اعتراد | حروف  | اعداو   | حروف |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|------|
| أعدر و | 7,000 | 21,161 | - C97 | 21,202 | الروف | ,71,161 | 7,60 |
| 400    | ij    | 60     | Ú     | 8      | ٢     | 1       | 1    |
| 500    | 4)    | 70     | ی     | 9      | Ь     | 2       | }.   |
| 600    | ڂ     | 80     | "     | 10     | ی     | 3       | ح    |
| 700    | *     | 90     | ر م   | 20     | `)    | 4       | 2    |
| 800    | ٣     | 100    | ڙ     | 30     | 7     | 5       | 9    |
| 900    | 44    | 200    | 7     | 40     | ^     | 6       | ž    |
| 1000   | Ė     | 300    | ٦     | 50     | U     | 7       | 3    |

كه اوربسير الله الرحن الرحييد كانيس ثروف اوران كاعدادورج ذيل بير.

384

MAP &

روتے



ب=2 كر=60 م=40 ا=1 ر=30 ل=30 و=5 ا=1 ل=30 ر=20 ر=8 م=40 م=40 ال عالم المادكوني المادك

المالية والمنظالة المالاي

Date: 28 09 2017

# بولی دوڈ کے گانوں کی طرز پرنعت پڑھنا کیسا؟

الحمديثه والصلوة والسلام على رسول ايته

ألِاسْتِفْتًا - 196

کیافرماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ کے یا رہ میں کہ کیا ہولی دو ڈفلمول کے گانوں کی طرز پر نعتوں کو پڑھنا جائز ہے۔ طرز پر نعتوں کو پڑھنا جائز ہے۔

بسمرانله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِثِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

مشہورگا نوں کی طرز پر نعت پڑھنا منع ہے مہذااس سے احتر ازئیا جائے۔ ہاں آگرکسی نعت خوال نے کسی نعت میں کوئی طرزلگائی اور بعد میں کسی گلوکا رہے اس طرز کوکسی گانے پرسگادیا تواب اس طرز میں وہی نعت پڑھنا منع نہیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اعْدَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> ا<del>بُولِيَّ وَكُ</del>لْاقًا لِابِيًّا القَّالِابِيُّ

Date: 08 10 2017



الحيدالله والصلوة والسلام على رسول الله

أَلِاسْتَفْتًاء 197

کیافرہاتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ حب لوطنی کے بارے میں اسلام کیا گہتا ہے۔ کیا کو گارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ کیا کوئی ایسی صدیث ہے جوائ Support کرتی ہو پینی حب الوطن من ال پیرن ۔ آج کل جو پیچھ حب الوطنی کے نام پر ہوتا ہے لینی میوزیکل گائے اور بے حیائی کے پروگرام کیا بیج کڑے؟ ساک: رقیق فرام انگلینڈ

بسمر الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اپنے وطن سے محبت کرنا ایک فطرتی مرہے اور قرآن وسنت بھی اس سے منع نہیں کرتے اور جس سے قرآن وسنت بھی اس سے منع نہیں کرتے اور جس سے قرآن وسنت منع نہیں کرتے اور جس سے قرآن وسنت منع نہ کریں کم از کم وہ جائز ضرور ہوتا ہے۔ مگر حب الوطن من الدیمان جیسے الفہ ظاحدیث سے ثابت نہیں بلکہ عدد ، مرام نے بالہ تفاق فر مایا کہ ہم ایک حدیث پرو قف نہیں۔ اور م جلال الدین سخاوی نے مقاصد حسنہ بیل اور اور م جلال الدین سبوطی نے الدراُمنتشر و ٹیل فرمایا کم اقف عدیہ بیل اس حدیث سے آگا نہیں ہوسکا۔

(المقاصدانحسىه لمسخاري حديث ٢ ٣٨ دار الكتب العدمية بيروت ص ٩٠٠)

(الدررالمستشرة في الاحاديث لمشتهره حروف لحاء حديث ٨٩ المكتب الاسلامي بيروت ص٠٠٠ )

سیدی اعلی حضرت امام الل سنت امام احمد رضافیان علیه رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان یعنی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نہ حدیث سے ثابت نہ ہرگز اس کے بیر عنی، ورآ گے آپ عمیلیہ او پروا ، حو النقل کرے بعد فرماتے ہیں کہ امام سخاوی نے اس کی اصل ایک اعرافی بدوی اور حکیمان ہند کے کلام ہیں بتائی کم یقطحر بالرجوع الیہ۔

ہالرجوع الیہ۔

مگرحب الوطنی کی آڑ میں خدف شرع کام کرنا گانے باہج یا میوزیکل پروگرام وترانے کہنا یا ایک حب

العظايا النَّهِ إِنَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِينَانِيَّتُه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا وطنی ختی رکرنا جواللدور سول عز وجل ومان این کی محبت کے مقائل بیس ہوجر م و نا حا کر ہے۔

سیدی اعلی حضرت امام الل سنت اوم احمد رضا خان عبید رحمة الرحمن قروت بین که امتد عزوجل نے قرآن عظیم میں اپنے بندوں کی کمال مدح فرو کی جواللہ و رسوں جل وعلا وسائی آیا پلے کی محبت میں اپناوطن چھوڑیں ، یا رود یا رہے منہ موڑیں ، اور ان کی مخت مذمت فروگی جو حدب وطن لئے بیٹھے رہے اور اللہ ورسول کی طرف مہاجر [ججرت کرنے و لے] مذہ ویے اللہ تق کی فرو تا ہے۔

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَمِيْ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيدُوا وَّسَعَةً ۗ وَمَنْ يَغُولِمَ مُرْغَمًا كَثِيدُوا وَّسَعَةً ۗ وَمَنْ يَغُولِمَ مِنْ بَيْمِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرَيُدُوكُهُ الْمَوْتُ فَعَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ لِيَعْمِدُ مِنْ بَيْمِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرَيُكُهُ الْمَوْتُ فَعَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ لَيْ مِنْ بَيْمِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرَيُكُهُ الْمَوْتُ فَعَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ

عَلَى اللّه ۚ وَكَانَ اللهُ عَلَمُوْدًا رَّحِيْمًا ﷺ اورجو نشدگی راه ش گھر ہار چھوڑ کر نگے گا وہ زمین میں بہت جگداور گنجائش پائے گااور جواسپے گھر سے نکاراللہ ورسول کی طرف بجرت کرتا پھراہے موت نے آلیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہوگیا اوراللہ بخشے والامہر ہان ہے۔

[سورةالسناء:٠٠٠]

جود پنظیبی عاضری پرحب وطن کوتر جے دیں وہ ظالموں کی طرح ہیں اور جوحب وطن کو خاک ہوی آسان عرش نثان پرتھد ق کریں وہ ان مقبولال ہیں ہیں۔۔۔اور آ گے فرماتے ہیں کہ وہ وطن جس کی محبت ایم ن سے ہے وطن اصلی ہے جہال سے آوی آیا اور جہاں جاتا ہے۔ کن فی المدنیا کانٹ غریب او عابر سبیل : وحسبنا النہ و نعجہ الو کیل۔ دنیا ہی اس طرح رہوجیے اجنی ہو یا مسافر، ورجارے لئے بقد تعالی کافی ہا اور وی سب کا کارس زے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلّم

کت<u>ر س</u>ه

الناجيرة في قامينيا القالاي

Date: 4-10-2016



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 198

کیا اسلام بیل خودکش ج تر ہے۔ بیل نے سا ہے کہ جوخودکش کرتا ہے وہ بھیشہ بھیشہ جہنم بیل رہے گا کیا ہے ورست ہے؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

خودکشی یعنی خود اپنے ہاتھ سے اپنے کو ، رڈالنا تر ام اور گن ہ کبیر ہ ہے۔ انڈ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت تر م فرما دی ہے۔اس کوجہنم میں ای چیز سے عذاب دیو جائے گا جس سے اس نے خودکشی کی ہوگی۔جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا۔

حضرت ثابت بن ضماك رائية سروايت بكرسور التسال في فره يدو من قَالَ نَفْسهُ بِشَيْءٍ في اللَّذَيْنَا عُلِّتِ بِهِ يَوْهَر الْقِيّاَهَةِ - جَوْمُ الهِن وات كوك چيز سفل كروية و للدت لل اس كوجهم من اى چيز سے عذاب دے گا۔ (الصحيح المسلم كتاب الايمان باب بيان غلط معربية فتر الانسان الع العديث ٢٠م، ص ١٩٥)

اور حضرت ابوهر يره دلاتية بروايت بي كه شهنته وخوش خِصال سلاتيكم كافره ن بي:

» مَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِعَدِيدَةٍ فَعَيدِيدَاتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ عِهَ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِمًا عُعَلَّمًا فِيهَا أَبَمًا وَمَنْ تَوَدَّى مِنْ وَمَنْ تَوَدَّى مِنْ وَمَنْ تَوَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِمًا مُخَلَّمًا فِيهَا أَبَمًا وَمَنْ تَوَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتُرَدُّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِمًا مُخَلَّمًا فِيهَا أَبَمًا - بس فوع يَرُدُدى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِمًا مُخَلَّمًا فِيهَا أَبَمًا - بس فوع عَنْ مَع وَالْمَعْ مَن اللهِ عَلَيْهًا مُخَلَّمًا فِيهَا أَبَمًا - بس فوع عَنْ مَع وَاللهُ عَلَيْهًا مُخَلَّمًا فِيهَا أَبَمًا اللهُ عَلَيْهًا مُعَلَّمًا عَلَيْهًا مُعَلَّمًا وَمِن نَا وَمِن عَل مُنْ كُنُ ودورَحْ كَى آكِ مِن وهِ بَعْدِي رَاس كَم اتّه مِن اللهُ عَلَيْهًا الروه الله عالية آپ وَ بميث رَثْي كرتار عِكا اور جو العظاية النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى الشِّبَائِيَّة فِي الْفَتَاوَى الشِّبَائِيَّة فِي الْفَتَادِيّة فِي الْفَتَادِيّة فِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ا شخص زَبر کھ کرخودکشی کریکا وہ نار دوزخ میں ہمیشہ زَبر کھا تارہے گا اورجو پہر ڑے گر کرخودکشی کریکا وہ نار دوزخ میں آ میٹ گیاں سالگ

العجيج المسلم كتاب الإيمان بالبيان غيظ تحريم قتل النسان الخ الحديث: ٣١٢)

خودکشی کرنے والامسل ان خودکشی کرنے سے کافر تہیں ہوتا کیونکہ جہیرہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ کافر ٹہیں ہوتا ہی الل سنت کا ند ہب اور بھی حق ہے۔ لہذا بداین سزا کاٹ کر جنت بیں ضرور جائے گا۔ صدیث مبارکہ بیس جوخود کشی کرنے والے کے بعد ہمیشہ عذاب میں ہتل ہونے کے بارے میں آیااس سے مراد طویل مدت تک جہنم میں رہنا ہے یا بیرفر مان ایسے مخص کے بارے میں ہے جوخودکشی کو حدل جن کرخودکشی کرے کیونکہ تحلیل حرام کفر ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔

ۅۧٵٮٚۿؙؾؘۼٵڸٞٱۼٮؘۜۿۅٞڗۺۏڵۿؙٲۼؙٮۜڝۼڗۘ۫ۅؘڿٙڷۧۄؘڞڸۧٵٮۿؾٛۼٵڸۼٮۜؽؿۅۊٵڸڡۅٙۺڵۧڝ

كتب\_\_\_\_ه

المنتقطيعا منت القالاي

Date: 4-7-2016

ابخواب متحسیج والجیب نجیج مشسس الہدی عفی عمن خادم الانآء کنزارا یمان ہوکے



الحمدينه والصلوة والسلام علىرسول انله

الإستفتاء 199

کیوفرہ تے ہیں علی نے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ہمارے ملک سویڈن میں ایک
یو تمین ہے جو ملہ زیٹن [Employees] کے معامل ت کوڈیل کرتی ہے۔اگر کوئی اس کاممبر بنزا چاہتا ہے تو اسے ، ہانہ
پچھرقم دینی پڑتی ہے۔اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس ممبر کے پاس کام [Job] نہیں ہوگا تو یہ یونین اسے اس کی تھم کا
گوری دیسے گوئی دوسری ob منہیں ال جاتی ہے کہ بریننا جائز ہے؟ سائل بعلی فرام سویڈن کے

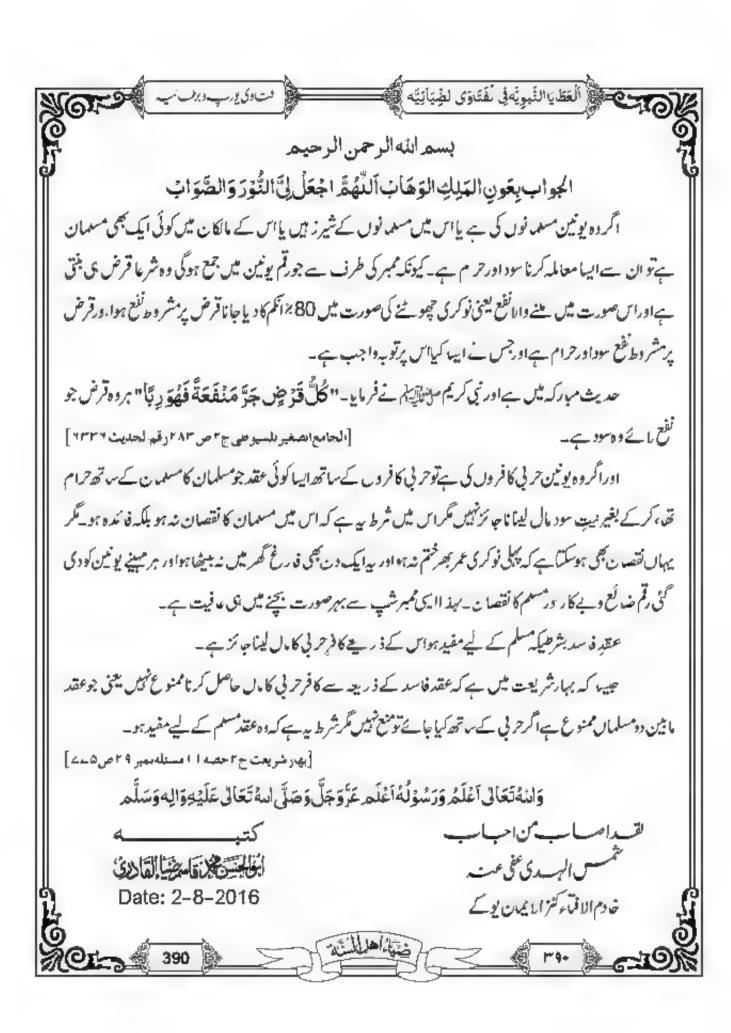



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 200

کیافرہ تے ہیں علمائے دین ومفتی ن شرع میں اس مسئلہ کے بارے بیل کہ CPR سپورٹ کسی نامحرم الڑکی کو جائز ہے یا ناجا نز ۔ اس کا مطعب یہ ہے کہ جب کسی کو ہارث اشیک کا دورہ پڑتا ہے تو مریض کے منہ پر مندر کھ کرائی کی سانس چلائے اور اس کے ہارث کو د با کر دل کو چلائے کی کوشش کی حاتی ہے۔ اس طرح کرنے سے اس کی جان نج کی سانس چلائے اور اس کے ہارث کو د با کر دل کو چلائے کی کوشش کی حاتی ہے۔ اس طرح کرنے سے اس کی جان نج سے سے ۔ اگر یہ فوری طور پرند کہا گیا تو مریض ڈاکٹر کے یاس جنجنے سے پہلے ہی مرج سے گا۔

سائل: حمز ه فرام سيّدز - تكلينيّهُ

### بسم الله الرحن الرحيم الجواب يِعَونِ المَيكِ الوَهَانِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التَّوْرَ وَالصَّوَابُ

نامحرم الرکی کی جان بچ نے کی نیت سے اسے CPR سپورٹ دیٹا جائز ہے۔ کیونکہ یہاں پر اسے چھونا ضرورت کی وجہ سے ڈاکٹر کو نامحرم مر بیضہ کی مرض کی جگہ کو مرت کی وجہ سے ڈاکٹر کو نامحرم مر بیضہ کی مرض کی جگہ کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ جیس کہ فقہ فقی کی معتبر کتاب ہدا ہیں ہے۔ " وَ یَجُوذُ لِلظّہِ بیبِ أَنْ یَنْفُظْرَ إِلَی مَوْضِع الّٰ مِنْ مَنْ وَالْی جَدُودُ لِلظّہِ بیبِ اَنْ یَنْفُظْرَ إِلَی مَوْضِع الّٰ مِنْ وَقِیم الْمَا لَا لِلْمَا لِلْ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰمِ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰمِ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰمِ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰمِ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ وَرِیّق اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَرِیّق اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

جب نامحرم کی پردہ کی جگہ کی طرف دیکھنا جو کہ تخطور شرق ہے مرض کے عداج کے لیے جائز ہوسکتا ہے تو جان بچ نے کے لیے بقد راول جائز ہوگا کیونکہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ "الحظائر ورّاتُ تُیدیئے الْبَحْظُورَ اب مضرور تیس ناجائز کے امور کوجائز کردینیں جیں۔اور جان بچینا تو بہت اہم ضرورت ہے کہ ایک جان کو بچانا بوری انسانیت کو بچانے کی طرح



الْعَظْ يَالنَّمُونِهُ فِي لَّفَتَاوَى لَشِّبَانِيُّهُ اللَّهِ

فقد في كى معتركتاب بداييي به:

"(وَلَا يَعِنُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجُهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهُوَةَ) لِقِيَاهِ الْمُحَرَّمِهِ وَانْعِدَاهِ الطَّرُورَةِ وَالْهَلُويِ" كَى مردكوبنيه ورت كے چرك اور ہاتھ كوچونا حدل نيس كرچ شهوت كانديشه نه واور حرام كرده كام كے يائے جانے اور عدم ضرورت كى وجهت \_

("الهداية"، كتابالكرهيه إقصر في الوطاء والنظر والعمس ج٢ إص ٣٩ ٨)

آگےای کاب میں ہے:

ني كريم سلين اليني في فرماياك "مَنْ مَسَّ كَفَّ الْمَرَ أَقِ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةً وَ يَوْهَ لَقِيْهَا مَةِ "جَسَ فِي عَلَى كَافِي فِي كَنْ مَسَّى كَفَّ الْمَرَاقِ وَيَ مِت كَانَ اللَّهِ وَالْعَلَ كُاهِ اللَّهِ الْعَلَيْ الْوَاعِدَ السَّالِية "مِكانِ الكراهِة، المصل في الوطاء والطرو الله عربي من ٣١٨)

ای لیے حضورا قدس سلیمیلی بیعت کے وقت بھی عورتوں سے مصافحہ نے فرماتے صرف زبان سے بیعت لیتے۔ پُٹانچہ اُٹم اُٹمو مِنیمن حضرت سِیَمَ تُنا عا اُنظہ صِدّ لِقد جِلْنَظِیَا فرماتی بیان تا جدار رساست ، شہنشا و نُوَّ ت ، میکر جُود وسخاوت، سرا پارحمت جمجوب ربُّ العرِّ ت عُرِّ وجل وسلامیکی جن عورتوں کو مَنعت کرتے اُن سے قرماتے ، ''جا وَجِس نے تمہیس مَنعت کہا۔

وَاللَّهِ مَا مَسَّتُ يَدُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَاهُمَ أَوْ قَطْلَا الْحُداكُ المَامِعَة مَا مَعَالِينَ مَعَالِينَ الْمَرَأَ وَقَطْلَا الْحَدَى مَعَلِينَ مَعَالِينَ الْمَرَأَ وَاللَّهِ مَا مَامِدُ مِل مَعَلِينَ مَعَالِينَ الْمَرْدُ وَالْمَعَ مَعَالِينَ الْمَرْدُ وَالْمَعَ مَعَالِمُ الْمَعَ مَعَالِمَ الْمَعَلِمُ مَعَالِمُ الْمَعَلِمُ مَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ مَعْلِمُ الْمَعْلِمُ مَعْلِمُ الْمَعْلِمُ مَعْلِمُ الْمُعْلِمُ مَعْلِمُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ المَعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعَال

اورعورتول سے ہاتھ مدن نے پر عذاب کی وعید ہے چُنانچ حضرت فقید ابواللیف سمر قندی میشند قل فرا تے

ضياء اهللته



' بیں: وُنیو میں اَنجِونی بینے عورت سے ہاتھ موالے والا بروز تی مت اِس حال میں آئے گا کہ اُس کے ہتھ اُس کی گرون میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بند ھے ہول گے۔ میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بند ھے ہول گے۔

اب یہاں وہ پیرحضرات بھی عبرت حاصل کریں جواپنی مریدہ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک

ۊاللهُ تَعَالَى ٱغْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَم

كتب\_\_\_\_ه

المالية المتالية

Date: 19-12-2016



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول الله

أَلِرْسِينَفُتًا ﴿ 202

کیافر و تے ہیں علما کے دین دمفتیا پ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدعورتوں کا قبر ستان یا مزارات پر جانا کیسا ہے؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

عورتوں کا قبرت ن یا مزارات پرج نامنع ہے۔ جیس کہ صدرالشریعہ بدرالطریقہ مفتی شمرامجہ می اعظمی عدیہ رحمة اللہ اخی لکھنے ہیں کہ عورتوں کے بیے بعض عدی نے زیارت قبور کوجائز بتایہ ، درمختار میں بہی قول اختیار کیا ، مرعز بزاں کی قبور پرجائیں گی تو جزع وفزع کریں گی ، البذاممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے بیے جائیں تو بوڑھیوں کے

**OI** 394

9"91"

و ت و ك يورب رب

کیے حرج نہیں اور جوانوں کے لیے ممنوع۔ اور شکم ( یعنی سلائی کی راہ) ہیے کہ تورتیں مصفقاً منع کی جا تھی کہ پنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع وفزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جا تھی گی یا ہے اولی کریں گ کے قورتوں میں بیدونوں با تنیں مکثرت یا کی جاتی ہیں۔
(بھد شریفت حصہ مصر ۹۸)

اورسیدی اعلی حضرت اہام المسنت اہام احمد رضا خان عدید رحمۃ الرحمن ایک موں کے جواب میں غنیۃ کے حواے سے ارشاد فرہ تے ہیں کہ: غنیۃ میں ہے: " بیرنہ پوچھوکہ تورتوں کا مزارات پرجانا جائز ہے یا نہیں بلکدید پوچھوکہ اس عورت پر کس قدر سخت ہوتی ہوتی ہوئی کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب ہے جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت نٹر وع ہوج تی ہواتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے من نکد لعنت کرتے رہتے ہیں۔ "

الاس عورت کرتی ہے لعنت نٹر وع ہوج تی ہے اور جب تک واپس آتی ہے من نکد لعنت کرتے رہتے ہیں۔ "

(عیدہ المعتمدی فصل فی المجانس میں ۵۹۳)

سوائے روضدانور (علی صاحبھ الصلوٰۃ والسلام ) کے کسی مزار پرجائے کی اجازت نہیں وہاں کی حاضری البت سَنّتِ جَلیار عَظیمہ قریب بواجبات ہے۔۔۔ آگے قرماتے ہیں۔۔ بخداف دیگر قیور ومزارات کہ وہاں ایک تاکیدیں مفقو د ( بینی غائب ) اور احتمال مفسد و ( بینی فساد وفقتہ انگیزی کا اندیشہ ) موجود، اگر عزیز وں کی قبریں ہیں ( تو ) ہے صبری کرے گی ( اور ) اولیا کے مزار ہیں تو فیمکن ( بینی اندیشہ ہے ) کہ بے تمیزی سے ہاد لی کرے یا جہالت سے تغظیم میں افر اط ( بینی زیادتی ) جیسا کہ معلوم دمکن مدے لیے طریقہ اسلم احتراز ہی ہے۔

(ملفوظات اعلى حضر ت-ص315مكتبة المدينه)

وَاللّٰهُ تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْدَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰه وَسَلَّم الجواب مجح

المنافسين علاق سطنيا القادري

Date: 20-12-2017

منش ابهدی عفی عند سیس

خادم اله في مكنز الإيمان يوك

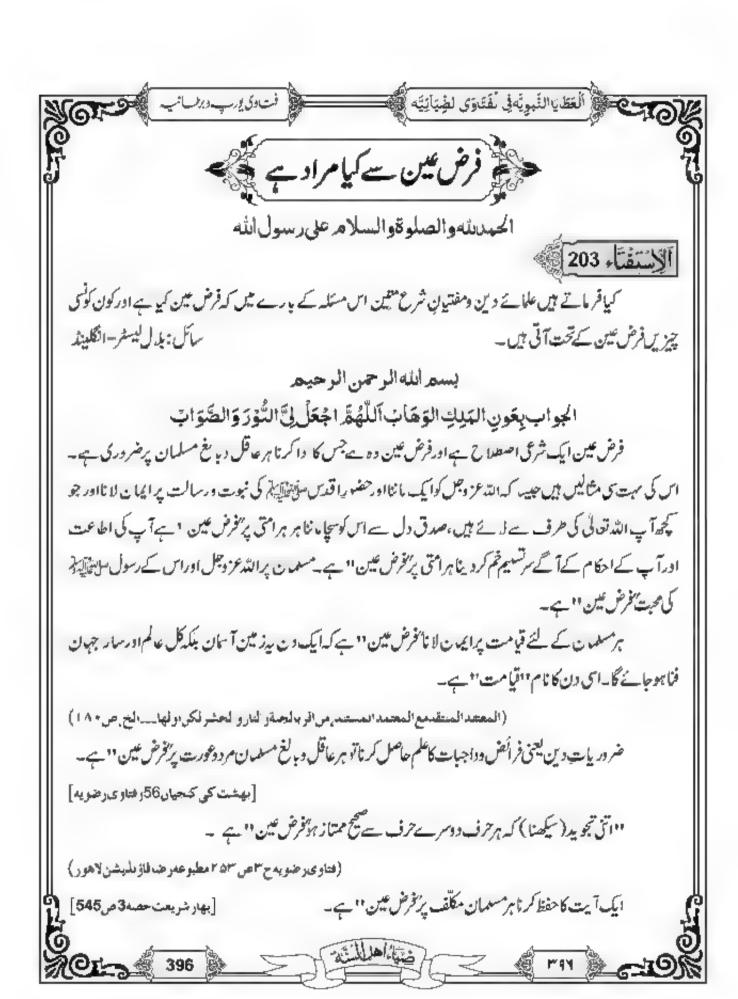

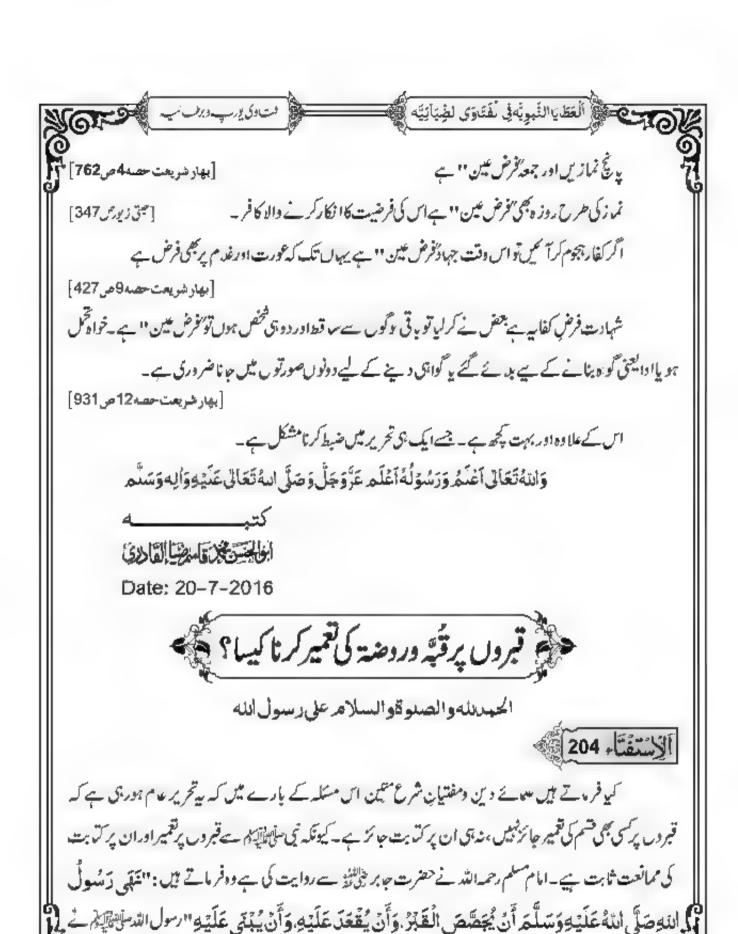

مع ﴿ الْعَطَانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفْتَاوَى لَهُمِّنَا أَيْنَهُ ﴾

آ قبروں کو پلستر کرنے ،ان پر پیٹے اور ان پر تھیں کرنے ہے منع فرہ یا ہے۔ قبر پر می صرف آل لیے ڈالی جا آب ہا ایک ایک بالشت اونی رکھا جاتا ہے کے یہ معلوم ہو کے کہ یہ قبر ہے قبرول کے متعلق بہی وہ سنت ہے جس پر رسوں اللہ سائٹا آپائے اور آپ کے صحابہ جائٹو عمل چرار ہے۔ قبروں پر شہ سے جد بنانا جائز ہے، نہ انہیں غلاف پہنانا اور نہ ان پر گنبہ بنانا جائز ہے۔ کیونکہ ٹی سائٹ آپائے نے فرہ یا ہے: "لکھتی اللہ الیہ او کہ قتصائے کی اٹٹے لئو قنبور آٹن بیا میلید تھساجد" اللہ تعالی مہودوا صاری پر لعنت کرے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ہے۔ اس حدیث پر شخین کا تفاق ہے۔ ورسلم نے پی تھے میں مصرت جند عبد اللہ بچل سے روایت کیا ہے وہ کہتے جیں کہ میں سے رسوں اللہ سائٹ آپائے کو ان کی وفاحہ سے یا تی دن میمیے میں مصرت جند عبد اللہ بچل سے روایت کیا ہو وہ کہتے جیں کہ میں سے رسوں اللہ سائٹ آپائے کو ان

إِنَّ اللَّهُ قَدُ اتَّحَدْ نِ حَلَيلًا كَمَا اتَّحَدْ بِراهِيهَ حَلَيلًا . ولَو كُنتُ مَتَّجِدْاً من أُمَّتى عَليلاً الا تُحَدْثُ أَبابِكِ حَليلا أَلا وإِنَّ من كَان قَبْلَكُم كَانُوا يَتَّجِدُ لُون قبورَ أَنبِيا يَهِمِ واصالحِيهِم مساجد ألا تَتَّجِدُ واللَّهُ ورَ مساجد فإلَّى أنْها كُم عَن ذلك"

'' بے شک القد تعالی نے مجھے دوست بنایا ہے جیسے ابراہیم کوفلیل بنایا اور اگریش اپنی امت بیل ہے کسی کو دوست بنایا ہوتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ خوب س وقم سے پہلے وگوں نے اپنے انبیاء اور اور اپنے بزرگوں کی قبر در کوست بناتا۔ بین بنایا اس کام سے منع کرتاہوں اور اس مضمون کی قبر در کوست بیل۔

احالا بیث بہت ہیں۔

(افاوی بن بازر جہ اللہ جانداوں مسؤد کا احالا بیک بہت ہیں۔

سأكن: سيرفضيل عطاري فرام تكليناته

بسم الله الرحمن الرحيم الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابَ كِيْلُ صديث بِسَ مِن يَمِن جِيزِول كابيان عِمَد

(1) قبر کو کی پیچونے سے پکا کرنا وربید مارے نزدیک بھی منع ہے۔

398

MA

المعتقدية النَّهويَّة فِي نَفْقَاوَى الشِّيمَائِيَّة فِي السِّيمَائِيَّة فِي السِّيمَائِيَّة فِي السِّيمَائِيَّة فِي السَّيمَة المُعْمَانِيّة فِي السَّمِيمَائِيّة فِي السَّمِيمَائِيمَائِيّة فِي السَّمِيمَائِيمَ السَّمِيمَائِيمَ السَّمِيمَائِيمَ السَّمِيمَائِيمَ السَّمِيمَائِيمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَّمَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمِيمَ السَائِمِيمَ السَائِمَ السَائِمِيمَ السَائِمِيمَ السَائِمِيمَ السَائِمِيمَ السَائِمِيمَ السَائِمِيمَ السَائِمَ السَائِمَ السَائِمِيمَ السَائِمَ السَائِمِيمَ السَائِمِي

ال پر بیشنااور یہ بھی ہارے نز دیک ناجائز ہے جس پر فقہ ءاحن ف کی عبرات کثیر ہموجود ہیں۔

(3) قبروں کے ویری رت کا ایس تغییر کرنا کہ اس می رت کی ویوار قبر پررکھی جائے یہ بھی ہی رے زویک ناجائز ہے گرقبر کے گرد میں رت کا بنانا جیسے ولیاء کرام اور مش کئے عظام کی قبور پر بنایا جا تا ہے یہ یالکل جا کڑے۔ کیونکہ ہی رے اتکہ دین نے مزرات عیاء ومشاکئے کے گردز بین (جائز التصرف) میں میں رت بنانے کا جواز بیان کہا ہے وروہ بھی صرف اس غرض سے کہ رائز بین راحت پائیس اور وہاں ذکر واذ کارکر سکیں۔

ورجن کتابوں میں قبرول کے گردیمارتیں بنانے کوایک ممنوع فعل قرارہ یا گیا ہے تو وہاں علاء نے بیصراحت لکھاہے کہ منع کی عدت نیت فرسدہ یا عدم فائدہ ہے۔ جہاں نیت چھی ہواور فائدہ بھی موجود ہوتو تھکم منع مفقو د (ختم) ہو جائے گا۔

قبر پرعمارت کو تعمیر کرنے کی دوصور تیں ہیں۔

پېسىل مورىت

محود تبرک مٹی پرکوئی شارت بنائی جائے تو اس کی ممہ نعت میں اصلاً خکے نہیں کیونکہ قبر کی حصت حق میت ہے اور اس فعل میں اس کی ہونت و ذیت ، یہاں تک کہ قبر پر بیٹھند ، چیناممنوع ہوا۔

جمادے بہت علی ء نے احد ویث ورویات جو تمارت کے بنانے کی ممی نعت پرآئی ٹیں ان سے یہی معنی مراد سے ٹیں کیونکہ ان احادیث ٹیں ''علی المقابو ''الفاظ آئے ہیں جن کے معنی ہے قبر کے اوپر اوراس کے حقیقی معنی یہی جیں اور مید معنی نہیں کے قبر کے اردگر دبھی ٹہیں بناسکتے کیونکہ قبر کے ردگر دکوئی مکان بتانا حول القبر ہے نہ کہ بی القبر ۔

الام فقيرالنفس فخرالمدة والدين اوزجدى فانيين فرات إلى الايجصص القبر لهاروى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه المهى عن التجصيص و التقضيض وعن البدأء فوق القبر، قالوا ار ادبالبناء السفط الذي يجعل على القبر في ديار نا قبر كو هي يكاند كياج عن كاس لي كرضور في كي المرابع المرابع المرابع عن المرابع عن المرابع المرابع المرابع عن المرابع المرابع

فت وي يورب ميه

العَظايَ النَّموِيَّه فِي نَفَتَاوَى لَشِّمَانِيُّه

'' فر یا ئی ہے ،علماء نے فر ما یو عمارت سے مرا دوہ مسئط ہے جو ہمار ہے دیا رہیں قبر کی مٹی کے اوپر بٹایا جا تاہے۔ د(فناوی قاصبی محاں باب غسل المیت النح ۴/۱)

اور قبر کے اوپر تمارت بنانا ال ہے منع ہے کہ اس میں میت کو یذ ہوتی ہے کہ اس میں اس کی توجین ہے۔ اور بید حدیث ہے منع ہے جیسا کہ امام احمد مدید الرحمۃ بسند حسن روایت کرتے جیل کہ حضرت عمر بن تزم جائیں ہے روایت کرتے جیل کہ حضرت عمر بن تزم جائیں ہے روایت کرتے جیل کہ حضرت عمر بن تزم جائیں ہے روایت کے کہ سید عالم سائن تائیل ہے جھے ایک قبر سے تکری گائے دیکھ ، فرمایا: الا تؤذی صاحب هذا القدو (اس قبر والے کو ایڈ اندو ہے) یوفرہ یا: الا تؤذی (اس قبر والے کو ایڈ اندو ہے) یوفرہ یا: الا تؤذی (اس قبر والے کو ایڈ اندو ہے) یوفرہ یا: الا تؤذی (اسے تکلیف نہ کہنی ) دیکھ والمصابح على عصر وس حرم وال دول المنت ص ۱۳۹)

اور دوسرایه که وه عمارت بنا کراس میں اپنی رہائش رکھے گا اس ہے قبر کے اوپر عمارت بنانے ہے منع کیا گیا ہے اور اک واسطے ہمارے فقہائے کرام احناف علیم الرحمة فرماتے ہیں کہ: "قبر پر رہے کو مکان بنا، یا قبر پر بیشن، یا سونا، یا اس پر یا اس کے فزویک بور از کرنا میسب امور الشو کروہ قریب بحرام ہیں۔ "فتوی عالمگیری میں ہے:
ویکو کا ان یبنی علی المقبر اویقعی اویسا مرعمیه اویطاء علیه اویقضی حاجة الانسان من بول اوغائط۔ اخ قبر پری رت بنانا، بیشنا، سونا، روندنا، بور وہراز کرنا کروہ ہے۔

(فتاوى هندية الفصل السادس في القير و الدقى ٢/١٦)

## دور کی صورت

قبر کے گردکوئی چبوترہ یا مکان بنایا جے ، آنواگر میزیتِ فاسدہ سے ہولیٹی زینت و تفافر کے ہے جیسے امراء کی قبور پری رتوں کا بنا نا تو پہنیت فاسدہ کی وجہمنوع ہوگا۔ ای طرح جب ل کوئی فائدہ ندہو جیسے کوئی قبر کسی جنگل میں واقع ہو جبال ہوگوں کا گزر تبیل یا عوام کی قبور جن ہے کسی کوکوئی عقیدت نہیں ہذا الوگ وہال ہیں آئی گے۔ ایسی صورت میں اسراف ادر مال ضائع کرنے کی وجہ سے تماریت بنا نامنع ہے علامہ توریشتی فرہ نے ایں بنہی لعدہ مراف المفائدة فیدہ "ممنوع ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

(برقاةشرخ مشكوه يحو لهتور پشتي باب دهي الميث مكتبه امداديه مندن ٣٩/٣)



وَ الْعَظَانِ النَّبِوِيَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِّيَانِيَّتِهِ الْعَظَانِ النَّبِوِيَّهِ فِي لَفَتَاوَى لَشِّيَانِيَّتِهِ

جہاں معاملہ ان سب ممنوعات ہے پاک ہووہ اس ممانعت کی کوئی وجہ نیس اورائمہ کرام نے ملاءومش کے کی تجور پر تھارت بنانے کے جواز کی تصریح فر مائی۔علامہ حابر فتی بعد عبارت مذکورہ فرماتے ہیں: وقد ایا حالسلف ان یہ بنی علی قبر المشایخ والعلماء المشاهیر لیزور هد الناس و یستر یحوا بالجدوس فیه" سف نے مشہور عماءومش کے کی قبرول پر تک رت بنانے کی اجازت دک ہے تا کہوگ ن کی زیارت کو آئیں اوراس میں بیٹے کر آرام یا کیں۔

(مجمع محاد الا توار تحب بعظ "شرف" مشہور کی ایکٹور لکھنو ۲/۱۸)

اور کشف الغطاء میں ب:

درمطاب امونیان گفته کرمہ کرووا توسلف بنا ورابر قبر مشائخ علائے مشہور تا مردم زیارت کنندواستراحت نمی بیند بجلوس درآ ب ولیکن اگر برائے زینت کنند حرام است و درمد بیند مظہرہ بنائے قبہا برقبوراصحاب درزمان پیش کروہ اندظ ہر بنت کہ آل بحقی برآ آل وقت باشدو برمر قدِ منور آمخضرت سائٹ گیا نیز قبرعالی ست مطالب المونین میں لکھا ہے کہ سلف نے مشہور علاء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنا تا مباح رکھ ہے تا کہ لوگ زیارت کریں اور اس میں بیٹے کر آرام میں ایکن اگر ذیات کے بینا کی آوحرام ہے مدینہ منورہ میں صی بدکی قبروں پر اگلے ذیانے میں تبیا کی آوحرام ہے مدینہ منورہ میں صی بدکی قبروں پراگلے ذیانے میں تبیا کی آوحرام ہے مدینہ منورہ میں صی بدکی قبروں پراگلے ذیانے میں تبیا کی تبیار کے گئے ہیں، ظاہر میہ کہ کاراس وقت جو کر قر اردینے سے بی میہوا اور حضورا قدری سائٹ آئیلے کے مرقد اور پر بھی ایک بلند قبہ ہے۔

ایک مرقد اور پر بھی ایک بلند قبہ ہے۔

(کشف العطاء باب دی این منابع احمدی دھلی ص ۵۵)

نورالایمان شرب بنی علی قدر المه شایخ والعدماء المه شهورین قبة لیحصل الاستراحة الزائرین و اہاحوا ان یبنی علی قدر المه شایخ والعدماء المه شهورین قبة لیحصل الاستراحة الزائرین و یجدسون فی ظلها وهکذافی المه قاتیح شرح لمصابیح وقد جوزة اسم عیل الزاهدی الذی من مشاهیر الفقهاء - شخ محقق د بوی نے مدارج النوقش مطاب المونین نے قل کیا ہے کہ ملف نے مشہور مشک وسم ای قبروں پر قبی تم محقی د بوی نے مدارج النوقش مطاب المونین سے قبل کیا ہے کہ ملف نے مشہور مشک مفاتیح شرح میں بی میں میں مائی طرح مفاتیح شرح میں بیج میں جو میں ای طرح مفاتیح شرح میں بیج میں جو میں ہے اور مشابیر فقیم وی سے المعیل را بدی نے بھی اسے جو کرقر اردیا ہے۔

(مدارج البوقيعو المطالب المومين وصل دريماز جنار همكتبه بوريه رصويه سكهر ١٠/٠٣)

401

و العَظانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهُمِنَاتِيَّهُ اللَّهِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفِينَاتِيَّهُ اللَّهِ

اور قبروں کے گردعی رت کے جواز کا قول ہی مختار دمفتی بہہے۔ کم فی در مختار

(درمحتارشرحتوپرالابصاربابجبوقالجنائر /۲۵ )

## دومری عدیث کا جواب

پرل صدیث یہ کہ عن عائشة رضی الله تعالی عنها عن النبی الله قال فی مرضه الذی مات فیه لعن الله الیهودوالنصاری اتخذوا قبور انبیاء هم مسجد قالت ولولاذاك لابرزوا قبره-

حضرت عائشہ صدیقہ فران کی سائٹاآلیا ہم سے روایت کرتی ہے کہ حضور نے اپنے مرض وفات میں فرمایا: یہود ونصاری پرخد کی لعنت ہموانھوں نے اپنے انبیاء کی قبرول کومسجد بنالیا۔ اگر بیدار شادنہ ہوتا توحضور کی قبرانو رنم یال رکھی جاتی۔ (صعبح المعاری کتاب لیصائز باب ماہکر میں اتحاد المسجد عدی لفیور فلایمی کتب حامہ کو ابھی اے۔)

دیکھا جے توبیدہ کیل تو ہماری ہے کہ قبر کے گردنگ رت تغمیر کرنا جائز ہے اور سیدہ عاکشہ نے روضہ انور کے گرد پہلی ممارت خودتغمیر کرد کی۔

جیما که علامة قسطان ارشاد ساری مین ای صدیث کی شرع مین لکھتے بین: لکن لھر يبوز و دای لھر يکشفو دبل بنوا عليه حائل اليکن اسے نما يا اور منکشف ندر کھا بلداس پرايک حائل بنادي۔

(ارشادالسارىشرحصحبحبحارىكتابالجالر دارالكتابالعربيبيروت ۴٠/٠)

اور شیخ محقق جذب القدوب میں فرماتے ہیں کہ جب سرور نبیاء صلی ایک کے باعث مجرہ شریف ہیں۔
میں فون کرد یا گیاں کشیصدیقہ بھی اپنے گھر میں سکونت پذیر تھیں ، ان کے اور قبر شریف کے درمیان پردہ نہ تھا، آخر میں
قبر شریف کے پاس بیبا کی ہے وگول کے بے تحاشہ نے اور وہاں کی خاک ہے جانے کی وجہ سے گھر کو دو حصوں میں
تقدیم کردیا اور اور این شکن اور قبر شریف کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔

(جدب القوب باب هفتم دربيان تغيرات الخ بولكشور لكهنؤ ص ٢١)

سیدہ عائشہ بڑھنے کا روضدا نور کے گرد دیوا رفتمبر کرتا اورصی بہ کرام کا اس پرسکوت کرنا اس بات پر در لت کرتا ہ

402

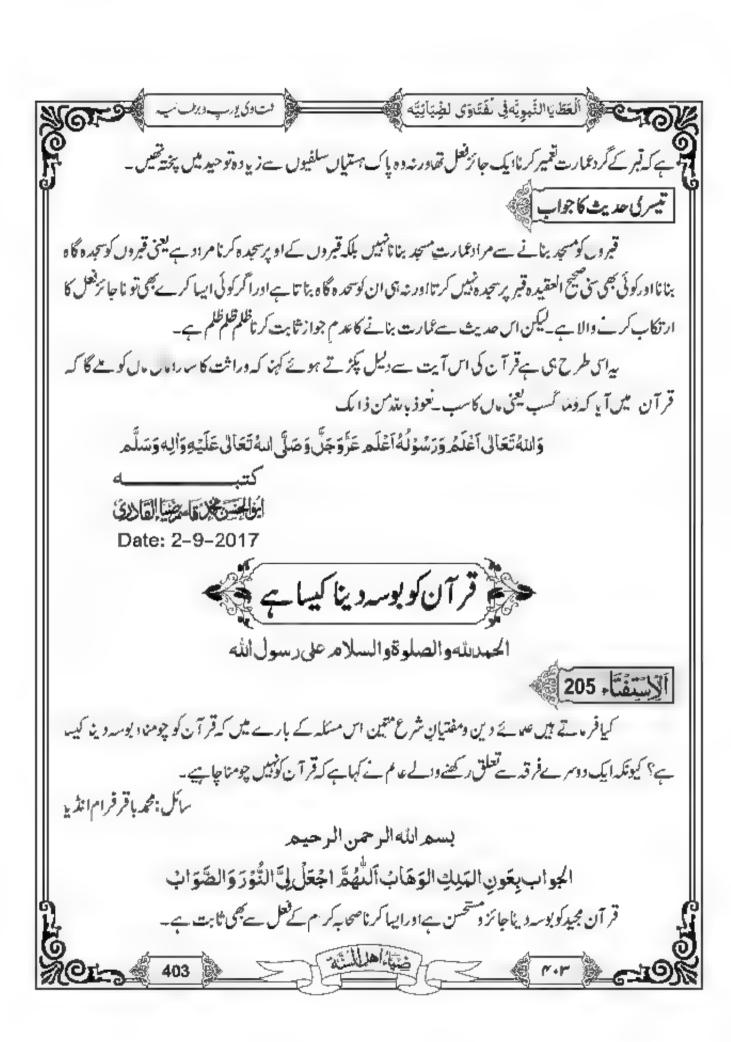

مراع الفَطْيَ الفَهِوِيَه فِي لَفَنَاوَى لَهُمَانِيَتُه اللهُ وَلَهُ فَي الْفَعَاوَى لَهُمَانِيَتُه اللهُ ال

﴿ وَى عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمُصْعَفَ كُلَّ غَدَاقٍ وَيُقَيِّلُهُ وَيَقُولُ عَهُدُرَيِّ الْمُصْعَفَ كُلَّ غَدَاقٍ وَيُقَيِّلُهُ وَيَقُولُ عَهُدُرَيِّ وَمَنْ شُودُ رَيِّي عَزَّ وَجَلَّ وَ كَانَ عُنْهَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُقَيِّلُ الْمُصْعَفَ وَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ " حَفرت مَم ﴿ إِلَيْمَ رُوزَانُهُ مِنْ كُورَ آن بِاكُو بَكِرْتُ اور بُوسه دية شَے اور کہتے يہ ميرے رب كاعبد اور اس كى كتاب ہواور حضرت عثمان اللّهِ عَنْ مُعْمَعِفَ كُو بوسه دية اور چرے ہے مس كرتے۔

(الدوالمختار الكتاب العظرو الإباحة باب الإستير عوعير في ح 9 م ص ١٣٣)

سی علماء کرام کےعلاوہ کسی سے فتوی حاصل نہ کیا جائے اور نہ ن کی کسی بات پر کان دھرے جائیں اس سے ان شاء ایند بندہ ہر طرح کی گمرا ہی ہے محقو تذر ہے گا۔

ۅٞٳۺؙڎؙؾۼٵڶٲۼڷۿۅٞڗۺؙۅٞڷؙڎؙٲۼڷڝۼۛڗؘٛۏڿٙڷۜۅ۫ڞڷۣۜٳۺڎؾۼٵڷۼڷؽۣڡؚۅٙٳڸ؋ۅٙۺڹۜٛڡ ػؿۑڝڝڝ

المنابية في القالاي

Date: 2-11-2016

## حرب کالے جادو سے بچنے کے طریقے

الحمدالله والصنوة والسلام علىرسول الله

الإستفتاء 206

کیافر ہتے ہیں علمائے دین ومفتیو بن شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ کالے جادو ہے ہم کیسے فائے سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے سسرال ولے مجھ پر کالا جادو کررہے ہیں تو میں ان کے اس جادو سے کیسے فائے سکتی ہوں مجھے کوئی وظیفہ یا طریقہ بتادیا جائے؟

بسم الله الرحن الرحيم الجواب عِون المَلِكِ الوَهَابُ اللهُمَّدِ اجْعَلُ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ

کالے جا دو سے بیچنے کے ہے بہت سے اور ادوو ظا کف جمارے اسداف سے منقول ہیں۔ان میں سے تین م

إلْعَظ يَا النَّهُ وِينُه فِي لَفَتَاوَى الظِيمَانِيَّة ﴾

ا الطریقے پیش کر تا ہوں۔

پہواطریقہ بیرکہ کثرت سے شش تفل پڑھے کیونکہ جو تخص رات کو بمیشہ شش تفل پڑھتارہ بالکھ کرانے یا ک رکھے وہ ہر طرح کے جادوے ور ہرتئم کی جد ؤں سے تخفوظ رہے گا اور اگرشش تفل کوآسیب زوہ یا جادو کے مریض کے کان ٹیل پڑھ کر پھونک وردی جائے تو آسیب بھاگ جائے گا اور جادواتر جائے گا۔ ان چھد عاؤل کو الشمش قفل" (چھ تالے) بھی کہتے ہیں جو کہ ورج ذیل ہیں۔

تفل اول

ؠۺ۫ڝؚ؞ڶٮٚڰٵڶڗۜٞڂڹڹٵڵڗۜڿؿڝؚ؞ٝؠۺڝؚ؞ڶٮ۠ڰٵڶۺۜؠؿۼٵڵؠؘڝؽؙڔٵڷۜۮؚؽٚڵؽۺػؠڠٛڽ؋ۺۧؿ؞ٞٞۅؘۿؙۅؘۼڵ ػؙؙڸۨۺٞؿۦٟۊؘۑؽؙڒۘ



بِشْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ "بِشْمِ اللهِ الْخَلَّاقِ الْعَلِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ كَبِثُلِه شَيْئُ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ



بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ "بِسُمِ اللهِ الشَّهِيْعِ الْبَصِيْرِ الَّذِيْ لَيْسَ كَهِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْبَصِيْرُ.



يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ "بِسُمِ اللهِ السَّمِيْمِ البَصِيْرِ الَّذِيِّ لَيْسَ كَمِثْمِهِ ثَتَى ۗ وَهُوَ إِلَا الْغَنِيُّ القَدِيرُ



الْعَظَايَاالنَّبُوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَضِيَّائِيَّه

القل پنجم الم

بِسَمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ لِيسْمِ اللهِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ الَّذِي لَيْسَ كَمِفْيهِ عَيْ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَفُورُ

الفر شقم الله

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ " بِسْمِ اللهِ الشَّهِيْعِ الْبَصِيْرِ الَّذِيِّ لَيْسَ كَهِتُلِه شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْغَفْوْرُ الْحَكِيْمُ اللَّامَةُ فَيَرَّحَافِظاً وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاجِمِيْنَ.

اوردومراطریقہ بہہے کہ سورة فعق ورسورۃ ناس کی تلاوت کرے۔ گرکوئی جدو کے مریض پرسومرتبدان دونول سورتوں کو پڑھ کردم کر نے ہے۔ ان ش ءاللہ تعالی سحر کا اثر زائل ہوجائے گا وراگر پانی پراتی ہی بار پڑھ کردم کردی جہے ہے اور پلا یاج ئے جب بھی جدوثو ہے جائے گا۔ کیونکہ ان دونول سورتوں کے بارے پیل سے جمعی مسلم کی حدیث میں ہے کہ " قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَهُ تَرَ آیَاتٍ أُنْدِلَتِ اللَّيْسُةَ لَهُ يُرَّ مِشْلُهُنَّ قَتُطُ، قُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَهُ تَرَ آیَاتٍ أُنْدِلَتِ اللَّيْسُةَ لَهُ يُرَّ مِشْلُهُنَّ قَتُطُ، قُلُ اللهُ عُودُ بِرَتِ النَّاسِ"

رسول امتدسالط آلیا ہے فرمایا کہ کیا آپ نے وہ آیات ندد یکھیں جو آئے رات تازں ہوئی (اس کے ہاب میں)سور قافعتی اور سور قانانس جیسی کوئی سور قاندد یکھو گے۔

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضائل القران ما يتعلق به رقم ١٣٠٨ من ٢٠٠٧)

تیسراطر یقنه بیہ ہے کے سورہ ایونس کی ان دونول آیٹول

"بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِيِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا الْقَوْا قَالَ مُوْسَى مَا جِغْتُمُ بِهِ "البِّحْرُ " إِنَّ اللهُ لَا يُضِيعٍ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُ اللهُ الْحَقَّ اللهُ الْحَقَّ اللهُ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُ اللهُ الْحَقَّ اللهُ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُ اللهُ الْحَقَّ اللهُ الْحَقَّ اللهُ الْمُخْرِمُونَ اللهُ الْمُخْرِمُونَ اللهُ اللهُ الْمُخْرِمُونَ اللهُ ا

406





الحمديثه والصلو كوالسلام على رسول الله

کیافر وتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ج کل بہت ہی بار بال موجود بیں اور کھے میں بیں کہ جو اڑ کرنگ جو تی جو (Contagious illnesses) کھواتی بیں کیا جمیں ایسے وگوں ما كله: ندافرام انگلينز ے دورر ہنا ج ہے جوالی یاریوں میں مبتلا ہول؟

بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

یے نظریہ بالکل باطل ہے کہ بیاری اڑ کرلگ جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم سائٹٹایا لیم نے سیحے حدیثوں ہیں اسے م

العَظايَ النَّهِ فِي لَفَنَاوَى لَشِينَائِيَّة ﴾

﴾ أردفر ما يا: قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ "لاَ عَدْوَى" حضور سَلِينَا اِللَّهِ أَراثاد قر ما ياكى مرض مِن الم تعديد (الرُكرالَان) ببين \_

(صعیح انبخاری کتاب الطب باب لجدام قم 5707 ج2ص 580/صحیح مسیم کتاب السلام باب لاعدوی۔ ۴۳۰/۳) بخاری ومسلم کے علدوہ اس مفہوم کی اصادیث کی دوسری معتبر کتب میں بھی موجود ہیں۔

اورمزيد سلم شريف من ب- "قال رسول الله صلى الله عديه وسلم قد الظهاء في الرسم في الطهاء في الرسم في الطهاء في الرسم في الطهاء في الرسم في ا

(منجيح مسلم كتاب المسلام باب لاعدري وقم 2220)

اور جہاں تک ایسے فض سے دورر سے کا تعلق ہے جس کوائی تھم کی بیاری ہوتو اس برے بیل ہی رئی ٹریعت کا تھم میہ ہے کہ جس کی نظر اسباب پر ہواور القدعز دجل پر تو کی تو کل شہوائی ہے قتی بیں ایک بیاری بیں ہتل شخص سے دور رہناہی من سب ہے ہیں بھی کہ بیار گی او کی بیار گی ہوتی ہیں ایک بیار گی مطابق وہی بیار کی رہناہی من سب ہے ہیں بھی کہ بیار گی او کی بیار کی ہوتی ہوتی کے مطابق وہی بیار کی است لگ جائے تو اُس وفت ہے بھی کر شیطان کے بہکاوے میں ندا جائے کہ اس کے پاس بیضے سے ایس ہوا ہے۔ لہذا اس لیے کہ اس کے پاس بیضے سے ایس ہوا ہے۔ لہذا اس نیت سے اس بیار شیطے سے ایس ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے دین کا نقصان ندگر بیٹھے۔

الغرض جس کا ایم ن توک اور توکل علی القد مضبوط ہے اس کے لیے اسک بیاری بیں مبتلا شخص سے میٹے بیل پیکھ تقصال نہیں اورضعیف الاعتق دکواس باطل نظر ہے (بیاری اڑ کراگ سکتی ہے ) سے بیچنے کے سیے ایسے بیار شخص سے دور کی رہنا بہتر ہے۔اس سے نبی کریم سال بیٹی کی مجذوم سے بھا گئے کا ارشاد فرہ یا۔" وَفِیرٌ مِنَ الْمَهَجُنُ وَمِر کَمَا تَفِیرُ مِنَ العظاية النَّهُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة بِهِ اللَّهُويَّة فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة بَ

آ الأَسْدِ" مجدوم الصال طرح بعد كُوجس طرح شير سے بعد كتے ہو۔

(صحيح البخاري كتاب الطب باب لجدام رقم 5707 ح2 ص580)

جيبا كرسيدك اوم احدرف خان عليه رحمة الرحمن في النه مشهورة وى بنام قاوى رضويه يل فروي كرجم كي نظر اسباب برمقتصر مواور خدا پر چو توكل ندر كه تامواس كرس على بجناى مناسب بين نديجه كركه بيارى الركر ملك جاتى بيارى الركر ملك جاتى بيارى الركر ملك جاتى بيارى الركر ملك جاتى بيارى الركان وقت شيطان كي بيارى المركز بيارى المركز بيارى الركان بيارى المركز بيارى المركز

كتب<u>ـــــــ</u>ه ا<del>لماليّن ال</del>اقالاي

Date: 20-10-2017



انحمدالله والصلوقاو السلام على رسول الله

الإستِفتاء 208

کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیاب شرع معین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پچھلوگ جمعرات کو ختم شریف دلواتے ہیں اورا پنی فوت شدگان کوایصہ ل ثواب کرتے ہیں اور بیا عقاد رکھتے ہیں کہ فوت شدگان کی رومیں جمعرات کو گھروں میں آتی ہیں کیا ہے جے ہے؟

**Or** 409

بسم الله الرحن الرحيم

الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

میت کے دنیا ہے جانے کے بعد س ون تک اس کی طرف ہے صدقہ کرنامتھ ہے۔ میت کی طرف ہے صدقہ اس کے بیافع بخش ہوتا ہے۔ اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں ،
مصوص پانی صدقہ کرنے کے بارے میں اور بعض علی ای کوئی اختلاف نہیں اس بار ما کا اثراب و پہنچتا ہے اور بعض مدور اور میت کو صرف صدقہ اور دعا کا اثراب و پہنچتا ہے اور بعض و ایات میں آیا ہے کہ رُوح شب جمعہ کوا ہے گھر آئی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں و اہتد تعالی اعلم۔

واللہ تعالی اعلم۔

(اشعة اللہ عات ما ب ریار قالقہ ور مکتبہ مورید و صوید سکھ و اس کے دا سے اور اعراق علی و اللہ علی اس کی طرف سے و اس و و اللہ تعالی اعلم۔

اورمزيد خزانة الرواية سايك روايت تقلكرتي بوئ اللي صرت فرمات إلى:
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اذا كأن يوم عيد اويوم جمعة اويوم
عاشور اء وليلة النصف من الشعبان تأتى ارواح الاموات ويقومون على
ابواب بيوتهم فيقولون هل من احديذ كرناهل من احدية حم عدينا هل

من احديث كرغربتنا"



ائن عمال ﷺ سے روایت ہے جب عبیر یا جمعہ یا عاشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے اموات کی روعیں گا آ کراپئے گھر ال کے درواز دل پر کھٹر کی ہوتی اور کہتی ہیں: ہے کوئی کہ میں یاد کر سے ہے کوئی کہ ہم پرتزس کھائے، ہے کوئی کہ جاری غربت کی یا ددلائے۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَم عَزُوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم ع كتبــــــه

المالية والمنظية القالاي

Date: 2-11-2016



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول ابنه

## الإستِفتاء 209

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا فادرا پنے چھوٹ بیچے یا بیکی کی چی (متمیر زوغیرہ) تبدیل کرسکتا ہے؟

ہسم الله الرحن الرحيم الجو اب بِعَونِ الهَيكِ الوَهَابُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ الثَّوْرَ وَالصَّوَابُ كَهُاں اباب البِيْحِوثُ فِي يَبْكَى كُنِي تبديل كَرَسَلَتَا جَاسَ مِنْ كُنَى حَرَيْ نَبِينَ ج وَاللَّهُ تَعَالَى آغَنَمُ وَرَسُولُهُ آغَنَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَالِهِ وَسَنَّم

كتبيت التهيين القالاف

Date: 27-09-2017



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستِفتاء 210

کیافر اتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع معین ال مسئلہ کے ہارے میں کہ ہم ہوئیڈیز میں مجھے پیشلی کیے ۔ کرنا چا ہے تاکہ میں ان ہوئیڈیز (Holydays) کواسلہ م کے مطابق گزار سکوں نماز وقر آن مجھے بتا ہی ہے کہوہ پڑھنا ہے ۔ پڑھنا ہے۔اس کے عدوہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔

بسم الله الرحيم

الجواب بِعَونِ المّيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصّوَابَ

میرامشورہ ہے کہ آپ نمی زوقر آن کے ساتھ ساتھ علم دین کا کوئی باب کی لیس۔ سب ہے ہم عقا کدیں۔

یعنی القد تعالی اور انبی ء کرم کے بارے میں ہی رے عقا کد کیا ہیں اور جنت ودور نے اور ملائکہ وکتب کے بارے ہیں

ہی رے کیا عقا کہ ہونے چاہیے۔ گران کے بارے میں آپ وہم ہے تو محورتوں کے متعلق طہارت کے سب مسائل کیھنے کی

کوشش کریں۔ ان دونوں چیزوں میں بہت عقلت برتی جاری ہے۔ اس کے ہے آپ بہارشر یعت اور قانونِ شریعت کا
مط حد کریں اور قانونِ شریعت انگلش میں ٹرانسمیٹ بھی ہوچی ہے۔ اس کا انگلش نام (Law of Sharia) ہے یا

کسی کی آرگن کریش جیے دعوت اسلامی سے آن لائن عقا کہ یا طہارت کورس کریس۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْدَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 16-11-2017

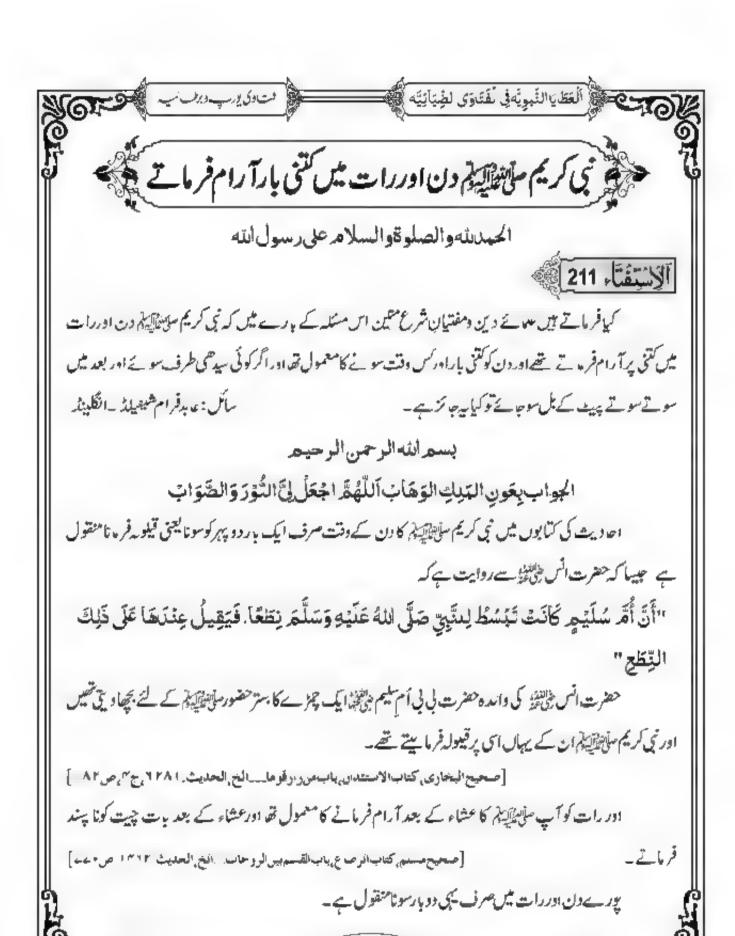



### بسم الله الرحمن الرحيم الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّرِ الْجَعَلَ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ

آپ اس نے گھریش جاکر "سور ڈبقر ڈااورآیت الکری پڑھیں اور پیووٹوں چیزیں وہی پڑھیس کی قرآت سے ہویا وہ تجو پد جانتا ہو۔ کیونکہ سورۃ بقرہ جہال پڑھی جائے شیطان اورشر پر جنات وہاں ہے بھاگ جاتے جیں۔جیسا کہ حدیث مبارک بیل ہے۔

حضرت الوہريره رُحَانَة عدوايت بكريم المُعَلَيّة فرمايا" لَا تَجْعَلُوا لَهُيُو تَكُمُ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنَ الْبَيْدِ الَّذِي تُقَرَّ أُفِيهِ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ " اللَّهُ يُعَلُوا لَهُيُو تَكُمُ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقَرَّ أُفِيهِ سُورَةٌ أَلْبَقَرَةٍ " اللهَ عَرو ب كوتبرستان نه بن وَ بشك شيطان الشَّيطان اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مَن ال

جیب کے حضرت علی کرم اللہ تعدل وجہ الکریم نے فرہ یا کہ بل نے نی کریم سائٹ ایٹ سنا آپ منبر پرفر مار ب سے کہ " مَن قَوَاً آیکة الْکُوسِ وَ کُیْر کُل صَلاَ قِ لَقَد یَمُنَعُهُ مِن دُخُولِهِ الْجَنَّةُ إِلَّا الْبَوْتُ، وَمَن قَوَاً هَا حَصَل اللهُ عَلَى دَارِ فِي وَدَارِ جَارِ فِي وَالدُونِيّر التِ حَوْلَهُ " جَس نے برنماز کے بعد آیت جیدی تیا فُخُولُه " جس نے برنماز کے بعد آیت الکری پڑھی اسے جنت بی جانے سوائے موت کوئی چیز کی روک سکتی اور جس نے اسے لیٹے وقت پڑھا تواللہ تو لیا اللہ کی پڑھی اسے اپنے وقت پڑھا تواللہ تنول اسے اپنے موت کوئی چیز کی روک سکتی اور جس نے اسے لیٹے وقت پڑھا تواللہ تنول اسے اپنے گھر بی محفوظ دیکے گا اور اس کے پڑوی کا گھر بھی محفوظ دیے گا ور اس کے گھر کے اروگروتیا م گھر محفوظ بھی ایک میں بالذکر دولم 1748)

اور جنتی زیور کتاب میں عدا مدعبد المصطفی اعظمی عدیدالرحمة نے فرہ یا کداگر سارے مکان میں کس او نجی جگہ پر کھھ کرآیة الکری کا کتبہ آویز ال کر (لگا) دیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی فی قدنہ ہوگا۔ بلکہ روزی میں برکت

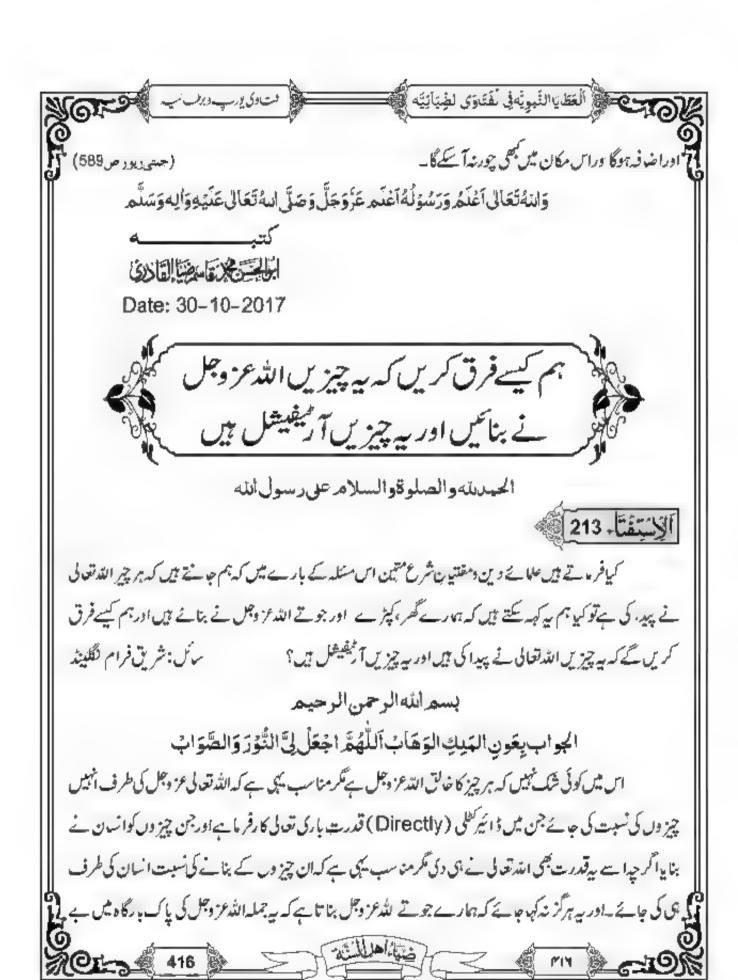

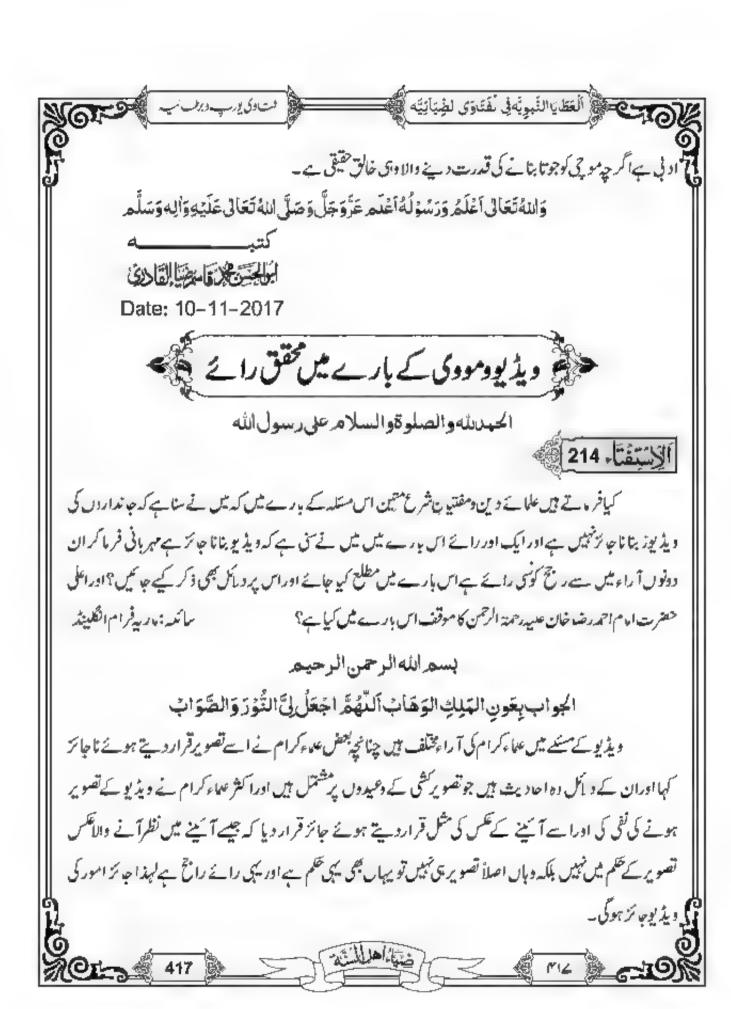

و المعطان النَّه وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَفِيهَ آيَيَّه اللَّهُ اللَّهُ وَيُربُ وَيُربُ وَيُربُ اللَّهُ وَيُربُ

ویڈ پومیں شعاعول سے بننے والے عمل پرتصویر کا تھم دیوجا ٹافدط ہے کہا، م اٹل سنت مجدودین وملت ا ، م احمد رضاخان علیہ الرحمة کی تحریر سے یہی فاہر ہے کہ شعاعول (Rays) سے بننے واسے عکوس تصویر نہیں تیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اٹل سنت علامہ مورا ٹا اسٹاہ حمد رضاخان علیہ دحمة الرحمن ارش وفر ، تے ہیں :

"سئلت عمن صلى وامامه مرآة فأجبت بالجواز آخذا هما ههنا إذا لمرآة لم تعبد ولا الشبح المنطبع فيها ولاهو من صنيع الكفار نعم ان كأن بحيث يبدوله فيه صورته وافعاله ركوعا وسجودا وقياما وقعودا وظن ان ذلك يشغله فأذن لا ينبغي قطعا"

ا ما اہل سنت مجدددین وست امام احمدرف خان علیدر عمة الرحمان اور صدر الشریعه بدرا طریقه مفتی امجد علی اعظمی محمد مانند تعالی کی عبارات سے یہ بالکل واضح ہے کہ شعاعوں سے بننے والے عکوس تضویر تبیس ہیں۔ بہذا جائز اسور کی

مرجع العَقايا النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى الضِّيَانِيَّة اللَّهِ الْعَقَايَا النَّهُ وَلَهُ لَا النَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

آ وڈیو بنانا بھی جائز ہوا کہ ان میں نظر آنے والے اجب م بھی شعہ عول ہی پرمشمنل ہوتے ہیں تصویر نہیں تو نواہ آئے نیے میں آ ایس جسم ہے یہ آئینہ کے علہ وہ کی اور چیز میں وہ عکوس ظاہر ہوں وہ تصویر نہیں کیونکہ آئے نیے میں بنے والے جسم کا تصویر نہ ہونا آئینہ کی وجہ سے نہیں بلکہ شعاعوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ہیں وجہ ہے کہ پانی پراور چیکدار شے مثلا اسٹیں اور پاکش کئے ہوئے فرش پر بنے والے عکس کونہ تو تصویر سمجھ ہوتا ہے بلکہ اسے آئینے کے عکس کے مثل سمجھ ہوتا ہے اور پاکش کے جوئے فرش پر بنے والے عکس کونہ تو تصویر سمجھ ہوتا ہے بلکہ اسے آئینے کے عکس کے مثل سمجھ ہوتا ہے

بہت ہے علاء کرام اس کے جواز کے قائل شے اور آج اکثر کا بس پر تفاق ہے۔ جیسا کہ شہز ، دہ محدث اعظم ہند کچھوچھوں ( رئینائیڈ ) حضرت علد مہ محد مدنی میاں اشر فی مذخلہ العالی نے ویڈ ہو کے جواز پر ایک کتاب بنام وڈ ہو، ٹی وی کا شرعی استعمال لکھ کر ثابت کر دیا کہ جو نز امور کی ویڈ ہوج کڑ ہے۔ اور سنیول کی بہت بڑی علمی شخصیت حضرت غزالی

دوراں علامہ سیداحمد سعید کاظمی بھی آنیا ہے ٹی ، وی اور مووی کے جواز پر لکھی گئی اس کتاب کی تصدیق فرمائی۔ **خالت ک** 

اس کے عداوہ آج وڈیوے بچا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اگر کسی بڑے اسٹور بی سامان خرید نے کیسئے جانا پڑے
تو وڈیو کا سامن کرنا پڑتا ہے بلکر تی یا فتہ ممالک بیس توعموں امراسٹور ہی بیس وڈیو کیمرے مگے ہوتے ہیں۔ ای طرح
تقریب ہر حس س جگہ پر تھ طت (Security) کے چیش نظر وڈیو کیمرے نصب کئے جاتے ہیں۔ وریو نہی ہوائی
جہ زے سفر کیا جے تو ہوائی اڈے میں داخل ہونے سے لیکر ہوائی جب زمیس بیٹھنے تک اور ای طرح جباز میں بیٹھنے کے
بعدے ہوائی جب زے اتر نے تک بلکہ اسکے بعد بھی ایئر پورٹ سے نگلنے تک مسلسل وڈیو کیمرے ویڈیو بناتے چلے
حاتے ہیں۔

، باک بات پرغورفر ، نیمی که عرب و تجم ہشر ق دمغرب کے پینکٹر وں مدہ و دمشائخ جہاز دں میں سفر کرتے ہیں ، کی بورپ وامریکا وانگلینڈ وافریقہ میں آئے ون تبیغ دین کے ہئے آئے جاتے رہتے ہیں۔ جار نکہ ان کے بیسفر جائزیں ، میں میں میں میں میں میں کا میں میں ایک میں اس کے ایک آئے ہائے رہتے ہیں۔ جار نکہ ان کے بیسفر جائزیں و الْعَطَانِ النَّهِ وِيَه فِي لَفَتَوَى لَشِيبَانِيَّته اللَّهِ اللَّهِ وَيُولِ اللَّهِ وَيُولُ ال

ہ زیادہ ہے زیارہ مستحب کاموں کے بیے ہوتے ہیں اگر دیڈ ہوترام ہےتو ان کامستحب کامول کوکرنے کے لیے ترام کا آگا۔ ارتکاب کیونکر جائز ہوا۔

رابع)

آئ کفارٹی وی اوروڈ یوک فرریعے ہے مسل نول کے گھروں میں پہنچ کراسلام کے خلاف زہراگل رہے ہیں۔ سن م اور پیغیبرا علم مسل اللہ ہے ہوں میں گتا تھیاں کررہے ہیں۔ یو نبی تم م اقسام کے گراہ خدا ہب نے ٹی وی اوروڈ یوکوا ہے عقا تد باطلہ کی تروی کا در یعہ بتا ہیں ہے اور ٹی سل کوئی وی اوروڈ یوفلم کے دیجھنے ہے روکن جوئے شیر لانے کے متر ادف ہے کیونکہ بیافراو کے لئے تفریح کاس من ادر حصوب معلومات کا عُموی فر ریعہ ہے۔ بہت سے لوگ جو پھی ٹی وی میں دیجھتے ہیں اور اس پوری عوام کے عقا کم کو بچانے اور جو پھی ٹی وی میں دیجھتے ہیں اے ایک کم علمی کے چیش نظر بچے خیاں کرتے ہیں اور اس پوری عوام کے عقا کم کو بچانے اور اسب مسمد کی اصلاح کا بیز ااٹھ نے اور ایاسنت کے عقا کدلوگوں تک پہنچانے کے لیے دؤ یو بتانا مجبوری بن گیا ہے اور ایس مسمد کی اصلاح کا بیز ااٹھ نے اور ایاسنت کے عقا کدلوگوں تک پہنچانے کے لیے دؤ یو بتانا مجبوری بن گیا ہے اور اس میں وجہ ہے کہاں ہی رہت کے گئی اور ای پرفتوی دیا

اور کتب فقہ میں اس تشم کی کئی مثالیں فل جاتی ہیں کہ ملاء نے حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے رائے اتوں کو چھوڑ کرم حوح اتو ل پر بھی فتوے دیے جیسا کہ علامداین عابد بین شرقی جیستین فرماتے ہیں کہ ، افقیہ الواللیث سمر قدی جیستین نے فرمایا کہ جہا ہے۔
نے فرمایا کہ پہلے میں نتین باتوں کی ممہ نعت کا فتوی دیا تھا اور اب ان کے جواز کا فتوی دیتا ہوں۔ پہلے میں فتوی دیتا تھا کہ تھا کہ علم کے سے جائز نہیں کہ وہ سلطان (یا دشوہ) کی صحبت اختیار کرے اور عالم کے بے جائز نہیں کہ وہ وہ یہاتوں ہیں اجرت پر وحظ کرنے جائے۔ گراب تعلیم قرآن کے ضیاعت کروں کی جہالت کی وجہ سے میں نے ان سے رجوع کر ہیا۔ اور دیم ہوں کی جہالت کی وجہ سے میں نے ان سے رجوع کر ہیا۔ ا

(رسائر)اس، عابدين ج1 ص 157 مطبوعه سهيل اكيسمي)



وع الْعَطَانِ النَّهِ وِيْهُ فِي لَفْتَوَى لَشِينَائِيَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

آئی سیکن اس کے ساتھ اس بوت کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے یہ ویڈیو بنائے کا جواز صرف جوئز وطلال آئی پروگرامول کے بارے پیل ہے،فلمول ،ڈرامول ،گانول کی مودیال وغیرہ نا جائز وحرام ہیں۔ وَاللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِلهِ وَسَلَّم

کتب<u>ہ</u> دیا القالای

Date: 1-1-2017

# حرب آیت درود کے دقت می نبی کہنا کیسا؟

الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

### الإستفتاء 215

کیو فرہ تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع مجین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بیس کی مساجد میں بڑے عرصے ہے و کی درجہ میں کی مساجد میں بڑے عرصے ہے و کچھر ہوتی ہوتی ہوتے اور کے اللہ میں ایک کے اللہ میں اللہ کہ اللہ میں اللہ کہ اللہ میں ایک کہ اللہ میں ایسا کرتا کیسا ہے۔

ایسا ایسا کرتا کیسا ہے۔

بسعرالله الرحمن الرحيم

الجوابيغون الملك الوهاب النهم اجعل فالتورة والصواب

پوچھی گئی صورت ہیں سامعین پر خاموثی ہے قر آن سننا فرض ہے اوران وفت دوران استمائے ۔ یت تن ٹی یو سمسی بھی طرح کے دوسرے الفاظ کہن ٹا جائز ہے کیونکہ جب بلند آ واز ہے قر آن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پرسُننا فرض ہے، جب کہ دومجمع سُلنے کی غرض سے جاضر ہوا ہو۔

جِيه كماللُّهُ فَي قُرْ آن مِن ارشادفر ما تا مهواذًا فَرِينَ الْقُرْ أَنُ فَالْسَتَهِ عُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ

و المقطاية النَّهوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَفِينَائِيَّة ﴾ و المُحالِيَّة اللَّه اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّ

﴾ تُنْرِّ بَهْنُوْنَ۔اورجب قرآن پڑھاجائے تواسے کان لگا کرسنواور فاموش رہو کہتم پررتم ہو۔ (ب۹۰۱هواف ۲۰۴۰) ، خزائن العرفان میں ہے:اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرشن کریم پڑھاج نے خواونم زمیں یا خارج نم زیاں وقت سنٹااور فاموش یہناواجب (فرض) ہے۔

اورن وی رضویدیں ہے: قرآن مجید پڑھا جائے اے کان نگا کرغور سے سنتا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ (فعوی د صوید ح 23 ص 351)

اوردالحارش ب: وَحَاصِلُ الْآيَةِ أَنَّ الْمَطْنُوبِ بِهَا أَمْرَ انِ الاسْتِمَاعُ وَالسُّكُوثُ، فَيَعْمَلُ بِكُلِّ مِنْهُهَا. وَالْأَوْلُ يَخْصُ الْجَهْرِيَّةَ وَالشَّالِ لَا فَيَجْرِى عَلَى إِطْلَاقِهِ فَيَجِبُ السُّكُوثُ عِنْدَ الْقِرَ ءَةِ مُطْلَقًا"

آیت قرآن کا حاصل بیہ بے کہ دونوں امریعنی غور سے سنتا اور فاموش رہنا مطلوب ہیں اور ان دونوں پڑس کیا ہوئے گا پہلا جمر کے ساتھ فاص نہیں بلکہ طلق قرات قرآن کے وقت فاموثی فرض ہے۔ پاکھ پہلا جمر کے ساتھ فاص ہے اور دوسراکس کے ساتھ فاص نہیں بلکہ طلق قرات قرآن کے وقت فاموثی فرض ہے۔ (دواند معدار باب فصل می الفراۃ ج 1 ص 545)

معلوم ہوا کہ استماع قر آن کے وقت خاموثی بھی فرض ہے تو اس وقت کسی بھی طرح کے اف ظ کہن خاموثی کے خلاف اور ضرور ناجائز اور ہر کی مسلم ان کواس سے اجتناب ضروری ہے۔

وَالنَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْنَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهَ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 20-12-2017

422

الجالب سخسیج شمسس الہدی عفی عن فادم الان عکر الریمان یو کے

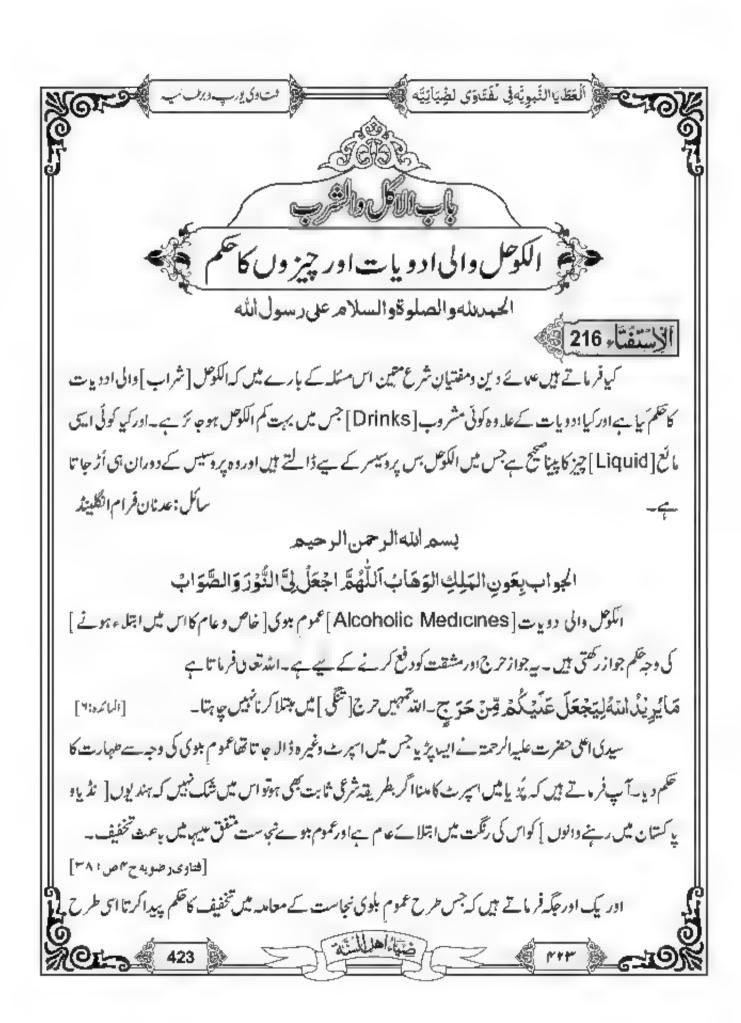



' گوشت پکانے کا دعوی کرتا ہوتو کیا وہاں سے گوشت کھانا جائز ہے۔ حد س کا لیمبل لگا ہو گوشت بغیر تحقیق کے استعمال کرنے کا جواز ہوگا یہ نہیں ۔ اس بارے بیس شرق قاعدہ وقانون کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان کہد دے کہ یہ گوشت حلال ہے کہا ہے کھانا جائز ہوگا ؟

#### بسدالته الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

آج کل انگلینڈ میں بہت سارے ریسٹورنٹ والے مسلمان صرف حلال کے کیبل کود کی کر گوشت کوحلال کہہ رہے ہوتے ہیں۔ان کے حلال کہنے کا پچھا متنبار نہیں۔ کیونکہ نہ انہوں نے کسی مسلمان کو ذرج کرتے و یکھ نہ ان کے پیاس کسی ایسے مسلمان کی خبر جس نے ذرج شرعی دیکھا ہو۔

اگر کسی ثقتہ پہتد شرع مسلمان نے ذرئے شرق ہوتا ویک ہواوروہ اس گوشت کے بارے میں حدل ہونے کی خبر دے جواس کی نگر انی ہے نظر کر کسی کا فرکی نگر نی میں ندگیے ہوتو موگول کواس کی بات پریقین کرنا ،اس سے خرید نا اور کھی ناسب جائز ہے۔اگر حلال کی خبر دینے وار تقدوعا دی شدہوتو ایسے شخص کی خبر کے بارے میں گرخریدنے ویلے کا دل مطلمان ہوتو گوشت کا خرید نا اور اسے کھانا جائز ورث نا جائز ہوگا۔

تنويراد بصارئ در مخاريس به كد "وَشُيرِ ظَل الْعَدَالَةُ فِي الدِّينَانَاتِ وَيَتَحَرَّى فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ وَخَبَرِ الْمَاسِقِ وَخَبَرِ الْمَاسِقِ وَخَبَرِ الْمَاسِقِ وَخَبَرِ الْمَاسِقِ وَخَبَرِ الْمَاسِقِ وَخَبَرِ الْمَاسِقُودِ ثُمَّ يَعْمَلُ بِعَالِبِ ظَيِّهِ" دينات ين علت وترمت كمع طات من عدالت شرط قراردى كن سهاور فاستنور طال شخص كي خبر من غور ولكركر كاورض غالب يركس كركا-

(درمحتارشر حقوير الابصار كتاب الحظرو الاباحة ٢٢٥/٢)

اورق وی رضوبید میں سیدی اعلی حضرت اوم احمد رضا خان علید رحمۃ الرحمن فرواتے ہیں کہ ہیں جب تک وہ گوشت ذائی مسلم خواہ ورکسی مسلم ن [ جس نے ذائج ہوتے ویکھ ] کی نگاہ ہے نائب ند ہوتو اس مسلم ن اور نیز دوسرے کواس مسلم کی خبر پر کہ میدو ہی گوشت ہے جومسموں ن نے ذائع کیو ہخر بیرنا اور کھاناسب جائز ہے کہ ب خبر مسلم ہے نہ کہ کافر ہگر گی وہ مخبر تقدنہ ہوتو قلب پراس کا صدق جمنا شرط ہوگا۔ کی وہ مخبر تقدنہ ہوتو قلب پراس کا صدق جمنا شرط ہوگا۔

**Or** 425

و المعتقدية النَّمويَّة فِي لَفَتَاوَى الضِّيَّائِيَّة فِي الصَّيْرِيِّة فِي لَفَتَاوَى الضِّيَّائِيَّة فِي الصَّالِيَّة فِي السَّالِيَّة فِي الصَّالِيَّة فِي الصَّالِيَّة فِي الصَّالِيَّة فِي الصَّالِيَّة فِي الصَّالِقِيَّة فِي الصَّالِقِيَّة فِي الصَّالِيَّة فِي الصَّالِقِيَّة فِي الصَّالِقِيَّة فِي الصَّالِقِيَّة فِي الصَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي الصَّلَّةِ فَي الصَّلَّةِ فَي الصَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فَي الصَّلِيّةِ فَي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فَي الصَّلَّةِ فَي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِّيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِّيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِّيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلِيّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فِي السَّلَّةِ فَيْعِلْمِي السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلَّةِ فَلْعَلْمُ السَّلِيقِ السَلَّةِ السَلَّةِ فَيْعِلِيقِ السَلَّةِ السَالِيقِيقِ السَلَّةِ السَّلِيق

یا در کھے کہ حدال جو نور کا گوشت بھی ذرخ شرقی سے حلاں ہوتا ہے۔ مثلاً گائے جب تک زندہ ہے اس کا گوشت ہوتا ہے۔ مثلاً گائے جب تک زندہ ہے اس کا گوشت ہوتا ہے۔ اس کا گوشت حلال تب ہوگا جب ذرخ شرقی ہوگا بعنی جب کوئی مسممان القدعز وجل کا نام لے ذرئح کرے گا۔ جب کوئی چیز ذرخ شرق سے ہی حدال ہوئی تو ذرئج شرقی کا یقینی طور پر معلوم ہونا ضروری ہوا۔ بیا اس صورت میں ہوگا جب آگھ ہے دیکھ یا جس عادل مسلمان نے دیکھا اس نے خبر دی۔

ق وی رضویین سیری اعلی حضرت اوم احمدرضا خان عدید حمة الرحمن فر و تے بیل گوشت بیل اصل بدکہ فور مثلاً اے جب تک زندہ ہال کا گوشت حرام ہے، اگر کوئی فکڑا کا شاہیا جائے مردار اور حرام ہوگا احمالہین فی حی فلا اے جب تک زندہ ہونور ہے گوشت کا ٹا تو وہ حرام ہے) صلت ذکا ہے شرک سے ثابت ہوتی ہے، تو جب ذرح شرک معدم مختق نہ ہوتو تکم حرمت ہے، کا فر نے مسمان ہے راس ذرح کرائی اور قبل اس کے کے مسمان کی نگاہ سے فائب ہوتھیں سے خرید ہو، کا فر نے مسمان نے ذرح کیا اور اس کے لیعد جانور اس کی نظر سے فائب ہوگی الاور کا فر ہوشت کی حلت وطی رت کرنا چاہتا ہے۔ "اور حلت وحرمت وطیارت و نی ست خاص امور دیانت ہیں اور امور دیانت بیں اور امور دیانت بیں اور امور دیانت بی کا فرکی خرمحن نامعتم ہے۔

اگر کسی رئیسٹورنٹ والے مسلمان نے خود ذرئے ہوتے و یکھانہیں گمر وہ الیسی جگہ سے گوشت لانے کی خبر ویتا ہے کہ وہاں ہوتا ہی حداں ہے۔ بدایک ایسا قرینہ ہے جو یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر قر ائن کی روسے کوئی شک پیدائمیس ہور ہاتوا سے مسلمان کی خبر پریقین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اس سے گوشت خرید نا اور کھانا جا تز ہوگا۔

معلوم ہوا کہ اگرمسلمان کا ذہبیہ ذ<sup>ہ کا</sup> ہے لے کرمسلمان کے ہاتھ بیل گوشت بینچنے تک وہ اُ ظرِمسلم ہے نا ئب نہ ہوااگر چیدو ہاس دوران کسی کا فرکے ہاتھ ہے بھی گز راتو حد ل ہے۔

ہاں ایک صورت بیں اگر مسلم ن کا ذبیح مسلم ان کی نظر ہے نہ ئب ہوکر کسی کا فرکے قبضہ بیں چلا گی تو مسلم ان کے سیے سے حلاں ہے۔ وہ صورت ریہ ہے کہ اگر مسلم ان اپنے کسی کا فراجیر [نوکر] کو گوشت لینے بھیجے اور وہ فرید کر لاے اور کے بیس نے مسلم ان سے فریدا ہے اور قرائن کی روسے شک پیدا نہ ہوتو اس گوشت کا کھ ناج نز ہے۔ جبیباً کہ ہداریہ بیس ہے کہ

@r 426

العظاية النَّمويَّة فِي نَفَتَاوَى لَضِيَّائِيَّة ﴾ ﴿ الْعَظَايَة النَّمُويِّة فِي نَفَتَاوَى لَضِيّائِيَّة ﴾

وَمَنْ أَرْسَلَ أَجِيرًا لَهُ مُحُوسِيًّا أَوْ خَادِمًا فَاشْتَرَى لَعْمًا فَقَالَ اشْتَرَيْته مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْمُسْلِمٍ وَسِعَهُ أَكُلُهُ لِأَنَّ قَوْلَ الْكَافِرِ مَقْبُولُ فِي الْمُعَامَلَاتِ

جس نے اپنا مجوی اجیر یوخ دم گوشت خرید نے بھیجا تو اس نے والیل آکر کہا ہیں نے یہودی یو نصرانی یو مسلم ن سے خریدا ہے تو مزد و ریانلام کا خریدا ہوا گوشت کھا ناج کڑ ہے کیونکہ مع ملات میں کا فر کا قول مقبول ہے مسلم ن سے خریدا ہے تو مزد و ریانلام کا خریدا ہوا گوشت کھا ناج کڑ ہے کیونکہ معامل نے الاکل والشر ب ح مس ا ۳۵]

فق وی رضویه پیل سیدی اعلی حضرت اه م احمد رضافان علیه رحمة الرحمن فره نے ہیں که مسلمان اپنے کسی نوکرید مزدور مشرک کو گوشت لینے ہیں جے اور وہ خرید کرر ئے ور کہے ہیں نے مسلمان سے خرید اے اس کا کھانا ہو کر ہوگا، جبکہ قبل میں اس کا صدق جمتا ہوکہ اب بیراصالیڈ دربارہ معاملات قول کا فرکا قبول ہے اگر چہم ویانت کو تصلمین ہوجائے گا، اسلامی اس کا صدق جمتا ہوکہ اب بیراصالیڈ دربارہ معاملات قول کا فرکا قبول ہے اگر چہم ویانت کو تصلمی ہوجائے گا،

بہارشر یعت میں ہے کہ اپنو تو کری غدام کو گوشت لانے کے سے بھیج، اگر چیہ بھی یا ہندہ ہووہ گوشت لایا اور کہتا ہے کہ مسلمان یا کتابی سے خرید کر لایا ہول تو یہ گوشت کھا یا جاسکتا ہے اور اگر اس نے آ کریہ کہ مشرک مثلاً ہوتی یا ہندہ سے خرید کرریا ہول تو اس گوشت کا کھا نا حرام ہے کہ خرید نا چینا معامد سے میں ہے اور معاملہ سے میں کا فرک خبر معتبر ہے، گر چوست وحرمت و یا تا ت میں سے این اور دیا ناست میں کا فرک خبر نامقبول ہے، گر چونکہ اصل خبر خرید نے کہ ہوئی توضم نا یہ بھی شاہت ہوجائے گی اور خرید نے کہ ہوئی توضم نا یہ بھی شاہت ہوجائے گی اور اسل خبر معتبر ہوئی توضم نا یہ بھی شاہت ہوجائے گی اور اسل خبر معتبر ہوئی توضم نا یہ بھی شاہت ہوجائے گی اور اسل خبر صدت وحرمت کی ہوتی تو نامعتبر ہوئی۔

@**1** 427

الم والمالي المحتالي و الْعَظايَ النَّهُ وِيَّهُ فِي نَفَتَاوَى لَهُمِّنَائِيَّهُ اللَّهُ ہاں اگر کوئی غیر کتائی کا فرید کیے کہ بیمسلمان کا ذہبجہ ہے تو اس کی خبر مقبول نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ اپنے ' مسلمان سےخرید نے کی خبرنہیں و ہے رہا[ اگرمسیمان سےخرید نے کی خبر دینا تو ایک معامد کی خبرتھی کیونکہ خرید نا ایک معامد ہے ] بلکہ و گوشت کے صول ہونے کی خبر دے رہاہا وروہ دیونات کے بیل سے ہاور خبر کا فر دیونات میں مقبول نہیں۔ جبیها که سیدی اعلی حضرت فرماتے بیں که وه کا فرغیر کتابی اگر کے بھی که بیمسیں ن کا ذبیحہ ہے، تو پیذبرخصوصہ امرد بانت وحلت وحرمت میں بیں ۔اوران امور میں کا فرکی خبر محض باطل و نامعتبر ہے۔ ﴿ فِعَالُونَ مِنْهُ وَيَا الْم الگلینڈ جیسے ملک میں بھی بعض مسممان ذبح شری کرواتے اورخود ی مسممانوں کے گھروں میں سیدا کی کرتے ہیں۔ اگرایہ ہوج نے تو معامد ہر شک وشیدسے یاک ہوجا تاہے اور ایب ناممکن ٹیس ہے۔ ایک ایسے ہی جمارے مسلم برا درجو حانور ذیج کرواتے اورانگلینڈیٹ سیلا کی کرتے ہیں جن کا بنا چیوٹا ساحد ل گوشت کا کاروبارے خیرخواہی مسلم کی نیت نام ندم ياسين=07828045086 ہے ہیں ان کا نام اورنمبر بھی چیش کر دیتا ہول ۔ ۅۜٙٳٮٚڶ؋ؙؾٞۼٵڸٲۼٛڶۿۅؘۯڛؙۅ۫ڶ؋ؙٲۼؙڵڝۼڒۜۊڿڷۜۅؘڞڸۧٳڛ؋ؙؿؘۼٵڸۼؘٮٚؿۣۅۄٞٳڸڡۅؘۺڵۧڝ الجواب ستحسيج T الهيدى عفى عنب المالية المالية المالية غادم الرقىء كنز الإيمان يوك Date: 1-11-2016 میکڈونلڈ کے فرائز کاظم کیا ہے الحمدينه والصلوقو السلام على رسول ابله ألاستفتاء 218 کیا فر ماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ کیا میکڈ وندڈ کے فرائز حلاں ہیں ﴾ جبکہ وہ بالکل سیپر بیٹ دیجی ٹیمیل آئل میں بنائے جاتے ہیں ۔ پچھالوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایسے آئل ہیں فرائز بناتے العَظايَا النَّهُوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَهِنَائِيَّهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّهُ وَيُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

' ہوں جس میں انہوں نے ترام گوشت بھونا ہوائ ہے وہ تیل نجس ہو گیا۔لہذاان کے فرائز ترام ہیں۔کیوائی تھوڑے ک<sup>ا</sup> سے شہرکی وجہ ن فرائز کو کھانا ترام ہو جائے گا۔ بیے معاملہ میں شہرکی کیو حیثیت ہے۔ سمائل جمسن فرام انگلینڈ

#### بسم الله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُ مَدَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگریمائی ہے کہ وہ اوگ بیفر ائز [آلو کے گلاے] ایسے عیجدہ ویجی ٹیبل بھک میں بناتے ہیں جس میں حرام گوشت کونیس ڈار گیا ہوتا تو اس طرح ہے ہوئے فرائز حلاں ہیں اوران کوحرام کہنا روانہیں۔ تیل میں نبی ست کا بیہ خفیف شُبرز تیل کونجس بنائے گا اور ندبی حدل فرائز کوحر م کرے گا کیونکہ اشیاء میں اصل حلال اور پاک ہونا ہے ان کا شہوت خود بخو دعاصل ہوج تا ہے۔ یہ کسی ویٹل کی مختاج نہیں اور حرمت ونبی ست کے ثبوت کے لیے بقینی دلیل کی حاجت ہے۔ کیونکہ حرمت ونجاست عارضی ہیں اور محض شک سے حرمت ونبی ست کا ثبوت نہیں ہوگا۔

جبیا کداعلی حضرت فرمات بیل کدشریعت مطهره میں طب رت وحلت اصل بیں اوران کا ثبوت خود حاصل کہ اپنے اثبات میں کہ دل کے ثبوت کو دیل خاص در کا راور محض شکوک اپنے اثبات میں کہ کی دیا ہے شرک کے درکا راور محض شکوک وظنون سے اُن کا اثبات ناممکن ۔ قاعدہ نصوص عدیدا حاویث نبویہ کی صاحب افضل الصلاق والتحییۃ وتصر بجات جلیہ حنف وش فعیہ وغیر ہم عامد علی وائمہ ہے ثابت بہاں تک کہ کسی عالم کوائل میں خلاف نظر ہیں آتا۔

[فتاوىرضويدح٬۲۵۳ملخف]

اگر خور کریں تو کس قدر شکوک و شبہات ہیں اُن کھانوں اور منھائیوں ہیں جو کھاراور ہندولوگ بناتے ہیں۔
ہمیں اُن کی ہے احتیاطیوں پر یقین بھی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اُن کی کوئی چیز گو پر وغیرہ تجاسات سے خالی نہیں ہوتی اور
یہ جمع معلوم ہے کہ اُن کے فیز دیک گائے بھیس کا گو براوران کا پیشاب یا ک وصاف ہے بلکہ نہ بیت مبارک ومقدس ہے۔
پھر بھی علماء کرام اُن کی چیز وں اور بنائی ہوئی مٹھائیوں کو کھاتا جائز کہتے ہیں حروم و نبی ست تھم نہیں کرتے۔ انظر الی
الفتاوی الوضوید فت جرا احتمامه

429

الْعَقَانِ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّته اللَّهِ الْعَقَانِ النَّهِ وَيُرب رب رب

جيها كه روائحتارين ترفنيه عدا منقول م كه "طأهر ما يتخالا اهل الشرك اوالجهلة من المسمه المسمون والخبرة والاطعمة والثياب "جرچيز مشركين اور جاال مسمان بنات بين شكر تكى بروثى، كها في المسمون والخبرة والاطعمة والثياب (دائم حداد كتاب الطهارة مطرعه مصطفى البابي مصو ١٠/١)

بلکہ خود نی کریم سیدا سرسین سائٹ آلینے نے تالیف قلوب کے لیے کفار کی دعوت کو قبوں فر وہا۔ عن انس رضی الله تعالی علیه والله وسمت الی خدا شعیر و اهالة سخنة الله تعالی علیه والله وسمت الی خدا شعیر و اهالة سخنة فاجابه "حضرت انس طائع نی سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی نے نی اکرم من الی آئی کو جوکی روثی اور پرائے تل کی دعوت دی آب نے قبول فر مائی۔

(مسده حمد بي حنبل عن انس رضى القاتعالي عنه مطبوعه دار المعرفة لمكتب السلامي بيروت ٢/٣٥٠)

علی ۽ کرام کی عادت ہے ہے کہی اونی اختال پر بھی طہارت وصت کا تھکم لگاتے جیں۔ جبکہ کسی اونی اختال بلکہ کا اللہ اختارات پر بھی تھم نجاست نبیس لگاتے بھر کیونکر تھن خیالات پر حکم حرمت یا نجاست نگاد یا جائے۔ دیکھوگائے بکر کی اور الن جیسے دیگر جانو راگر کنویں میں گر کر زندہ نکل آئیں تو بھینی طور پر اس کنویں کو پ ک بھی کہیں گے جان کہ کہ سکتا ہے کہ اُن کی را نیمی چینٹوں سے بیاک ہوتی جی گی معافر ماتے جی کہاں بات سے اختال ہے کہ اس پانی میں گرے نے کہا تھال ہے کہ اس پانی میں گرے نے ہیں کہ اس بات سے اختال ہے کہ اس پانی میں گرے نے سے پہلے کسی آب کثیر جی گئی ہوگی ور اُن کا جم وُقل کرصاف ہوگیا ہوگا۔ لہد اجب پاکی کا اختال سے تو تھم خواست نہیں لگا تھی گے۔ جیسا کہ روالحتار ہیں ہے کہ

قال في البحر وقيدنا بالعلم لانهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شيئ وان كان الظاهر اشتمال يولها عن الخاذه الكن يحتمل طهار بها بان سقطت عقب دخولها ماء كثير محان الاصل الطهارة الاومثيه في الفتح.

البحر میں فرمایہ ہم نے اسے عم (یقین) کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ انہوں نے گائے اوراس کی مثل جو ( کنویں ہے ) زندہ نکلیں ، کے ہ رے بیں کہ ہے کہ کسی چیز کا نکالناوا جب نہیں گرچے فدہر میہ ہے کہ اُن کی راٹول پر پیش ب لگا ہوتا ہے کے لیکن اس بات کا اخترال ہے کہ اس کے زیادہ پیانی میں داخل ہونے کے بعد نجاست دُھل گئی ہواوروہ پی ک ہوگئی ہوعلہ وہ و المعتقدية النّبويّة في لَفَتَوى لفِيتارَيّته الله المعتقدية النّبويّة في لَفَتَوى لفِيتارَيّته

آ ازیں طہارت اصل ہےاورائی طرح فتح القدیر میں ہے۔ (د دالمعناد عصر فی ابنو مطبوعه معنانی دهلی ۴۲ / ۱) د وصور تیل واجب الحفظ میں۔

[1]: الركسي چيز كينس ياحرام مون كالياظن غالب موجوائق، يقين موتواس كانجس ياحرام مونا ثابت موجائ كا

[2]: اگر بیباظن ہوکہ ایک جانب ذہن ہے کہتا ہے کہ یہ چیز نجس وحرام ہوگی اور یہ دائتے بھی ہے لینٹی اس طرف ذہن نے درائے بھی ہوئے یا از یادہ مائل ہے مگر پاکی اور حال ہونے کی جانب بھی ذہن جاتا ہے گرچہ کم بھر بھی اس چیز کے نجس ہوئے یا حرام ہونے کا قور ند کیا جائے گا بعکہ صرف اس سے بچٹا مہتر قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ بعض ماماء اسے ظن غالب ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ ایک جانب نی سب ہے مگر اشیاء میں طہارت وصعت صل ہیں لہذا نج ست وحرمت مائی ہے گئی ہے۔

جبیہا کہ سیدک اس حضرت فتاوی رضوبہ میں فرماتے ہیں کہ ایک[صورت] تو یہ کہ جانب رائج پر قلب کو اس درجہ ونو ق واعمّا دہو کہ دوسری طرف کو ہالک نظر ہے ساقط کردے ورفحض نا قابل النف ت سمجھے گویں 'س کا عدم وجود کیساں ہوا بیباظن غالب فقہ میں کئی بیشن کہ ہرجگہ کا ریقین دے۔

دوس اید کہ بنوز جانب رائج پروں ٹھیک ٹھیک نہ جے اور جانب مرجوں کو تحض مصحل نہ سمجھے بلکہ اُدھر بھی ذہن جائے اگر جائے اگر چہ بصعف وقلّت بیصورت نہ یقین کا کام دے نہ یقین خلاف کا معارضہ کرے بلکہ مرتبہ شک وتر وّ دہی میں سمجھی جاتی ہے جائے ہیں بھی اے بھی ظن غامب کہتے ہیں گرچہ حقیقة بیر مجرد طن ہے نہ غد بظن۔

ہاں اس تشم کا اثنا کی ظ کرتے ہیں کہ حقیاط کو بہتر وافضل جانتے ہیں نہ کہ اُس پرعمل واجب وختم ہوجے۔ ویکھو کا فروں کے پیاجا ہے مشرکول کے برتن اُن کے پاکے کھانے بیچوں کے ہاتھ پاؤں وغیر ڈ مک وہ مقامات جہاں اس قدر غلبہ وکثرت ووفوروشڈت سے نجاست کا جوش کہ اکثر اوقات و نیالب احوال تلوث ونجس جس کے سبب اگر ،

**Or** 431



الحبديثه والصلوة والسلام على رسول ابته

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کدآب زم زم کوکسی طرح پینا سائل: وليدفرام انگلينٽر کی جے ہے اور اس کے ہارے میں چندآ داب بیان کردیں؟ بسمرانته الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ الْمَلِتِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

آب زم زم کعبہ کی طرف مند کر کے تین سانسوں میں کھڑا ہو کر پینا چاہیے اور اگر وافر مقدار میں ہوتو پیٹ بھر کر پیا جائے اور ہر باریشید الله ہے شروع ور آٹھنٹ یلیو پرختم کرے اور پیتے وقت دعا کرے کہ اس وقت دعا تبول ہوتی ہے۔

آب زم زم کوبھی کھڑے ہوکر پیاجائے کہ اسے کھڑے ہوکر پینا سنت ہے۔ جیبیا کہ بہار شریعت میں ہے کہ آب زم زم کوبھی کھڑے ہوکر پینا سنت ہے۔
(بھر شریعہ ح3مہ کے سے 16 ص 348)

اس کو کھڑا ہوکر پینے میں حکمت رہے کہ کھڑے ہوکر جب پانی یہ جو تاہے وہ فوراً تمام عضا کی طرف سرایت کرجاتا ہے اور سیمعنر ہے بگر یہ برکت وارا پانی ہے وراس سے مقصود ہی تیرک ہے، انہذا اس کا تمام اعضاء میں بانچ جانا ف تکدہ مند ہے۔

وَاللهُ تَعَالَى اَعْدَمُ وَرَسُولُهُ اَعْدَم عَزُوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كَن كتبـــــه كتبــــه النَّالِمَيْنَ الْمُنْ الْ

Date: 12-11-2016



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستِقَتاء 220

کیافر ستے میں علی نے وین و مفتیا بن شرع میں اس مسئلہ کے بارے میں کہ پری سننڈ (Pre-Stunned) گوشت کے بارے بیں کی تھم ہے وہ عدل ہوگا یا حرام پھی علی ء کہتے ہیں حلال ہے اور پھی کہتے ہیں حرام۔ سائل: افضل قرام نگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الموالم الم

میری معدورت کے مطابق پری سٹنگ (Pre-Stunning) میں جانورکودئے کرنے ہے پہلے بیلی کا جھٹکا دیا جو تا ہے۔ اگر جانور کے مرنے ہے پہلے کا جھٹکا دیا جو تا ہے۔ اگر جانور کے مرنے ہے پہلے اسے شری طریقے کے مطابق ذیح کردیا گیا تواس کا گوشت علاں ہے اور اسے شرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر بہلے اسے شری طریقے کے مطابق ذیح کردیا گیا تواس کا گوشت علاں ہے اور اسے شرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر جبلے کا جھٹکا دیتے ہوئے جانور مرجائے تو وہ شرام ہے اگر چہ بعد میں ذیح کردیا جائے کہ ذی تا کرنے سے حرام حلال نہ ہے گا۔

Date: 19-9-2016



وت وك يورب رب المقتون لطِيبَانِيَّة المُن المُعِنَانِيَّة المُن المُعِنَانِيَّة المُن المُعَن المُعن المُعَن المُعن المُ

ا کینی دنیا میں کوکا کولا کیک بڑی Non-alcoholic drinks company ہے جس میں امکوئل نہ تو ہم بطور جز موجود ہے اور نہ ہی بطور Fermentation [ ایک طریقہ مخصوصہ کا نام ہے ] موجود ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِيهُ وَسَلَّم

Date: 2-8-2016

## میودی کا ذبیحه کمانا کیسا؟

الحمدينه والصنوقاوالسلام علىرسول ايته

الإستفتاء 222

کی فرماتے ہیں عددے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے بیس کد کی مسلمانوں کو کسی بہودی کا فراج الگلینڈر اللہ الگلینڈر مسلمانا جائز ہے؟

بسمرالله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ لوَهَابُ اللَّهُمِّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر کتابی یہودی الندعز وجل کا نام لے کرؤن کرے تومسلم کے بیے ایسے ذبیحہ کا کھانا جائز ہے۔ کیونکہ اٹل کتاب کا ذبیج مسلمانوں کے لیے حدل ہے جبیہ کہ الندعز وجل فرما تاہے۔

طعام عصراديها لذبيحه عيد كتفير فازن من ب- (وَظعَامُ لَيْنِينَ أُوْتُوا الْكِتبِ حِلُّ لَّكُمْ)

**Cr** 436

و الْعَطَانِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِّمَالِيَّكُ

أً يعني وذبائحُ أهل الكتاب حلَّ لكم وهم اليهود والنصاري"

("تفسير الخازن" المائدة: ١٥ ج ا ع ١٤٣٥ / ٣٩٨)

اورناوى منديش إ-"تُمَّ إِنَّمَا تُؤْكَلُ ذَبِيحة الكِتَابِيِّإِذَا لَمْ يُشْهَدُ ذَبُّهُ وَلَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ هََيْءٌ أَوْ شُهِرَوَسُمِعَ مِنْهُ تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَدُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ شَيْءٌ يُعْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمِّى اللَّهَ تَعَالَى تَخْسِينًا لِلظَّنِّيهِ كَمَا بِالْمُسْلِمِ وَلَوْسُمِعَ مِنْهُ ذِكْرُ اشْمِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنَّهُ عَنِّي بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا تُؤْكُلُ"

ک ٹی کا نبچہ کھا یہ جائے گا گر جیراس کے ذبح کرنے پرمسلمان حاضر نہ ہواوراس سے پیچھونہ سنا گیا ہو یامسلم اس پرے ضربوا ور کتالی ہے صرف اللہ عز وجل کا نام سنہ و کیونکہ جب اس نے اس سے پھے ندست تواہے اس بات برجمول کیا جائے گا کہ اس کتابی نے اللہ عز وجل کا ٹام یا ہے اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے جیسا کہ مسلم کے ساتھ اگر اس نے کتالی سے امتدعز وجل کا نام سنا مگروہ القدمے مسلح مراد لیتا ہے توعلماء کرام نے کہااس کا ذبیحہ بھی کھا یا جائے گا۔ (الفتاوى الهندية باب الاول في ركن الدبح ج5ص 285)

اور بہارشر بعت میں ہے۔ کیا لی کا ذبیحہ وی وقت حدل سمجھ جائے گا جب مسلمان کے سامنے ذرج کی ہواور بیمعلوم ہوکہ اللہ (عزوجل) کانام لے کرذ کے کیا اور اگر ذ کے کے وقت اوس نے حضرت مسیح علیہ الصلو ۃ و سارم کانام لیا اورمسلمان کے علم میں بیہ بات ہے تو جانور حرام ہے اور اگرمسلمان کے سامنے اوس نے ذبح نہیں کیا اور معلوم نہیں کدکی یر هکرون کی کیاجب بھی صال ہے۔

(بهار شریعت ح3حصه 15 ص 313)

یہ جواز اس دفت ہے جب او کتا بی جوں لیعنی اسپنے ای مذہب یہود بت یا غرانیت پر ہوں اگروہ دھر ہے ہو چکے ہوں توان کا ذبحہ کھی نا ج ترمنیں اگر جہوہ ہم املد پڑھ کرد نے کریں۔ یہودیوں بٹس آج بھی ذبح کر کے بی کھی یا جاتا ہے۔ گراس بات کاعلم نہیں وہ ذرج کے وقت للہ حز وجل کا نام مینتے ہیں یانہیں لہذ دان کے ذیعے سے احتراز ہی بہتر ہے اور عیس میول میں تو ذیح کا تصور ای تیس ۔ انگلینٹر میں رہنے وار برمسلم اس سے واقف ہے اور کافی عرصہ سے ایس ای ایس

و من در پررپ دروس سید

مع ﴿ الْعَقَا يَا النَّهُوِيُّهُ فِي لَفَتَوْى لَهُمِّنَانِيُّهُ ﴾

ی چلا آرہا ہے کہ جمارے اسلاف بھی مکھ گئے کہ نصاری کے بہاں ذبتیہ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ بہررشریعت میں ہے۔ مگریہ ہ جواز اُسی وقت تک ہے جب کہ اپنے اُسی فرہب بہودیت یا نھرانیت پر جول اور اگر صرف نام کی بہود کی نھرانی جول اور حقیقہ نیچری اور دہریہ فرہب دکھتے ہوں، چھے آجکل کے عمو مانصار کی (عیس کی) کا کوئی فرہب ہی نہیں تو اُن سے نکاح نہیں ہوسکتا، ندان کا فرجے جائز بلکہ ان کے بہال تو فرجے ہوتا بھی نہیں۔ یہدد شریعت ج 2 حصہ 7 ص 31)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمْ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتيـــــه

الخاص كالمقالة

Date: 19-9-2016



الاستفتاء 223

کیافر ماتے ہیں علی نے دین ومفتیاب شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدختریر کا گوشت کھا ٹااسلام میں کیول حرام ہے؟مفتی صدحب پلینز جدید محقیق کی روشنی میں پچھ اجو ہات بیان فرہ دیں؟ سس کل :عبداللدفر ام انگلینٹد

بسمر الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيلِيَ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ إِنَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ مِن اللَّهُ وَرَوَالصَّوَابُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَيْهُمُ الْمُؤْذِيرُ وَهَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَحْمُ الْمُؤْذِيرُ وَهَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَحْمُ الْمُؤْذِيرُ وَهَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللِمُ ال

Or 438

العَظايَ النَّبوِيَّه فِي نَفَتَاوَى لَشِّيَائِيُّه اللَّهِ 🕏 فت وی پرپ دیرف سب اور پنجس العین سے اس لیے قرآن نے اے رجس کہ جیسا کرقرآن میں ہے۔ کھی خِیاتی فیانگاند پھیں 🖥 ما بدحالور کا گوشت وہ نجاست ہے۔ (انمام:145) اسلام الیی تجس و نا باک چیز ہے وور رہنے کا تھکم کرتاہے اوراس کو کھونے ہے رو کئے کی بہت زیادہ سائنسی ومبذيكي وجومات بين\_ ان میں سے چندورج ذیل ہیں۔ ب بہت ہی غبیظ جانور ہے اور ہر گندی چیز کھا جا تا ہے۔ بیاس قدر گند جانور ہے کہ بداین پیش ب پیتا اور فضلہ :1 کھ تا ہے اور انسانی فضعہ بھی اس کی مرغوب غذاہہے۔جس کی وجہہ اس کے گوشت جراثیم کا مجموعہ بن جاتا ہاورایک سائنس تحقیق کے مطابق اس کے کھانے انسان کوستر 70 سے زائد بیار یاں لگ سکتی ہیں۔ خزیر کا گوشت زہر ہیے مادوں کو اپنے اندر جذب کر بیٹا ہے اس وجہ سے اسکے گوشت و چکنا کی ہیں زہر ہے :2 مادے عام جانوروں کے گوشت کے مقابع میں 30 گنازیادہ ہوتے ہیں۔ گویا بیرگوشت بقیدعام گوشت ے 30 گنازیدہ زہر بلا Toxin ہوتا ہے۔اور بدواحد میں لیا ہے جے پیدنہیں آتا جس کی وجہ سے ز ہر میں مادےجسم سے خارج ہونے کی بجائے اندر بی رہ جاتے ہیں اور بیال قدرز ہریدا ہے کہاں کے او پرخطرناک زہر کا ٹربھی نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے سانب ڈس جائے تو بھی اسے پچھنہیں ہوتا۔جس ے آب اس کے اندرموجودز ہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اوراس کے یابوں بیں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے ماہر کے جراثیم اندرج تے رہتے ہیں اور بیمزیدز ہر آ ودہوج تاہے۔ اس میں چر لی کی مقدار بہت ریادہ ہوتی ہے جس کی وجہ ہے کولیسٹروں بڑھنے سے دل کی بیاریاں جنم لیتی ہیں۔ :4 ایک فنزیر میں تیس 30 طرح کی مختف نیاریاں ہوتی ہیں اس کا گوشت کھانے سے انسان کو کئی طرح کی :5 خطرناک بیماریال مثلاً بهیف ٹائی فائیڈ ،اورمثانے کا نفیکشن اور ہارٹ اطیک وغیرہ لگ سکتی ہیں۔

جدیرس کنسی تحقیق میں بیثابت ہوگیاہے کہ ٹیپ ورم نامی کیڑے کی یک خاص قشم سؤرہے ان نول میں منتقل

:65

و الْعَقَانِ النَّهُوِيَّهُ فِي لُفَتَاوَى لَشِيَائِيَّهُ ﴿ الْعَمَانِيَّةِ ﴾ و الله المُعَانِيَّةِ المُعَانِيِّةِ المُعَلِّقِ المُعَانِيِّةِ المُعَلِّقِ المُعَانِيِّةِ المُعَانِيِّةِ المُعَلِّقِ المُعَانِيِّةِ المُعَلِّقِ المُعْلِقِ المُعَلِّقِ المُعْلِقِ المُعَلِّقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيِّةِ المُعِلِّقِ المُعِلِّقِ المُعِلِّقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلِقِ الْمُعِلِّقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِيقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِيقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلِقِيلِقِيلِيلِقِيلِقِيلِقِيل

ہوتی ہے اور یہ کیڑا رماغ میں پہنچ کراسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کیڑے کوسور کے گا ساتھ تعلق کی وجہ ہے اس کانام بھی Pork Tapeworm یعنی "سؤرٹیپ ورم" رکھا ہے۔ لندن سکول آف ہائی جین اینڈٹرا پیکل میڈیسن کی ڈاکٹر ہیلنا ہمیں کہتی ہیں کہ پورک ٹیپ ورم خاص طور پر سانی دماغ کو نشانہ بنا تنا ہے۔خنزیر کا گوشت پوری طرح پکا نہ ہونے کی صورت میں اس کیڑے کے انڈے اس میں موجود رہتے ہیں اور آنتوں میں جاکران انڈول سے کیڑے ٹکل آتے ہیں جو اعصالی نظام میں شامل ہوکر سدھے وماغ تک جاتے ہیں۔

اور یے گیڑ الاروا کی صورت میں سور کے فضلے میں پایج تا ہے۔ سؤروں کے قریب موجودلوگ فضیعے سے براہ راست کیڑے کا شکار بن سکتے ہیں ، اس کے اسدم ہیں اس ناپا ک جانورکو تھونا بھی ناج نز ہے۔ جب یہ گیڑا جم ہیں داخل موجا تا ہے تو کی طرح کی وہ فی بیاریاں جنم بیتی ہیں مشلاً دہ فی اعصاب کا تن وَ لیتن ٹینشن ورمرگ ، اعضاء کا فالح وغیرہ ۔ اگر یہی کیڑا آتکھ ہیں چد جائے تو چھ رہ تے جاوردل ہیں ج نے کی صورت ہیں بارث فیک ہوج تا ہے۔ وغیرہ ۔ اگر یہی کیڑا آتکھ ہیں چد جائے تو چھ جاتی ہے اوردل ہیں ج نے کی صورت ہیں بارث فیک ہوج تا ہے۔ یہ سراری وجوہات ماہر مین نفذا اورائگریز ڈاکٹروں کی تحقیق کا نچوڑ ہے جو مخطف انگلش ویب سائٹس پر موجود ہے۔ اوران کے علاوہ سو دانتہا در ج کا بے غیر سے جانوں ہے۔ یہ سنی تعلق کے لیے زومادہ کوئی تیم نہیں رکھتا ۔ اسے کھانے والے می شرے میں یہ خصوصیت یا آس نی دیکھی جاسمتی ہے کہ دہاں ہے غیر تی ہو دوا یق بہنوں اور ، وک سے بھی سیکس سے گریز نہیں کرتے کیونکہ سے تعقیق ثابت ہے کہ خور ک کا براہ راست اثر جسم پر ہونا ہے جیس کھا تھی گے وہا جسم سے ظاہر ہوگا۔

وَاللَّهُ تَعَالَ آعُلُمُ وَرَسُولُهُ آعُلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبين ا<del>رَوْلِهِ يَنْ كُلْ وَاسْرَضِيّا ا</del>لْقَالِانِيَ

Date: 03-09-2017



الحمديته والصلو تتوالسلام على رسول ابته

أَلِالْتَفْتَاء 224 اللهِ

کیا فروٹے ہیں علائے دین ومفتین شرع مظین اس مسکد کے بارے میں کہ جھینگا[Prawn] کیٹرا[Crab]اورسلفش کو کھانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ لَوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

مجھل کے سواور یہ کا ہر جانور کھا ناحر م ہے۔ جو مجھل، غیر ، رے خود ہی مرکز پہنی میں اُٹی تیرگئی وہ بھی حرام ہے، کیڑوا وستنش کھا نا بھی حرام ہے، جھینگے کے مجھی ہونے میں اختوا ف ہے بہذااس کا حلال یہ حرام ہونا بھی مختلف فیہ ہوا مگر سیحے یہی ہے کہ جھینگا ایک مجھل ہے بہذااس کا کھانا جائز ہے مگر بچنا بہتر ہے۔ فقیر نے سیح تک نہ کھایا اور ندآ بیندہ کھائے کی نیت۔

طافی محصل کا تھم بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت اوم اہسنت اوم احمد رضہ خون علیہ رحمۃ الرحمن فرواتے ہیں کہ محصل تر ہو یا خشک ، مطقا حلاں ہے۔ سوائے عافی کے جوخود پخو دیخو دیخو دیخو دینو کے دریا میں مرکز اتر آئی ہے۔ عالمگیر میرس ہے: السبان بیحل اکله الا مأطفاً عندہ مجھل کھانا عماں ہے وسوائے یانی پر تیرنے والے مرکز۔ والے مرکز میں ہے: السبان بیحل اکله الا مأطفاً عندہ تختاب المدبانح الباب المتانی ۲۸۹/هناوی دھویہ ح20 م 333)

کیگڑا وسفش آئی جانور ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک مجھل کے علاوہ ہر دریائی جانور حرام ہے جیسا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تھین مقام یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں چھلی کے سواتم م دریائی جانور مطلق حرام ہیں۔

[نصرى مسويه ج20 ص337]





اعلی صفرت امام اہسنت جھینے کوچھل کی ایک قسم مانے مگراس سے بچنے کو بہتر جانے ہیں جیب کدق وی رضوبہ ما بیں ہے کہ جن کے خیال میں جھینگا مچھل کی قسم سے نہیں ان کے نز دیک ترام ہواہی چاہئے مگر فقیر نے کتب افت و کتب طب و کتب علم حیوان میں جاتھا تھا تھی کی تصریح و کیھی کہ وہ مچھل ہے۔ قاموں میں ہے: الاربیان بالکسیر سھک کالدود۔ اربیان کسرہ کے ساتھ، کیڑے کی طرح مچھل ہے۔

(القاموس المحيط باب الواؤ فصل الراءمصطفى البايي مصر ٢٣٥/٣)

[غناوى رطويه ج20 ص337]

اوریک اورجگ پرفرمائے میں کہ جو حضرات جھنگا کو فیھلی کی قشم کہتے ہیں حدل کہتے ہیں، کیونکہ فیھلی کی تمام اقسام ہی رے نز دیک حلال ہیں ،اور جو حضرات اس کو فیر فیھلی کہتے ہیں وہ حرام ماننے ہیں کیونکہ فیھلی کے ماسواتم مآلی جانور ہمارے نز دیک حرام ہیں ،ایسے مسائل میں اجتناب بہتر ہے۔

[فتاوی، صویہ ح20 ص 23 م

وَالنَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اَعْلَمْ عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كتبسسه الْطَالِيَّ الْمَالِاتِ

Date: 03-02-2017

# دایاں ہاتھ کھانے اور بایاں ہاتھ ٹوئیلٹ کے لیے کیوں استعمال کیاجا تاہے گئے۔

الحمدينة والصلوقة والسلام على رسول انته

الانتفتاء 225

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع معین ال مسئلہ کے بارے ہیں کہ مسلمان کھانے کے لیے سیدھا ہاتھ اور استنجاء کے لیے ان ہاتھ کیوں استعمال کرتے ہیں۔اس کی کوئی او جک بھی بیان کر دی جائے تو کرم ہوگا۔

سائل: وقارفرام ثُلَينثه





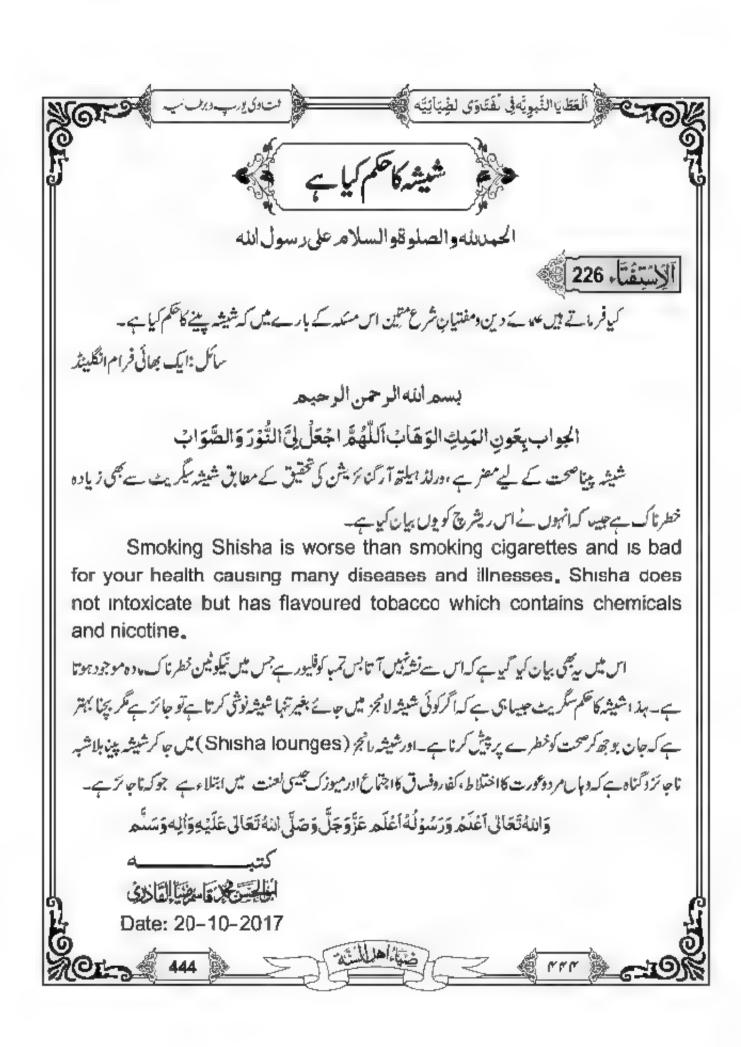



کیا فرہ نے ہیں عونے وین ومفتین شرع متین اس مسئلہ کے وارے بیل کہ بیل اپنی اپنی اپنے فکوک لوکساسیسین [Gelatin] خزیر کی چربی ہے یہ یک اوکساسیسین [Flucloxacillin] کنزیر کی چربی ہے یہ یک اور دوالے انقیاش کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کی اسے کھانا جا کڑے کیونکہ یہ ایک دوائی ہے؟ سائل جمز محسن قرام انگلینڈ

بسم الله الرحن الرحيم الجواب بِعُونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّرِ اجْعَلَ لِيَّ التُّوْرَ وَالصَّوَابُ

خزیر نجس العین ہاور اس کاہر جز [Part] جرام اور نجس ہے فقیمی صوبا کی مشہور کتاب ہدایہ بل ہے کہ "
یخیلاف الْخِنْفِیدِ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَیْنِ، إِذَ الْهَاءُ فِی قَوْله تَعَالَی { فَإِنَّهُ رِجُسٌ } مُنْصَرِفُ إِلَيْهِ لِقُوْلِهِ"

خزیر سارے کا سارہ نجس ہے کہ الدّ عزوجل کے فران میں ضمیر خزیر کی طرف راجع ہے اس کے قریب ہونے کی وجہے۔

[الهدایه باب المده الدى بعور بدالوصورے اص 100]

صديك شرح عنايد من سبك " فَغَيْرُ اللَّخْدِ ذَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يَخُرُهُ وَٱلَّا يَخُرُهُ فَيَحْرُهُ الْحُتِيَاطُلَا كَيْ وَذَلِكَ بِرُجُوعِ الضَّمِيدِ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ" خزير كَ تُوشت كَعلاده اسْ كى برچيز قرام بوف اور قرام نهم







الإستفتاء 229

یں کو کا کولا کے جوار پر دیئے ہوئے ٹنوی کے متعلق ہوچھٹا چاہت ہوں جومحتر م و کرم مفق محمد قاسم ضیاء صدب نے دیا یہ سیدرشید امدین صاحب کی شختیق سے فکرا تا ہے وہ ایک فو ڈیٹ ڈگری ہولڈرس مکنسدان ہیں۔ لہذا ان کی ریسر چے و کیجے کر پھر جسیں اس کے متعلق شرعی طور پر آگا ہی وی جائے۔ ساکل: آرمیتھ فرام انگلینڈ

## بسم الله الرحمن الرحيم

الجوابيعون المَلِكِ الوَهَابَ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

آپ کے وجد درنے کا بہت شکر میہ جہ نے جواز کا فتوی لکھ تھا اس وقت بھی کئی معتبر ذرائع سے اس کی شخصی کی معتبر ذرائع سے اس کی شخصی کی معتبر ذرائع سے معلومات شخصی کی تھی اور یہی ثابت ہوا تھ کہ کو کو کو لا میں الکوحل شامل نہیں لیکن ب کئی قابل اعتماد ویب س کمش سے معلومات ہوئی ہیں کہ کو کا کو لا میں اور اس کے علاوہ دومری ڈرکس میں الکوحل بطور انگریڈی اینٹ [Ingredient] توشامل نہیں گران میں نیچرل فلیورنگ کے دوران فیروکو ایشمنوں [الکوحل کو شم] میں حل کر کے کو کا کو در میں ڈالا جاتا ہے اور پروسیس کے دوران میں انتخاب از بھی جاتا ہے گر بہت تھوڑی مقدار میں باتی رہتا ہے۔ کو کا کو داکی ویب س مث پر لکھا ہے کہ اس میں لکوحل نہیں جیس کے آب اس نگ یرد کھے کتے ہیں۔

http://www.coca-colacompany.com/contact-us/coca-cola-rumors-facts

"the manufacture of Coca-Cola, alcohol is not added as an ingredient and no fermentation takes place."

http:://www.coca-cola.co.uk/faq/ingredients/does-coca-cola-contain-alcohol

ضياء اهلالسنة

Our ingredients and manufacturing processes are rigorously;

و المقطان النَّمويَّة في لَفَتَاوَى لَشِيَانِيَّة اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُولُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

regulated by government and health authorities in more than 200 7countries. All of them have consistently recognised Coca Cola as a non-alcoholic product.

دیگرڈرنکس جیسے موکوذیڈ اس میں بھی امکوعل ہے جو یو کے میں عام ہرے م وخاص کا جام ہے گراس میں بھی الکوھل فلیورنگ کے دوران ہی ڈالا جاتا ہے جو کہ پروسیس کے دوران اڑجا تا ہے مگر بہت کم مقدار میں رہتا ہے۔ حبیبا کہاس ويب سائث يرموجود ہے۔

Https://:www.ucozadeenergy.com/contact/

"We do not add alcohol to our products as an ingredient, but there may be very low levels present in our products as alcohol is present as part of some of the flavorings used in our products. Alcohol is defined as ethyl alcohol or ethanol,"

ر دبیکن بینکاو جوئس میں بھی الکوعل ہے گھروہ بھی بطو رانگریڈی اینٹ نہیں بلکہ فیپورنگ پروسیس کے دوران ڈال ج تا ہے۔جس کی بہت ہی تھوڑی مقدار بعد میں باقی رہتی ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ دیگرڈ رئٹس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ http:://www.rubiconexotic.com # fags

"Following the development of modern analytical equipment it is now possible to detect miniscule traces of alcohol in the majority of soft drinks including fruit juices. These trace levels of alcohol can either come from the process used in the production of the flavorings that are used in some soft drinks or from the fruit juice".

مع الْعَظْ يَا النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفْتَوَى الظِّبَائِيَّة ﴾ وجي المحتجي المعتقدين النَّهِ إِنَّهُ في المحتجي

"These trace levels of alcohol are so miniscule that they have no effect on the smell, colour or taste of the product and so bears no trace of its original nature. The body metabolizes the alcohol faster than it is consumed, meaning it can have no possible intoxicating effect."

ان کے علاوہ دیگر کور زمیں بھی الکوحل کی پھھ نہ ہو گھٹھ تھ رپائی گئی جیسہ کہ آپ اس لنک پر ملاحظہ ہو سکتے ہیں۔ http:/:www 60millions-mag com/2012/06/27/coca-pepsi-et-autres\_ colas-ces-ingredients-qu-vous-cache-7803

To close a persistent rumor about the presence of alcohol in collais, engineers of 60 Million realized their own dosages, Result? Nearly half of the colas tested contain alcohol\_at very low doses (less than 10 mg of ethanol per liter, or close to 0,001.(%)

جن ڈرکس کے میں نے تام لیے اوران کے مداوہ دیگر چیزیں جن میں فلیورنگ کے دوران ایستھنول بطور Solvent استعمال کیا جاتا ہے۔ بیڈ رکس پوری مسلم دنیا میں عام بیل اوران میں بیچنے ، پینے یا پدانے کسی نہ کسی طریقے سے خاص و عام مبتل ہیں۔ بیچ بی تھی تھی میں پھی نہ کے شخصف سے گی۔ اس کے عدوہ میں نے اس پر بھی ریسر چ کی ہے کہ وہ ایستھنول جو ان میں استعمال ہوتا ہے وہ عموماً جڑی ہو ٹیوں یا پودوں سے حاصل کیا ج تا ہے۔ جیس کہ ایک مشہور کتاب بنام کمیسروی اور ٹیکٹولو کو جی میں ۔

"Solvent Aqueous ethanol is the most commonly used solvent in the extraction of herbs for soft drinks"

(Pg 327Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices)

By Philip R, Ashurst.

(Cr 450

العقل يا النّبويّه في لَفْتُوى الفِيبَائِيّة بِي اللّهُ ا

https://:www.britannica.com/science/ethyl-alcohol

ethyl alcohol, also called ethanol, grain alcohol, or a cohol, a member of a class of organic compounds that are given the general name alcohols; its molecular formula is C2H5OH. Ethyl alcohol is an important industrial chemical; it is used as a solvent,

The chief raw materials fermented for the production of industrial alcohol are sugar crops such as beets and sugarcane and grain crops such as corn(maize.

جب اید بے کہ اینتھ یا یہ جھنول [ الکوس ] کو گئے یا دیگر فصلوں سے حاصل کیا جا تا ہے تو اس میں امام اعظم ابوصنی خداد رامام بوسف میں ہر حملة کے نز دیک کسی حد تک رخصت موجود ہے کہ ال کے نز دیک انگور سے بنی ہوئی شراب خمر کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنی ہوئی شرابوں کی قلیل مقدار جو بندہ کو نشر میں جبلا اندکرتی ہووہ حرم نہیں جبکہ امام حمد کے نز دیک حرام ہے تا کہ فسال اس سے نا جا نز فائدہ نہ نہیں اورائی پر فنوی ہے۔

ان رخصتوں کے باوجود بھی میراموقف ان تم م ڈیکس سے اجتناب کرنے کا ہے جن میں تکیل سے تکیل مقدار میں الکوحل شال ہے۔ ساری مسلم امت کو ایسی ڈیکس سے بچناچ ہیے۔ کو کا کو پر لکھے گئے فتو کی میں بھی میں نے اس سے اجتناب کرنے کا بی کہ ہے۔ لیکن ان ڈیکس کے حرام یا حل ل ہوے کے فتو کی کوعلاء کرام کی صوابد مید پر چھوڑتا ہوں کہوہ اس پر انظر شانی فرما کراُمت کی پچھر جنمائی فرمائیس۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْنَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتبست المايين القالاي

Date: 28-11-2016



وع العَظانِ النَّهِ وِيَه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّه ﴿ وَمِلْ مِنْ النَّهِ وَمِلْ مِنْ النَّهِ وَمِلْ مِنْ ال

ا مضا کتیبیں۔اورعورت کے بیے زیور پہنناج کز ہے،کسی تشم کا زیور نے نہیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْنَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

کتب<u></u> انالی کاران القالای

Date: 16-11-2017



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

## اَلِاسْتِفْتًاء 231

کیوفر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئد کے بارے میں کہ بعض وگ اپنے ہاڑو پر بیاتھ کی پشت پر اپنانام یا ٹیٹو لیعنی کوئی ڈیز ائن وغیر و بنواتے ہیں اس کا تھم کیا ہے؟ اور اگر کسی نے ایسا کر لیا ہواہ راہب و ومسمان ہواتو اس کے بیانتھ ہے؟

## بسم الله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

بازوپرنام کھدوانا یا فیٹو (Tattoo) یعنی کول ڈیزائن بنوانا شرعاً ناجائز ومنوع ہے کہ بیاللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تغییر یعنی تبدیلی کرناہے اور مدکی تخلیق میں تبدیلی ناجائز وگناہ ہے جیر مینام ور فیٹو (Tattoo) عموم مشین یاسوئی کے ذریعے کھدوایا جاتا ہے جس سے کانی تکیف ہوتی ہے اور اپنے جسم پر جواملہ عزوجال سے دی ہوئی نعمت ہے اس کو ہلا وجہ شرکی تکلیف پہنچ نامجی جائز نہیں۔

اگر کی شخص نے اپنے باز و پراس طرح نام لکھوا یہ ہے تو اس پرتو بدل زم ہے اوراگر دو بارہ بغیر تغییر کے اس نام

و العَطايَ النَّمِوِيَّه فِي نَفَتَوَى لَشِّيَائِيَّه اللَّهِ فت وي يورپ ديرف سيد کو ختم کرناممکن ہوتو اس کو ختم کردے اورا گر بغیر تغییر کے نتم کرواناممکن ندہو بلکہ ختم کروانے کے بیے دویارہ ای طرح کا 📆 عمل کرتا پڑے جبیب ٹاملکھواتے وقت کیاتھ تو اس کواسی حال میں رہنے دے اور تو ہو استنفقار کرتا رہے۔ اس طرح باز ویرنام نکھوانا یا نعی (Tattoo) بنوانا الله کی تخلیق میں تیدیلی کرناہے جو کہنا ہو کڑے اور کا یہ شیطان ہے چنانچدارشاد باری تعالی ہے۔وَ لَا مُرَتَّا فُهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ۔ترجمہ: (شیعان بولا) میں ضرورانہیں کہوں گا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ (سورةالساء أيت119) اس آیت کے تحت تغییر خزائن العرفان میں ہے:" جسم کو گود کرسر مہ یا میندور وغیرہ جلد میں پیوست کر کے نقش وتگار بناناء بالوں میں بار جوڑ کر بڑی بڑی حثیرین ناکھی اس میں واض ہے۔" (تفسیر خوان انعرفان ص 175) نی یاک سال ملائل ایم نے بھی ایب کرنے ہے منع فر مایا ہے چنا نجے مسلم شریف کی حدیث یاک میں ہے۔ "لعن إلله الو اشمات والمستوشمات ... المغيرات خلق الله" التدلعنت كرے كود نے واليوں اور كودوانے واليوں \_ \_ \_ \_ الله كي تخليق ميں تبد ملى كرنے وا يول بر \_

(صحيح مستي جلد2 ص205 مطبوعة لديمي كتب خانه)

ال حديث بيل مفظ واشات آيا ہے اس كى شرح بيان كرتے ہوئے مفتى احمد يا رخان تعيمى رحمہ،مند قرماتے ہیں:" واشمہ دہ عورت جوسوئی وغیرہ کے ذیر بعدایئے اعض ءیں سمرمہ یا نیل گود دالے جبیبا کہ ہندوعورتیں اور بعض ہندو مردکرتے ہیں۔ (مراة المناجيح جد6) ص153 مطبر عديهمي كتب خانه)

اس طرح باز ووغیرہ پرنام تکھوانا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے اور بلا دجہ شرعی اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا گن ہ ہے چٹانچیارش دالساری میں ہے۔

"أنجناية الإنسان عن نفسه كجنايته على غيرة في الإثمر الأن نفسه ليست ملكًاله مطلقًا بلهى لله فلا ينصرف فيها إلا عا أذن له فيه" المعطاية النَّمويَّة في نَفَتَوَى لَضِيَائِيَّة ﴿ وَمِنْ اللَّهُ وَيُهِ فِي لَضِّيَائِيَّة ﴾

7.5

ب شک انسان کی اپنے نفس پرزیادتی گناہ ہے جیسا کدوسرے پرزیادتی گناہ ہے کیونکدانسان اپنے نفس کا مطاقا، لک نہیں ہے بلکہ بیالتدتی کی ملکیت ہے پس اس میں وائی تصرف جائز ہے جس کی اجازت دی گئی ہے۔
(ار شاہ الساری دشوج صحیح سخوری جلد 14 میں 72 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اگر کسی مسعمان مختص نے اپنے ہاز و پراس طرح نام لکھوا یا ہے تواس پر توبال زم ہے اور گر بغیر تغییر کے اس نام کوشتم کرنا ممکن ہوتو اس کوشتم کردے ادراگر بغیر تغییر کے شتم کردانا ممکن نہ ہوتو اس کو اس حاس بیل رہنے دے اور توبدو استغفار کرے۔

چنانچہ امام اٹل سنت اوم احمد رضاف ن عدیہ رحمۃ ارحمن اس طرح کے سواں کے جواب میں فرماتے ہیں ؟" یہ غالبٌ خون ٹکال کراسے روک کر کی جاتا ہے جیسے نیل گدوا نا۔اگر یکی صورت ہوتو اس کے ناجائز ہونے میں کلام نہیں اور جبکہ اس کا اڑالہ ناممکن ہے توسوا تو بہواستغفار کے کیا علاج ہے، مولی تعالی عزوج ل توبیقول قرما تا ہے۔
(این دی درصوباد کا اڑالہ ناممکن ہے توسوا تو بہواستغفار کے کیا علاج ہے، مولی تعالی عزوج ل توبیق کے مطبوعاد ہے قامد ہیں)

لیکن اگر کسی کا فرنے حالت کفریل یہ کمیا تھ گھر مسلمان ہوگی تو اسلام قبول کرنا زمانہ کفر کے سرے گنا ہوں
کو مٹاویتا ہے لہذا اسلام قبوں کرنے کے بعدا گراس ٹیٹوکو آ سانی سے مٹاناممکن ہو پیٹی بغیر تغییر کے اس کو ختم کرناممکن ہوتو
اس کو ختم کرد ہے اورا گر بغیر تغییر کے ختم کروا تاممکن نہ ہوتو اس کوائ حال میں رہنے دے یہ نیا مسلم بھی تو ہواستعف رکرتا
دے کہتو ہتواں کے لیے بھی مفید ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَ ٱغْلَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبيت ا<del>وَالْمَيْنِ وَكُرْنَوَا مِرْسِّاً ا</del>لْفَارِي

Date: 19-1-2016

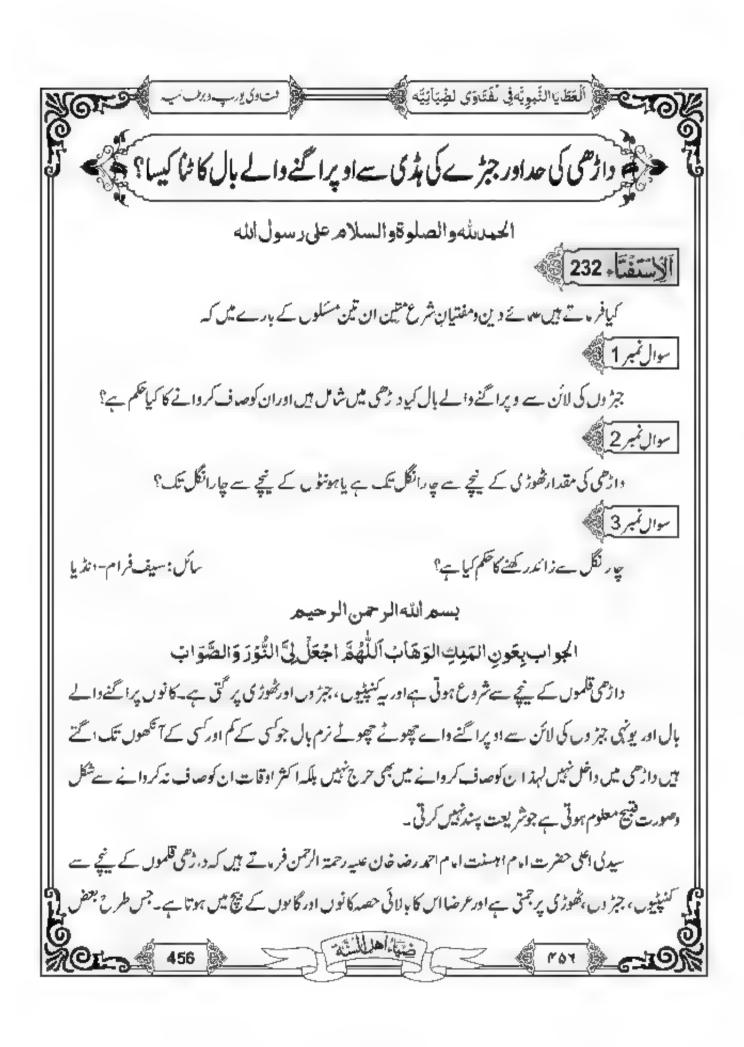

۔ لوگوں کے کا نوں پر رو نگٹے ہوتے ہیں وہ واڑھی سے خارج ہیں، بول ہی گالول پر جوخفیف ،ل کسی کے کم کسی کے گھ آنکھوں تک نگلتے ہیں وہ بھی واڑھی ہیں واخل نہیں ہیہ بال قدرتی طور پر موئے ریش سے جدام متاز ہوتے۔ [عدوی د صوبہ ح۲۲ ص ۹۹۵]

اور جبڑوں کی رائن ہے اوپراگنے والے ہا ہوں کو کالئے میں حرج نہیں جیسا کہ سیدی اعلی حصرت فرماتے ہیں کہ ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بسا اوقات ان کی پرورش ہاعث تشویہ ختق و تقیع صورت ہوتی ہے جو شرعا ہرگز پسندیدہ نہیں نے ائب میں ہے:

اور قبالو کی عالمگیری بیس ہے

[فتاوىهنديه كتابالكراهيةاباب لتاسع عشر بوراسي كتب حانه پشاور ٨٥٥/١٥١٥ فتاوىر صويه ح٢٢ص٩٩٥]

جواب نمبر 2

داڑئی کی مقدار ٹھوڑی کے بیچے سے چارانگل تک ہے نہ کہ ہونؤں کے بیچے سے ۔ جیسا کہ اعلی حضرت اہام
اہلسنت فی وی رضویہ میں فروستے ہیں کہ ریش ایک مشت یعنی چارانگل تک رکھنا واجب ہے اس سے کی ناجا تز۔۔۔اور
ظاہر کہ مقدار ٹھوڑی کے بیچے سے لی جائے گی بیٹی چھوٹے ہوئے بال اس قدر ہوں۔ وہ جو بعض ہیما ک جہال سب
زیریں کے بیچے سے ہاتھ رکھ کر چارائگل نا ہے ہیں کٹھوڑی سے بیچے ایک ہی انگل رہے بیٹھن جہالت اور شرع مطہر
کی میں بیبی کی ہے خرض اس قدر میں تو عور نے سنت کا اتفاق ہے۔

[ فیوی رضویہ 22 م 25 م 582]

**OI** 457

الْعَظَايَا النَّهِوِيَّة فِي لَفْتَاوَى لَشِيبَائِيَّة ﴾

جواب نمبر 3

سنت کی ہے کہ جب چار انگل سے زائد ہوتو اسے کاٹ وین چاہیے گر چار انگل سے داڑھی کا تھوڑ بہت زیادہ ہوجاتا جائز ہاعث کراہت نہیں ہے جب تک حداعتدال رہے۔ یعنی جب تک داڑھی بدنمانی ورانگشت نمائی کا باعث نہ ہے۔ اگر بہت زیادہ کمی داڑھی رکھنا جو حداعتدال سے خارج ہوکر وہ اور خلاف سنت ہے۔

سیدی اعلی حضرت فر و تے بیل کہ جہارے اٹمہ کرام جی آئی کے اس کو اختیار فر و یا اور عامہ کتب مذہب بیل تضرب فر اس کے افتیار فر و گئی کہ داڑھی بیل سنت بہی ہے کہ جب ایک مشت سے زائد ہو کم کردی جائے بلکہ بعض اکا برنے اسے واجب فر و یا گرچ ظاہر بھی ہے کہ یہاں وجوب سے مراد ثبوت ہے نہ کہ وجوب مصطبح ،اوام حجمہ جو اللہ بعدرو بہت حدیث خدکور فرواتے ہیں: بدنا خذوہ وقول الی صنیفة ہے ہم اس کو لیتے ہیں اور حضرت اوام ابوصنیف کا بھی قول ہے۔

(كتابالاتكار باب عده الشعرص الوجه رواية ٠٠٠ اهارة القران كراچي ص١٩٨)

[قتاوى رضويه ج22ص584]

اورسيدنا عبدالله بن عمروابو بريره شي أيم ابنى دارهي مبارك ملى بيل كرجس قدرزياده بوتى كم فرمادية \_ بلكه بيكم فرمانا خود حضور پرنورصوات الله تعالى وسلامه مليه بيدوايت كي كيارا و معمد كاب الآثار بيل فروت بين: اخبونا ابو حدييفه عن الهيده عن ابن عمر دضى الله تعالى عنهما انه كأن يقبض على لحيته شهر يقص ما تحت القبضه - بم سياهم ابوهنيف أرشاد فره يوان سي ابوابيتم في ان سي حضرت عبدالله ابن عمر النافيات كرحضرت عبدالله ابني دارهي منهي بيل بكر كرز اكدهه كوكتر و التي تقيد

(كتاب الاتار باب عد الشعر من الوجه رواية ٠٠٠ ادارة القرآن كر، حي ص١٩٨)

الوداؤدونسانَ مروان بن سالم سے روایت ہے کہ رأیت ابن عمور منی النه تعالی عنهها یقبض علی نظیم علی عنهها یقبض علی علی کے درائد علی الکف۔ یس نے عبداللہ ابن عمر الله این عمور کے کہ ایک واڑھی ملی سے کرزائد علی الدعلی الدعلی

اورمصنف بوبكر بن الىشيبيل ع: كأن ابوهريرة رضى الله تعالى عنه يقبض على لحيته إ

المعتقل يا النَّهوِيَّه فِي لَهُ تَدَوَى لَهِمْ يَاتِيَّه اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَيُربُ اللَّهِ اللَّهُ

" ترجه بالمختذ هافضل عن القبضه و حفزت ابو هريره إلى عندا بيني داره كوريتي شي يكر كرم شي سيز اكد حدكو المرحد و كثر والتي تقير (المصنف الداري شبيه كتاب العظرو الاباحة باب عافاله الدالاحد من للعبدة ادرة القرال كوجه (۳۵،۸۳) بلكه صاحب فتح القدير فره تے كم الياش رسول القد من الذي صلى الله تعالى عديده و مسلم و بودوال كركم يرضور في كريم صل الله تعالى عديده و مسلم و كريم عن المنها عليه الله تعالى عديده و مسلم و بودوال كريم على الله تعالى عديده و مسلم و بودوال كريم على الله تعالى عديده و مسلم و بودوال كريم على الله تعالى عديده و مسلم و بودوال كريم على الله تعالى عديده و مسلم و بودوال كريم على الله تعالى عديده و مسلم و الله و الله الله تعالى عديده و مسلم و الله الله تعالى عديده و مسلم و الله تعالى عديده و مسلم و الله الله تعالى عديده و مسلم و الله و ا

(فتحالقدير كتاب الصومياب مايوجب القصاءو الكفارة مكتبه بوريه رضويه سكهر ٢٤٠/٢)

چرانگل سے تھوڑی بہت زیادہ بہوتو جائز ہے جیما کہ شیخ محقل براتین مدارج اپنو ہیں قرماتے ہیں: عادت سلف دریں باب مختلف بود آور دہ ان کہ کحیه امیر المومنین علی پر می کردسینه اُور او محینیں عمر وعثمان رضی الله تعلی عنده اجمعین و نوشته ان کان الشیخ محی الداین رضی الله تعالی عنه طویل المدیة وعریضها - اسلاف کی عادت اس بارے ہیں مختلف تھی چنانچ منقول ہے کہ امیر المونین حضرت می طالبتی کی داڑھی ان کے سینے کو بھر دیتی تھی اس طرح حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان عجم الدی کا میارک واڑھیاں تھی ، اور کھتے ہیں کہ شیخ می الدین سیدنا عبدالقاور جیدنی رضی المدتعالی عند کی واڑھی اور چوڑی واڑھی وار مدارج انہون باب وریباں بحید شریف مکتبه مورید وضوید سکھر ۱۵۱۱) چوڑی واڑھی والے تھے۔

(مدارج انہون باب وریبان بورید مکتبه مورید وضوید سکھر ۱۵۱۱)

سیدی اعلی حفزت فر ، نے جیں کہ شاید انھیں '' ثار کی بنا پرشیخ محقق نے شرح مشکو ق میں فر ، یا: مشہور قدر یک مشت ست چنا نکہ کمتر ازیں نباید واگر زید ہ برال مگر ار دنیز جائز ست بشرط یکہ از حداعتدال نگزرد۔

مشہور مقدارایک مشت ہے ہیں اس مقدار سے کم نہیں ہونی چاہئے اور اگر اس سے زیادہ حجوڑ و ہے تو بھی جائز ہے بشرطیکہ اعتدال برتا جائے۔

[اشعة اللمعات كتاب الطهارة باب المسواك فصل ال مكتبه توريه رضويه سكهر الم ٢١ / ٢ الفتاوى رضويه ج٢ ٢ ص ٥٨٧] اور بهت ترياده لمي دارُهي ركمنا يوصدا عندال سے خارج به وكروہ اور خلائب سنت ہے۔

جبیها کداعلی حضرت فرمائے ہیں کہ اس سے زائدا گرطوں فاحش حداعتدال سے خارج ہے موقع بدنم ہوتو جا اُ شبہہ خلاف سنت مکروہ کہصورت بدنم بنانا اپنے منہ پر دروا زوطعن مسخر پیکھوٹ مسمل لول کواستہز ، وغیبت کی آفت ہیں



﴿ ٱلْعَطَايَ النَّهِ وِيُّه فِي لَفَتَاوَى لَشِّيًّا أَيْبُّهُ الْهُنْهِ كِينَ، وَقِيْرُ وِاللِّينِيِّي وَأَخْفُوا الشُّوَارِبِ" حفرت عبدالله بنعمر طِيْفِنات روايت ہے كہ بي كريم النَّالِيلم نے فرما یا مشرکین سے نی غت کروداڑھیاں بوری اور مو کھیں کم کردو۔ [الصحيح لبخاري كتاب لعباس باب تقليم لأظفار حديث مم /5892م اور رمول كريم سَلْ عَلَيْهِ قرء تے ہيں:عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية الحديث: یعنی ول چیزیں سنت قدیم انبیاءعظ معیم الصلوٰۃ والسلام کی ہیں ان سے موکچھیں کم کرانا اور داڑھی حد شرع تک چھوڑ دیٹا۔ (صحيح مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ج ا ص ١ ٢٩) شیخ عبدالحق محدث دہلوی مجینید شرح میں فرمات ہیں جھلق کردن عیہ حرام ست وروش افرنج وہنود وجو القیان که ایشاں راقلندریه نیز گویند وگزاشتن س بقذر قیضه واجب ست وآل که آنرا سنت گویند بمعنی طریقهٔ مسلوک وروین ست یا بجہت آ نکد ثبوت آپ بیسنت ست چنا نکہ نمی زعیدرا سنت گفته اند ٌ داڑھی منڈا نا حرام ہے، بیرافر گیوں، ہندؤوں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے جوقلندر پیکھی کہراتے ہیں۔ ور داڑھی بمقد ارا یک منھی جیموڑ نا واجب ہے اور داڑھی کے متعلق جو کہ ج تا ہے کہ بیسنت ہے تواس کامفہوم یہ ہے کہ و ورین بیس ایک جاری طریقت ہے یا یہ وجہ ہے کہاس کا ثبوت سنت كساتي بيجيها كنما يحيد كوسنت كبتے يول . (اشعة اللمعات كتاب لطهارة باب السواك المعب الاور ٢١٠/١) داڑھی کی مقدار کے ہارے میں سیدی اعلی حضرت او م احمد رضا خون عبید رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ریش ایک مشت یعنی چارانگلی تک رکھنا واجب ہے اس ہے کی ناجائز۔ مزید فرمائے ہیں کہ اور ضاہر ہے کہ مقدارٹھوڑی کے بنیجے ہے ی حائے گی یعنی جھوٹے ہوئے ہال اس قدر ہوں وہ جوبعض بیماک جہاں لب زیریں کے ینچے سے ہاتھ رکھ کر چارانگل ناہیتے ہیں کہ ٹھوڑی ہے نیچے ایک ہی انگل رہے میحض جہالت اور شرع مطہر میں ہیںا کی ہے غرض اس قدر میں توعلہ نے سنت کا اٹفاق ہے۔ [ نتاوی رضویه ج ۲ م م ۸ ۵ ]

سواں میں مذکوران بیار بول کی وجہ سے داڑھی کا قطع کرنا تو ایسا کرنا ناجائز ہے کیونکہ ان بیاریوں کی وجہ داڑھی شریفے نہیں ہے۔ ہاں اگر جلد وغیرہ کا عداج کرنے کے سے داڑھی کا شنے کی ضرورت پڑے تو کا ٹاجائز ہوگا جبکہ اس کے بغیر جارہ کارنہ ہو۔

و ت و کارب و روات النَّمو يَه في لَفْتَوى لَفِينَانِيَّه ﴾ و المُومِنَانِيَّه ﴾

المشودوالنظائر بيل م كه "المعترور ات تبيح المعطور ات اضرور تيل ممنوعات كوجائز كرديق بيل . ما [الاشبادوالنظائر لقاعدةالاولى ص ١٠٤]

باتی رہا کدکام وا وں کے کہنے کی وجہ سےداڑھی کا ٹمانجھی ناج کز وحرام ہے۔ بلکہ برتعل حرام بیس ان کی اجا عت حرام ہے۔

جبیها که نبی کریم سل تغییر نے فرمایا "لاطاعة لمخدوق فی معصیة الله" الله سی تنوبی کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نبیر میں ایم الکبیر سطر نی 1 س 185 مدیث نبر 367 میں مخلوق کی کوئی اطاعت نبیر

اور ترفدی شریف کی حدیث مبارکد جوائن عمر بی فشک سے مروی ہے اس میں سے کہ قال رَسُولُ النّهِ حَسِيّةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَةِ : " السَّنْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْهَوْءِ الْهُسْلِيمِ فِيهَا أَحَبُ وَكُوبَهُ مَا لَهُ يُؤْمَوْ بِمَعْصِيتَةٍ . وَلَا طَاعَةُ "رسول للْسَائِ فَيْلَا مَعْمَ سَدِي عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةً "رسول للْسَائِ فَيْلَا مَعْمَ اللهِ مَعْمَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةً "رسول للْسَائِ فَيْلَا مَعْمَ اللهِ مَعْمَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةً "رسول للْسَائِ فَيْلَا مَعْمَ اللهِ مَعْمَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةً "رسول للْسَائِ فَيْلَا مَعْمَ وَاعْتَ لازم ہے جس میں وہ پہند کرے اور نا پہند کرے اور اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو شائل کے لیے سنتا ضروری ہے اور ندا طاحت کرنا ضروری۔

[سس الترمدي باب ما جاء لاطاعة لمحلوق في معصية الخالق حديث ممر 1707]

اگروہ داڑھی کا نئے پرمجبور کریں تو یہ کام کو چھوڑ کر نیا روز گار اپنائے اللہ عز وجل اس میں برکت دیے گا کیونکہ اللہ عز وجل ہی بہتر رز ق دینے والا ہے۔

قرآن پاکش ہے: وَ اللّهُ خَيْرُ الرّزِقِيْنَ: اور اللّه كارز قسب سے چھ۔ وَاللّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيَهِ وَالِه وَسَلَّم

Date: 14-7-2016



الحمديته والصلوة والسلام على رسول ابته

الإستفتاء 234

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاب شرع متین اس مسلدے بارے میں کد کیا حدل نیل پوش کو مگانا جائز ہے۔ کیونکداس کولگا کروضوکا یا نی جسم تک پہنچتا ہے کیونکد ہیا ان کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے۔

سائعه: سعد بيثرام نگلينڈ

#### بسعرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيكِ الوَهَابِ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلَ فِي النُّورَ وَالصَّوَابُ

عورت کواپٹے شوہر کے بیے ذینت کرنے کے لیے اسک ٹیل پاٹس لگا ناجو صال چیز وں ہے بنی ہوئی ہوجائز تو ہے گراس کو نگانے سے احتر از کیا جائے کیونکہ سے لگا کروضو یا خسل نہیں ہوگا کیونکہ ٹیل پاٹس جسم تک پانی چہنچے نہیں دیتی۔ ہاں اگر کوئی سی ٹیل پاٹس ہوجو پائی کوجسم تک پہنچنے سے ندرو کے تو اسے نگانے میں کوئی ترج نہیں ہے گر صرف ویب سائٹ پراعتبار نہ کیا جائے ملکہ اسے ٹیسٹ کر ہوجائے۔ جب تک آپ کو بھین سے بتانہ چل جائے کہ بیٹل پوٹش وضو کے یاتی کوئیس روکتی تب تک اے استعمال نہ کی جائے۔

وَالنَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> ا<del>نَّالِيَّةِ وَكُرْزَةًا مِثِنَّا ا</del>لقَالِافِ

Date: 21-10-2017



الحمديله والصلوقاوالسلام على رسول الله

الإستفتاء 235

کیافر و تے ہیں میں نے وین ومفتیان شرع متین اس مسکدے ہارے میں کد کیو مردکوسونے یا جا ندی کا وانت لگانا جائز ہے؟ میڈیکل پراہنمز کی وجہ ہے۔

يسمرانله الرحن الرحيم

الجوابيعون المَلِكِ الوَهَابُ اللُّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر چاندی کے بے ہوئے دانتوں ہے گزارہ ممکن ہوتو مردصرف چاندی کے دانت ہی لگائے۔ مونے کے دانت استعال کرنے کی اج زت نہ ہوگ بہدا چاندی یا کسی اور چیز ہے ہوئے دانتوں ہے کام چلا یا جائے۔ لیکن اگر چاندی یا کسی اور دھات کے دانتوں میں ہویا تعفن اگر چاندی یا کسی اور دھات کے دانتوں میں ہویا تعفن پیدا ہوجا تا ہوتو مردسونے کے دانت بھی لگا سکتا ہے۔ یعنی ضرور تا اس کی اجازت ہوگی اور بله ضرورت مردوں کوسونے کا دانت ناج کڑے۔

جیبا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہسنت امام احمد رضاخان دائتوں کے لیے سونے کا تا ہولگانے کے ہارے میں سوال ہواتو آپ نے جوابا ارشاد فرمایا کہ سونے کا تا ہوعورتوں کو مطلقاً جائز ہے اور مردوں کو بضر ورت[اس کی ضرورت ہوتو جائز ہے] یعنی جبکہ سونے میں کوئی خصوصیت محتاج الیہا ایسی ہوکہ چاندی وغیرہ سے حاصل نہ ہوسکتی ہو۔

[ الله علی حکومہ 24 میں 24 می

ادر بدايش م: "الاصل فيه التحريم والاباحة لعضرور قوقد اند فعت بالفضة وهي إالادنى فيقى الذهب على التحريم والضرور قلم تندفع في الانف دونه حيث انتن"



و ت و كا يورب ورب س

لکی آواز کو بھی عورۃ لین چھپانے کی چیز کہا اور جبکہ جمہور فقہاء نے اسے فتنہ قرار دیا ہے اور بلاضرورت مرووں تک کی بہنچ نے سے منع فرہ یہ جیسا کہ فاوی رضو یہ میں سیدی اعلی حضرت رہنے ہوئی گئر میں کئی بچندعور تیں یک ساتھ ال کر گھر میں میلا دشر ایف پر حقی میں اور آواز باہر تک من فی دیتی ہے ، یونمی گڑم کے مہینے میں کتا ہے شہووت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز مد کر ( بعنی کورس میں ) پر حتی ہیں ، سہ جو کڑھے یائیس ؟ میرے آقا اعلی حضرت ہوئے ہوا با ارش وفر ما یہ: ناج کڑے کہ وورت کی خوش الی فی کہ جنبی نے کھل ارش وفر ما یہ: ناج کڑے کہ وورت کی آوار بھی عورت ( میعی چھپانے کی چیز ) ہے اور عورت کی خوش الی فی کہ جنبی نے کھل فندے۔

(معاوی در صوبہ ج ۲۱ ص ۲۳۰ )

اور بحرالرائق شرح کنز الدقائق میں مورت کی آواز کے بارے میں معاء کا اختلاف بیون کیا ہے کہ بعض نے کہا کہ عورت کی آواز عورت ہے مگر جمہور نے اس کی نفی کی ہے لیکن اسے فتنہ بر پاکرنے والی قرار دیا ہے اور فیرمحرم مردول تک پہنچے نے ہے منع کیا ہے۔

قَقَالَ وَلَا تُنَبِّى جَهْرًا الْأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إِذَا جَهَرَتُ بِالْقُرُ آنِ فِي الصَّلَا قِفَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتِهَا لَيْسَ بِعَوْرَ قِوَإِثْمَا يُؤَدِّى إِلَى الْفِتْنَةِ كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ وَلَعَنَّهُنَّ إِثْمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَا وَلِهَنَا الْمَعْنَى " فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ وَلَعَنَّهُنَّ إِثْمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَا وَلِهَنَا الْمَعْنَى "

نی زہ ند کورتوں کو بیان وغیرہ کرنے کے لیے پئیکراستعال کرنے سے پُکائی بہتر ہے۔

اور کورتوں کا پردے بیٹ رہ کرضرور تامردول سے کلام کرنے بیس مضا کھٹڑیں ہے۔ جبیبہ کرتر آن پاک بیس ہے۔

وَإِذَا سَأَلْتُهُو هُنَّ مَنعًا فَسُنَّلُو هُنَّ مِن وَّرَآءِ جِجَابٍ ﴿ ذَلِکُهُ اَظْھَرُ لِقُلُو بِکُهُ وَ قُلُو بِینَ وَ مُلَو بِینَ وَ مِنْ مِنْ وَ مُلَو بِینَ وَ مُلَو بِینَ وَ مُلَو اِللّٰ مِنْ وَ مِنْ وَ مِنْ وَ مُلَو بُرِد ہے کے باہر سے ما تکواک میں زیادہ سے رائے کے وَلَی چیز ، تَکُوتُو پِرد ہے کے باہر سے ما تکواک میں زیادہ سے رائے والے وال دوران کے دلول دوران کے دلول کوران کے دلول کے۔





الحمدينه والصلوة والسلام عبيرسول انته

الإستفتاء 237

کیافر ماتے ہیں عومے دین ومفتیا بناشرع متین اس سلد کے بارے بیل کدئیا عورت گھر سے باہر نگلنے کے لیے خوشبو استعمال کرسکتی ہے اور کر گھر بیل عورت ہر طرح کی خوشبورگا سکتی ہے اور اگر عورت نے گھر بیل خوشبولگا کی جواور ایر جنسی بیل باہر نگلنا پڑجائے تو وہ کیا کرے؟

ایم جنسی بیس باہر نگلنا پڑجائے تو وہ کیا کرے؟

بسمالله لرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المِّيثِ لوَهَابُ آللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

عورت کو گھر سے نگلتے ہوئے ، یک خوشہونگانا جائز نہیں ہے جو بدن سے اٹھ کر دوسروں تک پہنچ علق ہواور عورت کو گھر کی چارہ بواری علی جہاں فقط شوہر یا تحارم ہوں وہاں ہر طرح کی خوشہوا سبتھ ال کرسکتی ہے۔ ہاں میں احتیاط لازی ہے کہ دیا و وضیع اور دیگر غیر کی میں تک خوشہو نہ پہنچ ۔ اگر گھر میں ایک خوشہونگا کی جو تو اور ایمرجنسی میں باجرنگانا پڑجائے تو کیڑے بدر لے تا کہ غیر محرموں تک اس کی خوشہونہ پہنچ۔

صيث من أيد اور ني كريم مان الله المنظمة في المنظمة ال

" سنو! مردول کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو ہورنگ نہ ہو، سنو! ورعورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو
خوشبونہ ہو۔ ام سعید کہتے ہیں: میراخیوں ہے تصرت تی دہ نے کہا علاء نے عورتوں کے سسلہ میں آپ سائیڈالیلم کے اس
فر مان کواس صورت پر محمول کیا ہے جب وہ یا برنگلیں کیکن جب وہ اپنے ضاوند کے پیس ہوں تو وہ جیسی خوشبو چاہیں لگا تھیں۔
(سس آبی داو دا یہ کتاب اللباس باب من کو ہدرالع صدیت: ۳۸ میں میں میں میں ا

باہر نکلنے پرجوعورت الی خوشبولگاتی ہے کہ غیر مردوں کی توجُہ کا باعث ہے تو الی عورت کے بارے میں سخت وعید ہے جیس کے خصرت سے بارے میں سخت وعید ہے جیس کہ حضرت سیّد نا ایومُوک اشْعرِ کی بین تنظیٰ ہے رواست ہے: ۱۱ جب کوئی عورت خُوشبورگا کروگول میں نکلتی ہے تا کہ اس کی خُوشبو یا ئی جائے توبیہ عورت ڈائید ہے۔
ہے تا کہ اس کی خُوشبو یا ئی جائے توبیہ عورت ڈائید ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْنَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَنَّم

منب الوالي من المن المن القالاي

Date: 13-09-2017



الحمديته والصلوة والسلام على رسول ابته

أَلِاسِتَفَتًاء 238

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مستد کے یارے بیس کدکیا بیس اسلامک میں کسی فیر محرم عورت کو بینے سکتا ہوں کیونکہ جھے ڈر ہے کہ اگر بیس نے اسے اس طرح نے میں سینڈنہ کیے تو وہ جال رہے گ۔ سائل:ایک بھائی فرام انگلینڈ

يسعرانله الرحمن الوحيح

الجوابيعون الملك الوهاب الدهم اجْعَلْ في التُّورَ والصَّوَابُ

على ءاورمفتیان اسل م کے مصدقہ اسل مکمینے غیر محرم گورت کوسینڈ کرنا چائز ہے۔ گرم داس گورت کوخو دسینڈ نہ کرے بلکہ بہت کا بیائی بھر میں ہورت کوخو دسینڈ نہ کرے بلکہ بھر کی بھر کے معرفہ میں ہورت کے در لیے بھیجوائے کیونکہ غیر محرم دکا عورت کو بھی سینڈ کرنا فتنہ ہے خالی نہیں ہے اور کسی کو جہ لت سے بچے نے کے سیے خود کو ہلا کت میں ڈا من اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ میں جوز کے باہم تب دے سے بیانگی بڑھ کتی ہونا ہے صد تھرنا ک نتا کے اسکتا ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمَ عَرَّوَجَنَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> المالية المالاي

Date: 20-10-2017



الحمديله والصلوقوالسلام علىرسول الله

الإستفتاء 239

کیافر ، نے ہیں علائے وین ومفتیان شرع مٹین اس مسلہ کے بارے ہیں کے حمل کے دوران مورت فیمیل واکٹر (Female Doctor) کے پاس ب فی سکینگ کے ہے جاتی ہے وراس دفت اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کھڑے ہے جو پانا مشکل ہے کیاو ہال فیمیل ڈاکٹرز کے بیس پرائیویٹ پارٹس نہ چھپانا مشکل ہے کیاو ہال فیمیل ڈاکٹرز کے بیس پرائیویٹ پارٹس نہ چھپانا جا کا جا کیک کیسسسس میں تو پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا ناممکن ہے۔ میں بیروال اس لیے بوچھر بی ہوں کیونکہ میں نے آ ہا کا یک فتوی پڑھا ہے کہ جس میں ہیں تو پرائیویٹ پارٹس فیمیل ڈاکٹرز کے سامنے بھی فتوی پڑھا ہے کہ جس میں ہیں ہے فیمیٹ ٹیوب ب فی کے لیے تورت اپنے پرائیویٹ پارٹس فیمیل ڈاکٹرز کے سامنے بھی مول سکتی۔

ما کلہ: عنبرین فرام انگلینڈ

### بسعرائله الرحمن الرحيم

الجواب يِعُونِ المَلِكِ الوَهَابَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

مرض کے علی تے کے لیے قیمیل ڈاکٹر کے سامتے پرائیویٹ پارٹس کو کھولنا جائز ہے کیونکہ یہاں ضرورت ہے اور شریعت کا قاعدہ بیہ کہ "اللفظر ور الت تُبِیبہ المنظر ور الت تُبِیبہ اللہ فطور الت الفرورتین ممنوع چیز وں کو جائز کردیتی ہیں۔

Del very ہے اور بچہ کی مال کو مرض سے بچ نے کے سے بن کی جاتی ہے اور ڈلوری کیسس (Cases) میں ضرورت تو بدرجہ اتم محقق ہے کہ دوج انوں کو بچانا ہے کیونکہ اگر ڈلوری نہ کی گئی تو پید کا بچہ ور ماں دونوں مرجا عمل گے۔

لہذ ان دونوں صورتوں میں نثر بیت ضرورت کی وجہ ہے پرائیویٹ پارٹس کو کھولنے کی اجازت دیتی ہے۔ ہلکہ اِلی مرض بیک الیکی ضرورت ہے کہ اگر ٹیمیل ڈاکٹر نہ ملے تومیل ڈاکٹر (Male Doctor) کو بھی مرض کی جگہہ دیکھنے کی ا الْعَظَانِ النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَفِيْهَائِيَّه ﴾ والنَّهُويَّه فِي لَفَتَاوَى لَفِيهَائِيَّه اللَّهُ اللَّ

قرا جازت ہے۔جیما کہ نقد تنفی کی معتبر کتاب ہدایہ میں ہے۔

"وَيُجُوزُ لِلطَّيدِ اللَّهِ الْمُنْ يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمُرَضِ مِنْهَا) لِلطَّرُ ورَقِ (وَيَنْ يَبَي أَنْ يُعَلِّمَ الْمَرَافِ مِنْهَا) لِلطَّرُ ورَقِ (وَيَنْ يَبِي أَنْ يُعَلِّمَ الْمَرَافِ مِنْ الْمُلَا وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

("الهداية", كتاب الكراهية فصرفي الوطاء والنظر واللمس حس ص ٢٦ ص ٢٦)

لیکن علاج کی ضرورت ہے نظر کرنے ہیں بھی بیا حتیاط ضروری ہے کے صرف اتنا بی حصہ بدن کھوں جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے باتی حصہ بدن کو چھی طرح چھیا دیو جائے کداس پر نظر ند پڑے۔ کیونکہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے ٹابت ہوتی ہے۔ "ایر گئ ما قبلہ بالطائر و رق وجہ سے ٹابت ہوتی ہے۔ "ایر گئ ما قبلہ بالطائر و رق یہ تنظ میں گئے ہے ایس کے مقدار بی جائز ہوتی ہے۔ ایس کی مقدار بی جائز ہوتی ہے۔ ایس کی مقدار بی جائز ہوتی ہے۔

("الهداية" كتاب الكراهية فصرفي الوطءو النظر واللمس حس ص٣٦ )

جبکہ ٹیسٹ ٹیوب ہے ٹی میں کسی مرض کا علاج کروا نامقصور نہیں ہوتا بلکہ ولاد کا حصول مقصود ہے اور اور اور کا حصول مقصود ہے اور اور کا حصول مقصود ہے اور اور کا حصول شری ضرورت کے تحت نہیں آتا۔ اس وحدہ صصرف ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے لیے پرائیویٹ پارٹس کو فیمیل ڈاکٹر کے سرمنے بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے وہال کہا گیا کہ شوہر وہ طریقہ سیکھے اور خود ایک بیوی کے رحم میں ٹیوب کے ذریع میں میں میں کے در میں کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے وہال کہا گیا کہ شوہر وہ طریقہ سیکھے اور خود ایک بیوی کے رحم میں ٹیوب کے ذریع میں میں میں کی اجازت نہیں ہے۔

ۅٞٳٮڶٷؾۼٵڵٲۼڶڝؙۅڗڛؙۅ۫ٮؙٷٲۼڶڝۼۯ۠ۊڿٙڵۜ؋ۻڸۧٳٮ؈ؙؾۼٵڵۼڶؽٷۊٳڸ؈ۊڛڶٞڝ

کتہـــــه

الخالية المنتأ القادي

Date: 01-10-2017

الجواسب سخسيج شمسس الهسدى عفى عمن م

غادم! ، لا - كنزاله يمان يوك

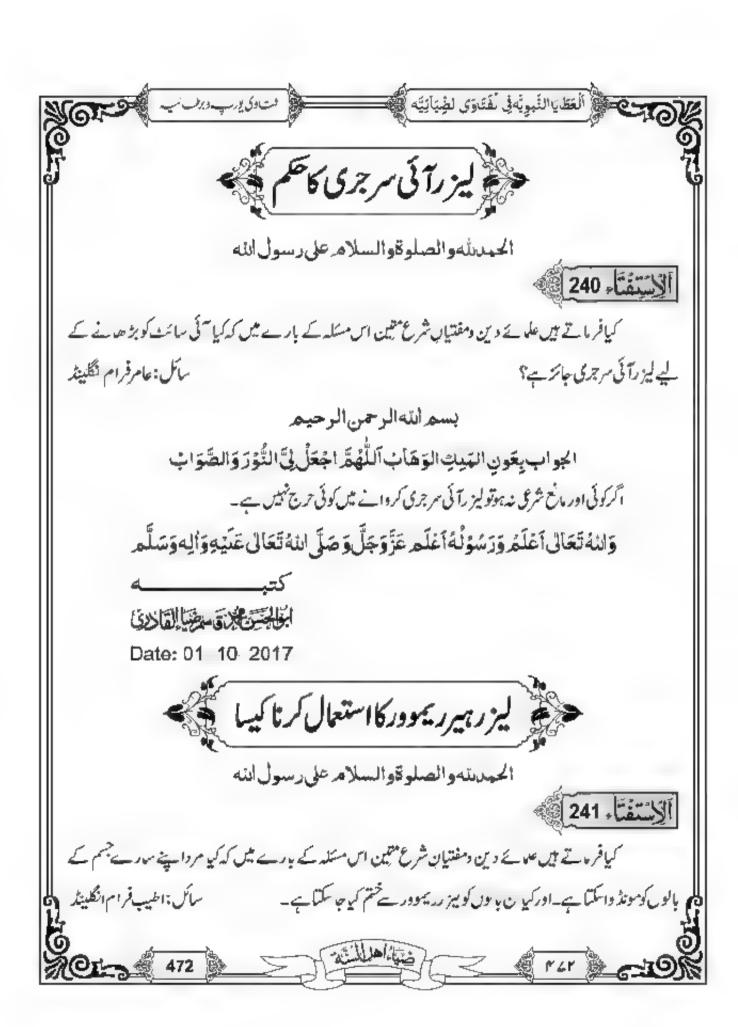





مومن کاعورت کے می من کی طرف نظر کرنا شیطان کے ذہر سے بچھے ہوئے تیراں میں سے ایک تیر ہے جواللہ عزوجل کے خوف اور اواب کی امید سے عورت کی طرف دیکھنے ہزر ہاتواللہ عزوجل اسے یک عبودت عطافر ہائے جس کی لذت وہ بائے گا۔

اگر چید بمیل ٹیچر نے مکمل طور پر اپنے آپ کو چھپا یا ہوا ہو اور صرف چېره دیکھائی دینا ہو پھر بھی یالغ مرد کا بلہ ضرورت محورت کے چېرے کی طرف دیکھنا سختی ہے۔

اما فی زماندا فهنع من المشابة قهستانی "لیکن اب بمارے زمان میں بیتیم ہے کہ جورت ٹورت (درمعنار کتاب العظرو الاب حة باب فی المظرو العس ۲۳۶۰ - ۳۶۱)

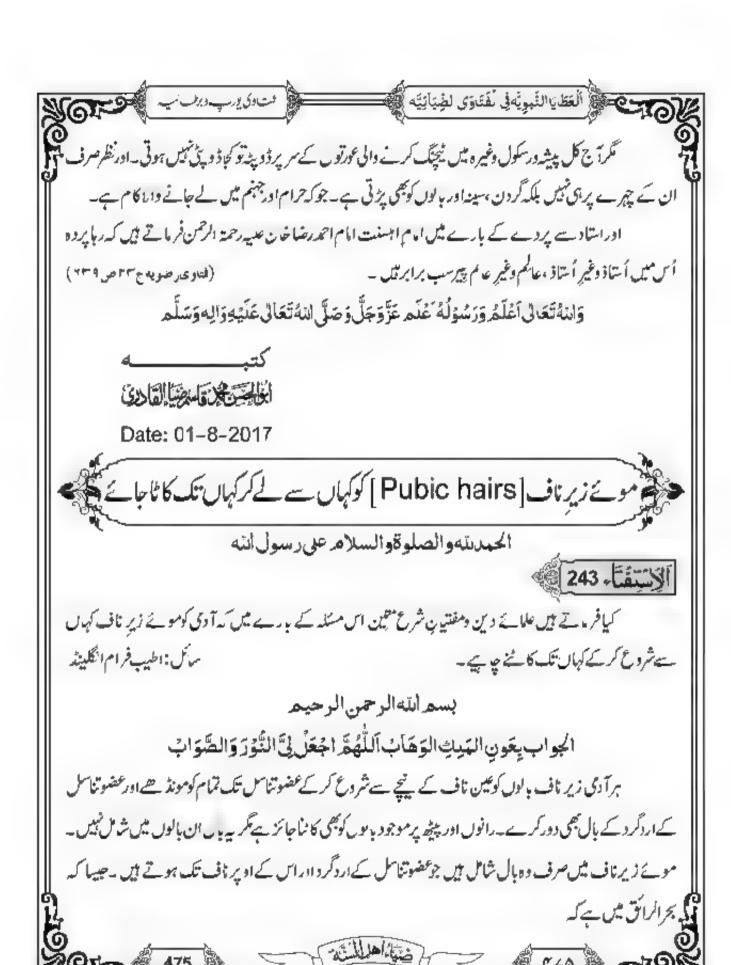



"وَالْهُوَ الْمُوادُيِ الْعَالَةِ الشَّعْرُ فَوْقَ ذَكْرِ الرَّجُلِ وَحَوَالَيْهِ إِلَى الشَّرِّ قِا امو عَنَهِ ناف سے مرادوہ أَلَى الشَّرِّ قِا الْمُولِ الْمُعَالَةِ السَّمِ المُعَالَةِ السَّمِ المُعَالِقِ السَّمِ السَّمِ المُعَالِقِ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ المُعَالِقِ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمِ ال

وَاللَّهُ تَعَالَى اعْنَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم عَرُوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب<u></u> الطابق الأنادي

Date: 01-8-2017



آلاستفتاء 244

کیا فرماتے ہیں عمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کے ہم تعلین شریف دالی کیپ پہن سکتے ہیں اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔انگلینڈ میں یہ کیپ عام پہنی جاتی ہے۔ سائل:احمد فرام لیسٹر-انگلینڈ

يسعرانله الرحمن الرحيم



آ کے برابر ہوجاتے اور بعض او قات تقش مبارک کو پٹج بھی کرجاتے ہیں وراس کا بیں نے خود مشاہدہ کی ہے لہذا الی کا صورت بیں اس ٹو لی کو پہلنے سے اجتناب کیاجائے۔

وَاللهُ تَعَالَى اَعْدَهُ وَرَسُولُهُ اَعْدَهُ عَزُوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّمَ ع كتبـــــه كتبـــــه النَّالِ الْمَالِكَ فَاللهُ الْمَالِكَ فَاللهُ الْمَالِكُ فَاللهُ الْمَاللُهُ المَّالِكُ فَاللهُ المَّالِكُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ

Date: 01 10 2016

# میر سکارف اور مورت کے پردے کے احکام

الحمديثه والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 245

کی فرہ تے جی علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ کیا اسمام میں جیڈ سکارف[سر
کو کیڑے سے چیپ نا ]ضروری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہضروری نہیں کیوفکہ شروع اسم میں لونڈ یول کے سر کھلے ہوتے
تضے اورا حادیث اور قرآن پاک میں سرچھپائے کے بارے میں نہیں آیا اور سیجی وضاحت کردی جائے کہ خورت کوکون
کون سے اعضاء چھپ ناضروری ہے اور نقاب کی کیا شرکی حیثیت ہے۔
سمائل: کمیر فرام شیفیلڈ انگلینڈ

بسمرالله الرحمن الرحيم

العظاية النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفْتَاوَى لَهِمْ مَا أَيَّتُه اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ ہو یا کی کیڑے سے اور جوان عورت کوغیر مر دول کے سامنے چہرہ کھولنا بھی منع ہے۔لہذا اسے چاہیے کہ وہ چہرے پر آ نقاب کرکے یاہر جائے۔

عورت كا سرا بدن جي نا فرض موئ چند اعضاء كے جيدا كر آن پاك يل ہے كہ وَلَا يُهُولِيْنَ إِيْنَعَهُنَّ إِلَّامًا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَحْرِبْنَ مِخْهُرِهِنَّ عَلَى جُيُورِهِنَّ - اورا بنا بناؤندوكم كي مرجتنا فودى فعاہر ہے اور دو ہے اپنے كر بنانوں پراا ہے دايں۔

تَفْيِرُسَى مِن إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا كَتَحَت الصَّهِ لَهِ إلا ما جرت العادة و لجبلة على ظهورة وهو الوجه والكفان والقدمان.

"فال صبى الده تعالى عليه وسلم ان الجارية اذاحاضت لم يصدح ان يرى منها الاوجهها ويديها الى المفصل" حضور ما التأليم كا ارشاد بـ - جب الكي به قد الوجهها ويديها الى المفصل حضور ما التأليم كا ارشاد بـ - جب الكي به قد الوجه الله المفصل كي حصركود كهنا جائزيس ميام الوداؤد كرد يك مرسلام موى به كل تون تك باتحد كم مرسلام مروى به كان حديث المام الوداؤد كرد يك مرسلام مروى بها كلا يون تك باتحد كم مرسلام مروى بها مراد كله مرسلام مروى بها مراد كله المناح عديث المام الموادة و كرد يك مرسلام مروى بها مراد كله المناح عديث المناح عديث المام عديد المناحة المكتب العلية المورد ص ١٥٥٥)

آز دعورت كاتمام بدن يهان تك كدلك بوئ و مركوسي چه نافرض به جيها كرتويراوردر مخارش بكد

"عورة (لعحرة) ولوخن في (جميع به نها) حتى شعرها اسازل في الاصح (خلاالوجه و
الكفين) فظهر الكف عورة على المهذهب (والقدمين) على المهعتهد" آرادعورت اگرچن بوال
كاسترتمام بدن بي تح كداسك لكه بوئ بال بحى الحج فيه به بريمر چه وه دولول بتصليال اوردولول قدم معتمد تول كم مطابق سترتيس و (در محدر شرح توبر الابه و باب شروط الصوة مطوعه مطبع مجتباني دهلي ١١١١)

امام احمد رصفہ خان علیہ رحمۃ الرحمن آ زادعورت کے پردے کے حوالے سے فرہ تے ہیں کہ زنِ آ زاد کا سارا بدن سمرستے پاؤل تک سب عورت[ چھپانے کی چیز ] ہے مگر مند کی ٹنگلی اور دونول ہتھیبیاں کہ بیر ہا، جماع اورعہارت کی خلاصہ سے مستفاد کہنائن پاسے ٹخنول کے بیچے جوڑ تک پشت قدم بھی بالانفاق عورت نہیں ،تلودل اور پشت کف دست کی

**Or** 478

فت وي يورب رب

العَظايا النَّبوِيَّه فِي نَفْقَاوَى الضِّيَائِيَّة

۔ میں اختلاف تھے ہے۔

[فناوی رصویه ج۲ ص ۳۰]

اعلی حضرت چاراعضاء[ دوٽوں تکوول اور دوٽوں ہوتھوں کی پشت ] جن میں اختلاف ہے ان کے بارے میں مفتی ہوتول بیان فرماتے ہیں کداگر آس نی پرعمل کریں توس رہے پاؤں عورت سے خارج ہوکراعض واٹھا کیس ۲۸ ہی رہیں گے۔آ دئی ان معاملہ سے میں مختار ہے جس تول پر چاہے کم کرے ۔ پہشت دست اگر چیاصل مذہب میں عورت ہے گرمن جیٹ امدلیل یکی دوایت تو کی ہے گئوں ہے نیچے ناخن تک دوٹول ہاتھا صداً عورت نہیں۔

[فتاوعبرضرية ج ٢ ص • ٣]

پتا چلا کہ عورت کے لیے ان چار اعضاء[وانول تلواں اور دونول ہاتھوں کی بیشت ] کو مجھیپانا بھی ضروری نہیں۔اس کےعداوہ لیرابدن جیسیانا فرض۔

ام المؤمنین عائشہ طالعین کہتی ہیں کہ رسول املد صلاحیاتی نے فر ما یا: " بائے عورت کی نماز سمر پر جو دراوڑھنے کے
بغیر قبول نہیں کی جاتی ۔امام تریزی کہتے ہیں ام اسمؤمنین عائشہ جائے نیا کی حدیث حسن ہے اس باب میں عبداللہ مان عمرو
طالعی ہے جب روایت ہے اہل علم کا ای پڑھل ہے کہ جب عورت بالغ ہوج نے اور نماز پڑھے اور اس کے بال کا پجھ حصہ
طرالی کی نماز جائز نہیں ۔

اس تو مدی باب حاجہ والا فیر اللہ کے ناز جائز نہیں ۔

اس تو مدی باب حاجہ والا فیر اللہ کے اللہ حماد ۔ سے ا

**CI** 479

MZ9 6

و الْعَظايَا النَّمُويَه فِي لَفَتَاوَى لَهِمْيَائِيَّه اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

ہ بتا چارکہ ورت کوسر کے بال چھپانا بھی فرض ہے۔ بلکہ صحابیت کا پردہ ایس ہوتا کہ پورہ سر چھپ ہوتا جیسا کہ اُ حدیث میں آیا کہ ام المومنین ام سلمہ بڑا پہنا کہ میں کہ میں گئز آت یُڈیڈین عَلَیْہِ بِی جِنْ جَلَا بِیبِہِ بِیْ الْاَنْصَادِ کَاَٰنَ عَلَی دُعُوسِ ہِی الْمِعْوْرَ بَانَ مِنَ الْاَنْ سُمِیدَةِ :جسآیت کریمہ "بدندین علیہن من جلا بیبہن" وہ اپنے او پر چادر مُنکالیا کریں [سورۃ الاحزاب: ٥٩] ناز س ہوئی تو . نصار کی عورتی لگاتیں تو سیہ چادرول کی وجہ سے ایسا لگنا گویا ان کے سرول پر کوئے بیٹے ہوئے ہیں۔

عورت كويورا بدن جِهانا فرض ب جيد كدريث ش آيا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: "الْهَرُ أَقُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَبِ اسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَالُ"

حضرت عبدالله بن مسعود حِلْنَوْز ہےردا یت ہے کہ نبی کرم سائٹیلی آئے فرہ یاعورت سرری کی ساری چیپ نے کی چیز ہے، جب دہ با برنگلتی ہے تو شیطان اس کود کیصا ہے۔ [سس سر مذی بعب د قیم المعدیث ۲۰۰

ہ تی اس جال کوآ زاد کورتوں کولونڈیوں پر تیاس کر، تیاس مع الفارق ہے کیونکہ پردے کے حوالے ساونڈیول کے احکام مختلف ہیں۔ ونڈیول کے لیے سراور بال چھپانا فرض نہیں۔ ان کے لیے بس چنداعضاء کو چھپانا ضروری ہے جیس کہ بہر رشر بعت بیل ہے کہ باندگ کے بیے سارا بہیٹ اور پیٹھاور دوٹوں پہلواور ناف سے گھٹنوں کے بیٹچ تک مورت ہیں کہ بہر رشر بعت بیل ہے کہ باندگ کے بیاس مارا بہیٹ اور پیٹھاور دوٹوں پہلواور ناف سے گھٹنوں کے بیٹچ تک مورت ہے باندگ سرچھیالیا، نماز پڑ دور بی کھی اشائے نماز میں ، اگنا نے نماز میں ، اگنا کے نماز میں ، اگنا کے نماز میں ، لک نے اسے آزاد کردیا، اگر فورا عمل قلیل ایمنی کے ہاتھ سے اس نے سرچھیالیا، نماز ہوگئی۔

اور جہاں تک چہرہ پر نقاب کا تعلق ہے توائی ہدے میں عرض بیہ کہ چہرہ اگرچ عورت نہیں ہے گر جہدے رائے میں فتند کے خوف کی وجہ سے جوان عورت کواسے چھپانا له زئی ہے کہ ورمخنار میں ہے کہ "تمنع المهر أقا الشابة من کشف الموجه بین رجال محوف الفتنة" جوان عورت کواند شرفتند کی وجہ سے مردوں کے سامنے چہرہ کشائی سے دوکا جے۔

(درمخند کتاب انصو قیاب شروط الصوة مطبع مجبانی دھلی ا ۱۱۰)

اى ميں ہے: "اما فی زماننا فہنع من الشابة "نيكن جارے زونے ميں جوان لڑكى كونقاب كھولنے

و ت و ك يورب رب

(درمختار كتابالحظروالاباحةفصرفيالنظر ٢/٢م. ٢٣١)

م منع کیا گیاہ۔ آ

اور بڑھیا کے لئے جس سے فنند کا اختماں نہ ہو چبرہ کھولنا جا تڑ ہے۔

"اما العجوز التی لاتشتھی فلا ہاًس بمصافحتھا ومس یں ھا ان امن" ایک پرڈھی عورت جو نف نی لینی جنس خواہش نہ رکھتی ہو اس سے مصافحہ کرنے اور اس کے ہاتھ کومس کرنے میں کوئی حرج نہیں پشرطیکہ اطمینان خاطر حاصل ہو۔ (در محتار کتاب المعظر والاب ستفصر ہی انسطر محاسلہ ور ۲/۳۔ ۳۳۱)

سیدی اعلی حضرت امام املسنت امام احمد رضا خان عدید رحمة الرحمن فر ماتے بیں کدپر دو کے یاب میں پیروغیر پیر ہراجنبی کا تفکم بیکس ہے جوان عورت کو چبرہ کھول کر بھی ساہنے آ نامنع ہے۔ بیک اور جگدپر فر ماتے ہیں کہ اور ز مان حرام کو بھی قرآن سنز واجب اور جوان عورتوں کواس ز ماند میں حجاب لہ زم۔

فی الدر البختار وینظر من الاجنبیة الی وجهها فی النظر مقید بعده الشهوة والافحراه وهذا فی زمانهم امافی زماننا فمنع من الشابة قهستانی وریخاری به کی اینهد (غیر متعدیة) عورت کو (مرد) و کی سکتا به کیکن اس و کی کا جائز بونا اس تید می مقید به که در کیف وا ایشهوت ندد کی ورند عورت کی طرف و کیکن حرام به اوریت کم بحی ان کے زمانے میں تھ (مرادیہ که رماندس بق میں تھ) لیکن اب مادے زمانے میں بی می کی جوان عورت کود کی ان کے زمانے میں تھ (مرادیہ که رماندس بق میں تھ) لیکن اب مادے زمانے میں بی تھی ہے کہ جوان عورت کود کی ان کے زمانے میں تھی اس بی تھی ہے کہ جوان عورت کود کی ان کے زمانے میں تھی اس بی تھی ہے کہ جوان عورت کود کی ان کے زمانے میں تھی اس بی تھی ہے کہ جوان عورت کود کی منام منوع ہے۔

درمختار كتاب الحظرو الإباحة باب المالنظرو المس ٢٣١١ ـ ٢٣١)

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْدُم عَرُّوجَكَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> كتبالقالاي

Date: 5-4-2016

الجواسب سخسيج شمسس الهسدى عفى عن خادم الانتاء كنز الإيمان بوك





جہاں تک ناک کی سرجری کے علم کا تعلق ہے تواس بارے میں فقہ ءکر م نے یہاں تک فرمایا کہ مرد ضرور تأ سونے کا ناک بھی لگا سکتا ہے کیونکہ چاندی کے ناک میں تعفن پید، ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ درمختار میں ہے: "وَیَشَخِفُ اُنْفُنَا مِنْهُ لِأَنَّ الْفِضَةَ تُنْفِيْفَةُ اللهِ الله سونے کی مصوفی ناک بناکر لگائی جاسمتی ہے کیونکہ چاندی میں بد ہو پیدا ہوں تی ہے۔

(در معتار کتاب العظرو الا ہعة فصل فی البس ح 2 ص 240)

(بسائي كتاب الزينة باب م أصيب أنهه هن يتحد أنهام ذهب 5156).



و الفقط يا الفَّمويَّه فِي لَفَتَاوَى الضِّيَّائِيَّة عَلَيْهِ الفَّمويِّه فِي لَفَتَاوَى الضِّيَّائِيَّة عَلَي

لكن الرناك مون كها و و ي كانا موا و ي كانا موا مواد ال ش تفن وغيره بدا ند موتوسون كاناك كان كان كان الكن الركن الركن الركن الموجيز بي بنا موت تاك مين لتفن و يو كا واجازت في موكن الركن الركن الركن الركن الركن الركن الموجيز بي بنا موت تاك مين لتفن و يو بيدا موجات توسوف كانك كي بيما اجازت بي حيما كه بدا بين بين بنا أن الركن في يدا التنظير يدم و الرياحة أن الركن و يوال التنظير يدم و المواد و تاكن في يواد و تاكن في تاكن

سونے کے ستعمل میں اصل حرمت ہے اور اس کا مباح ہونا ضرورت کی وجہ سے ہے کیونکہ چ ندی ہے یہ ضرورت پوری ہوجاتی ہے اور اس کا استعمال بنسبت سونے کے قریب ہے، سید سونا اپنی حرمت پر ہوتی رہے گا، اور یہ ضرورت ناک لگانے میں بغیر سونے کے پوری نہیں ہوسکتی (لہذا سونے کی مصنوعی ناک لگانا جائزہے) کیونکہ سوئے کے علاوہ ہوتی دھاتوں میں بداد پیدا ہوجاتی ہے۔

(الهدایة کتاب الحظر والا باحد فصل فی اللیس ح 4 ص 455)

اورن وي رضويية من بهي ايهاي انظرال الفتاوي الرضويين 24 ص 194 \_

لیکن صرف خوبصور تی بڑھانے کے لیے سرجری کروانا منع ہے مثلاً کسی لڑکی کی ناک تھوڑی چوڑی ہے وہ اسے سیدھی اور باریک بڑوانے کے لیے سرجری کرواتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے اورای طرح بڑھا ہے گے آثار کو چھپانے کے اتثار کو چھپانے کے لیے چہرے میں خرو بردکی اجازت نہیں کہ کیونکہ بیبال ضرورت اللہ تقابی عزوجل کی بنائی بھوئی چیز میں تبدیلی ہوئی چیز میں تبدیلی ہوئی جیز میں تبدیلی ہوئی ہے کہ ناج بڑے ۔قرآن عظیم میں ہے ۔قران میں شرورانہیں کہوں ہے جو کہ ناج بڑے ۔قرآن عظیم میں ہے ۔قران میں شرورانہیں کہوں کا کدوہ لندکی بیدا کی بوئی چیزیں بدل دیں گے۔

اس آیت کے تحت تفیر صاوی میں ہے کہ "من ذلك تغییر الجسم "اورجسم کی تغییرای میں ہے ہے۔ اور حدیث میں ان عورتوں پر سنت کی تئی ہے جو ضاہر کی حسن کے حصول کے سے چہرے میں رڈ و بدل کر کے امتد تعالیٰ کی بنائی ہو کی خلق میں تبدیع کرتی ہیں جیسا کہ بنیاری میں ہے۔ وت وى يرب رب

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ"لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُقَنَيِّصَاتِ وَالْمُقَفِّلِجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَنْقَ اللَّهِ تَعَالَى" مَالِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

حضرت عبد للد بن مسعود طالفوائ کہ اللہ تی لی نے حسن کے ہے گود نے و کیوں ، گدوانے والیوں پر اور چہرے کے ہیں اکھ ڈنے والیوں پر ور واقتوں کے درمیان کشادگی پید کرنے والیوں پر ، جواللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر حنت بھیجی ہے ، بیل بھی کیول شان اوگوں پر اعت کروں جن پر رسول اللہ علیہ وسلم نے حنت کی ہے۔ میں بھیجی ہے ، بیل بھی کیول شان اوگوں پر اعت کروں جن پر رسول اللہ علیہ وسلم نے حنت کی ہے۔ ( الصحیح البحدی ورباب المعلم جات المحسر فع 5937 )

بریسٹ (Breast) سر بی کہی اپنے کو تو بصورت بنانے اور اٹریکشن بیدا کرنے کے لیے ہی ہے لہذا شوہر کے کہنے اور اٹریکشن بیدا کرنے کے لیے ہی ہے لہذا شوہر کے کہنے پر بھی ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ نمی کریم سائٹ آلیا نے قرمایا کہ ''لا تطاعَة لینے مُلُوقِ فی مَعْصِیّةِ اللّٰاءِ عَقّ وَ جَالَ ''اللّٰہ عَرْجُل کی نافر مانی بیں گاوت کی اصاحت نہیں ہے۔

(المستدللامام احمدين حين مستدعلي بن ابي طالب رقير1095)

اور بیہ ہات نہ کہی جائے کہ فیمرِ ز ،ال کی وجہ سے بیوی کوشو ہر کے لیے بریسٹ سرجری کی اجازت وی جائے گی کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ زینت ایک ایک چیز ہے جوممنوع شرعی میں رخصت پیدائیس کرسکتی۔

جیب کہ سیدئی اعلی حفرت امام اہلسنت امام احمد رضا فان علید رحمۃ الرحمٰن فی وی رضو ریمی فرمات ہیں کہ اور زینت وفضول کے لیے کسی ممنوع شرک کی اصلار خصت ند ہوسکنا بھی ایضاح سے غنی جس پراصل اول بدرجہ اولی دلیل وافی ورندا حکام معاذ اللہ ہوائے نفس کا ہاڑ بچے ہوجا کیں۔

(مقادی رصوبہ ج21 ص208)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْنَمُ وَرَسُولُهُ آغْنَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبية الوالية الإرام المرقبة القالاي

Date: 25-09-2017

الجواب صحیح منٹس الہدی عفی عنہ خادم ان فی مرکنز الایمان ہو کے

484

**የ**ለዮ



الحمديثه والصلوقة والسلام على رسول الله

الإشتِفَتَاء 247

کیے فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاں شرع متین اس مسکد کے بارے میں کدآج کل انگلینڈ کے نوجوانوں میں مختلف ہیر کٹ سٹائلز مروج ہیں کیا ہیں جائز ہیں؟ مثل سر کے پچھے حصوں بالکل شیوکر دینا اور پچھ پر بالوں کو جیھوڑ ویٹا یا سرکی دونو س سرکڈ زکے بالوں چھوٹا کر دیٹا اور پچھے میں بالوں کو بڑا چھوڑ ٹا کیا یہ سب طریقے درست ہیں ۔اسلام میں سر کے بالوں کے کا شنے کا کونسا طریقہ ہے؟

بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيلِثِ الوَهَابُ ٱللُّهُمِّ اجْعَلَ لِيَّ التُّورَ وَالصَّوَابُ

سر کے مختنف صوں کو منڈ وادینا اور جگہ جگہ باتی چھوڑ نا ، مثلان سرمنڈ وادیا آس پاس کے بال چھوڑ دینا اور اکس کنپٹیوں پر با ول کی لئیں چھوڑ دینا اور آس پاس کے باس منڈ واوٹ یا گدی پر ایک گچھ بالوں کا چھوڑ ویا اور دا کس با کیں سب بال شیوکر دینا اے عربی بی قزع کہتے ہیں اور بیمنوع و خلاف سنت ہے حدیث میں اس مے نع کیا گیا۔ عنو ابنون محکمۃ آن رسُول اللّه صلی الله عدیمه وسدھ تھی عنو الْقَرَع قَالَ قُلْتُ لِقافِیج وَمَا الْقَرَعُ قَالَ یُحَلِّقُ ہُعُضُ رَأُیس الصَّبِیقِ وَیُتُولُ ہُعُضٌ. حضرت عبد الله ابن عمر شاہرین سے روایت کرتے ہیں حضور عیان اللہ نے قزع سے منع فرمایا راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے پوچھا کہ قزع کیا ہوتا ہے؟ آتو آپ نے فری یا قزع بہے کہ بچہ کے سرکے پچھ بال مونڈ ویئے جائیں اور پچھر سنے دینے حاکمیں۔

[الصحيح المسلمياب كراهة القرع بمبر 5681]

اس مديث كي شرح بين اضعة اللمعات بين إلى المقتدا ندفز عصل راس است ازمواضع متفرقد آل واكر

العظايا النَّمويَّه فِي نَفَتَاوَى لَضِيَائِيَّه ﴿

له چه خاہر عبارت که در تفییر و سے واقع شدہ مطلق است ولیکن شراح ہمہ تصریح کردہ اند بایں قید و دررہ ایت تفہید نیز بھیجیں آمدہ است کہتے ہیں کہ ''قوع 'ہمر کے بالوں کو مختلف مقامات سے مونڈ ڈالٹا ہوتا ہے اگر چہ بظاہر وہ عبارت جو نفسیر ''قوع '' میں واقع ہوئی ہے وہ مطلق ہے لیکن تمام شارعین نے اس قید کا صراحت ذکر کیا ہے ( قیدیہ ہے کہ سرے مختلف حصے مونڈ ویے جا کیں ) اور فقہی روایات میں بھی یونہی آیا ہے۔

(اشعةالمعات شرحه شكوة كتاب اللباس باب الترجل مكتبه بوريار صويام كهر ١٠/١٥٥)

فروی بندییس بنیکر دالفزعوهوان یعلق البعض فیترك البعض قطعاً مقدار ثدشة اصابع -"قزع"مروه مهاوراس كی صورت به مهرك بعض بال موند و الحاس اور بعض بال بمقدار تین اشت چیور د ك با كي سرد كارد داده كتاب الكراهية الب التاسع عشر دوران كتب ماده بشاور ۵۵/۵)

سیدی اعلی هفترت اوم اجسنت اوم احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فرآوی رضویه میس فروستے ہیں کہ بالوں کی نسبت شرع مطہر بیس سرف دوطر بیلتے آئے ہیں:

ایک بیرکس رے سر پررکھیں اور مانگ نکالیں۔ بیرخاص سنت صفور سیدا مرسین سائیلی ہے۔ جج وجامت بین پہنو کو کا بیٹ بیٹی پہنو کی ضرورت کے سواحضور و مالیلی الیلی ہے۔ میں شعر ثابت نہیں۔ حضور سائیلی ہے نے وک سمال مدینہ بیلی قبیم فرہ یا اس مدت میں صرف تین ہار لینی سال حدید بید وعمرة القصاء و ججة الوواع میں حلق فرما یا علی ہ نقد علی القاری فی جمع الوس کل عن بھی شراح المصابی ہوئی سال حدید بید وعمرة القصاء کے بعض شار حین ہے کے۔ اور سائل میں نقل کی ہے کے بعض شار حین ہوئی الوسائل میں نقل کی ہے کے۔ اور سائل میں نشل میں مندو المعمود و سرے المعمود و میں مندو جانے میں کرم اللہ وجہدالکریم کی عادت تھی وہ جناب بخوف و میں ہوئی بال پی فی ہوئی بہتے ہے باقی شدہ جانے صفی فرہ یا کرتے۔

ان کے سواجتے طریقے ہیں سب خلاف سنت اور میزئی تی تراشیں ایک ایک انگل کے بال رکھنا جب اس سے بڑھیں کتر وادینا یا آ کے سے بڑے چھے سے کتر ہے ہوئے یا وسط تالوسے پیشانی تک کھلوادینا یا گدی کے بال منڈ نا مرابع الفَيْوِيْه فِي لَفَتَاوَى لَفِيْهَاتِيَّه ﴾ ويوان الفَيوِيْه فِي لَفَتَاوَى لَفِيهَاتِيَّه ﴾ ويوان الفَيوِيْه فِي الفَيْهَاتِيَّه اللهُ الفَيْدِيْمِ اللهُ اللهُ الفَيْدِيْمِ اللهُ اللهُ الفَيْدِيْمِ اللهُ اللهُ الفَيْدِيْمِ اللهُ اللهُ الفَيْدِيْمِ اللهُ اللهُ الفَيْدِيْمِ اللهُ ا

ی پیشانی سے گدی تک سڑک نکال یا منڈ سے سرخواہ بالوں کی حاست میں یعنی چوڑی قلمیں بڑھا کر رخب روں پر جمکانا یا گر واڑھی میں ملادینا، یہ باتیں مخالف سنت وخلاف وضع صلی نے مسلمین ہوئے کے علاوہ ان میں کثر اقوام کفار کی ایج د بیں جن کی مٹ بہت سے مسلمانوں کو بچنا بیا ہے۔

ردالحاريس ب: وَفِي الرَّوْضَةِ لدرَّنْ مَو يسمى أَنَّ السُّنَّةَ فِي شَغِرِ الرَّأْسِ إِمَّا الْفَرْقُ أَوْ الْحَنْقُ - امام زندوي كى روضه بيس بكسنت يه كرس كال ركع بال ركع بال ركع بال منذو دع على اوران بي ما نگ تكان جائ يابال منذو دع بال منذو دع مين اورسر بالكل صاف كراويا جائد -

(ر دائسحتار كتاب الحظرو الاباحة فصل في المبيع دار احياء العراث العربي بيروت ١١٥٥)

اورائ فتوی میں سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمة نے قنزغ کوممنوغ وخلاف سنت مکھ ہے۔

[فتاوى رضريه ج٢٢ ص٤٥]

ہمارے ہاں ایک اور طریقہ بھی مروی ہے کہ نہ پورے بال[ زغیں] رکھتے ایں نہ مونڈ اتے ایل بلکہ پینچی یا مشین سے بال کتر واتے ایں بینی چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں بینا جائز نہیں ہے مگر افضل و بہتر وی ہے کہ س رے بال مونڈ ائے یابال[ زلفیں] رکھے کی فی بہار شریعت

واللهُ تَعَالَى اَغْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبسية الطابية المناطقة القالاي

Date: 25-09-2017

اجراب صواب مفتی شمسل الہدری عفی عدر خادم الافناء کنزالا بمان یوکے



## الإستفتاء 248

کیافرہاتے ہیں عوے وین ومفتیان ٹرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداسدام ابورٹن کے بارے میں کہ اسدام ابورٹن کے بارے میں کہ فرہ تا ہے۔ اگر نظفہ ریپ وغیرہ کے نتیج میں قرار پاچکا ہوا ورقیملی اس بچے کے بیدا ہونے پر ناراض ہول توکیا اس کو ضرفت کیا جا سکتا ؟

### بسمرالله الرحن الرحيم الجواب بِحَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ

تقریباً چور ماہ کے بچیس جان پڑجائی ہے لہذ اسلام چار ہ ہے بچے کے ابورش آوٹل قررد بتا ہے جو کہ ناجائزہ حرام ہے اور دیے ہوئے وکہ ناجائزہ حرام ہے اور دیے ہوئے کی صورت میں بچہ کا تصور کیا ہے کہ اے تل کیا جائے۔ گرجمل کو چار ماہ گذر گئے ہیں تو ہر گزخمل کو ساقط نہ کروایا جے گر گر کے اراض ہوئی ہو۔ کیونکہ یوٹل ہے اور اللہ عز وجل قبل کے بارے شافرہ تا ہے۔ وقم ن یقف کُ مُؤمِنًا مُنتَعَبِّمًا فَجَوْرَا وَقَعْ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَاعَدَّ لَه عَنَ ابْاعَظِمًا

اور جو کوئی مسلمان کوجان ہو جھ کرفتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتول اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غضب کمیا اور اس پرلعنت کی اور اس کے سے تیار رکھا بڑا عذا ہے۔

بعکہ ایک جان کے قل کوتمام لوگوں کے قل کے مثل قرار ویتا ہے جبیہا کہ قرآن میں ہے کہ

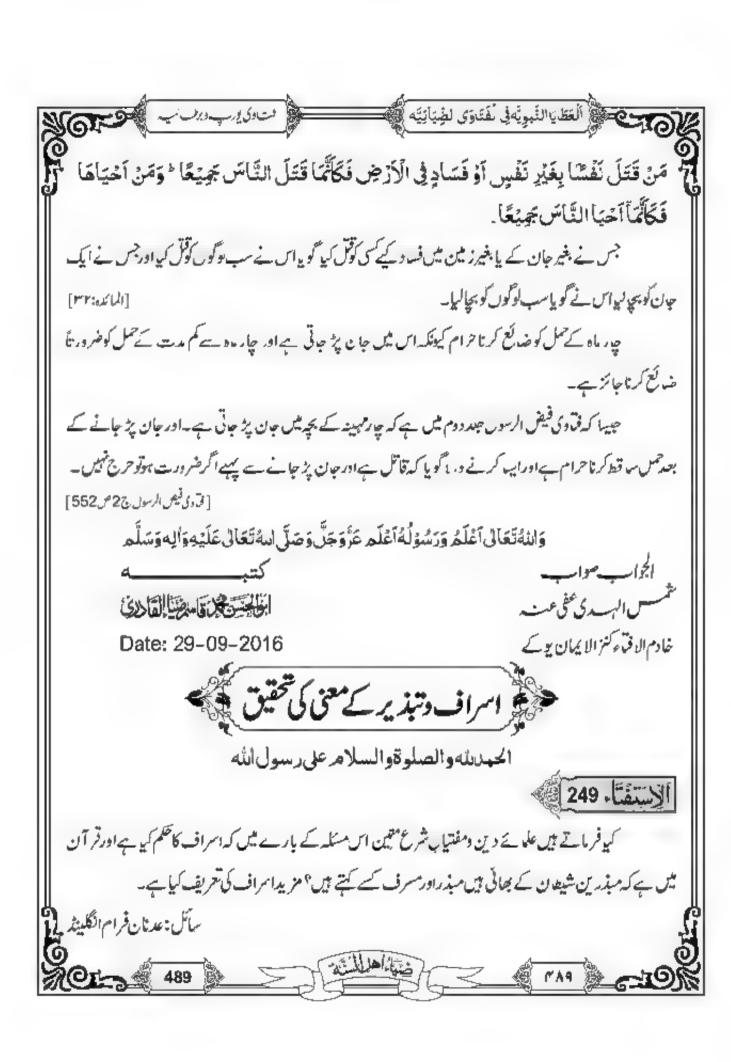



العظايا النَّبويَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّه ﴾ العظايا النَّبويَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَائِيَّه اللَّه

اور مبذرا ورمسرف کے حوالے ہے دواقوں ہیں کہ ایک بیہ کہ دونوں کا بیک ہی معنی ہے کوئی چیز ناحق صرف ہوں۔ کرنا یعنی جہال خرچ کی وہال حق وضیح بھی تھ کہ نہ خرچ کی جائے بعض علی ءکرام نے کہا کہ مبذروہ ہے جو مال گناہ میں خرچ کر کے اسراف کرتا ہے اور مسرف مطلق اسراف کرنے والاخواہ وہ گناہ میں «ل خرچ کر کرے یا عبث کام میں مال ض کئے کر کے کرے۔ پہلاتوں تو ی ہے۔

اسراف كى تعريف بين متعدد اقوال بين

[1]: اسراف غير حق مي صرف كرتا إلى يتعريف سيدنا عبدالله بن مسعود والنفية فرا في -

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال التبذير في غير الحق وهو الاسر اف" حضرت عبد الله ابن مسعود طلاينية كرتند يرغير حق بين صرف كرنا بياوريجي اسراف بحى ب\_\_

(جامع البيال (تفسير ابرجوير )تحت الأية ٢٠/١ دار احي، التر اث العربي بيروت ١٥/١٥)

[2]: حکم اللی کی حدے بڑھنا یعنی جس خرج میں بندہ امرائبی سے تیجوز کرجائے وہ بسراف ہے۔ بیتر ہیف ایوس بن ملو بیہ بن قرہ تا بعی ابن تا بعی ابن محالی کی ہے۔

(جامع البيان (تفسير ابن جرير) تحت الآية ا ٢/١ هار احياء التر التالعربي بيروت ٨٠٠/١ )

[3]: اسراف اليى بات شرق كرنام جوشر عمطم كفلاف بوكدية رام به ياايك بات شرق كرناجو مرقت كفاف بوكدية رام به ياايك بات شرق كرناجو مرقت كفاف بواور به كروه تنزيبي بهرجيها كدطريقه محديد من به الوهمااى الاسراف والتبذير في هخالفة الشرع حرامان وفي هخالفة المهروء قامكروهان تنزيها "اسراف وتهذير شريعت كي خاف ين بون توجرام بيل اورم وت كي خاف يل بون توكروه تنزيك بيل.

[طریقه محمدید، لسابع و العشروں الاسراف و البدیر مکتبه حنصیه کوئند مرا و ۲ ما مور رفت وی وضویه]

اس کے عداوہ اسراف کی ، وربھی تعریفات ہیں مگر سیدی اعلی حضرت قاوی رضو پیشر لیف میں چکی تعریف کی الحسین کرتے ہوئے قرمائے ہیں کہ

تم م تعریفات میں سب سے جامع وہ نع وواضح تر تعریف اول ہے اور کیوں نہ ہو کہ بیا س عبداملہ کی تعریف کی



العَظايَ النَّهُويَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّه ﴾ ويرك بي

كَثِيْرٍ مِّكَنَّ خَلَقْنَا تَغْضِيْلًا"

اور پیشک ہم نے اور وآ دم کوعزت دی اور ان کو نشکی اور تر کی بین سوار کیا اور ان کوستھر کی چیزیں روزی ویں اور ان کواپنی بہت کلوق سے افضل کیا۔

آیت کریمہ ہے ثابت ہوا کہ حفرت انسان ایک صاحب تکریم اور اشرف المخلوقات ہے۔ تفسیر کبیر ورروح المعانی وغیرہ میں اس کے تکرم وراشرف ہونے ک کئی وجوہات کو بیان کیا گیاہے۔

اس کے اعضاء کو ہمبہ کرنا ، (Donate ) کرنا یا پیچنااس کی تکریم کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ حال تو جو نوروں کا ہے کہ ان کو اور ان کے، عضاء کو ہمبہ کیا جاتا اور بیچ جو تا ہے۔ اور گرانسان کے کسی جز کو استعمال کر کے یا بیچ کرا نفذ کا کیا جائے تو بیاس کی تھلی اہانت اور منصوص تکریم کے خلاف ہے۔

جيباك بدائع الصنائع بسبك

"وَلِأَنَّ الْاَكَرِمِيَّ يَجَمِيعِ أَجْزَاتِهِ مُكَرَّمُ وَالِالْتِنَفَاعُ بِالْجُزُءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْهُ إِهَانَةٌ لَهُ" كَيونَكَ آدى تمام اعضاء كِساتِه مَرم بِ اس كِجِرِ مُنْصل سِيانَفَا مَا اس كَى بانت ہے۔

[بدائع المسائع كتاب الاستحسان ج٥ ص١٣٣]

اوراس کے عضاء سے انتقاع کا ناج نز ہونااک کی کرامت وشرافت کی وجہ ہے۔ جیبیا کہ آل وی ہند رمیں ہے کہ

"الاِنْتِفَاعُبِأَجْزَاءِ الْآكَمِيِّ لَمُ يَجُزُ قِيلَ لِلنَّجَاسَةِ وَقِيلَ لِلْكَرَامَةِ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَافِ جَوَاهِرٍ الْأَخْلَاطِيِّ"

انسان کے اجزاء سے انتفاع کا ناجائز ہونا کہا گیا ہے کہ نجاست کی وجہ سے ہے اور کہا گیا ہے کہ انتفاع ناجائز ہونااس کی کرامت (Respect) کی وجہ سے اور پس صحیح ہے۔

[الفتاوي لهنديه الباب القاس عشرهي لقداوي والمعالجات وهيه نعرل وإسقاط لولدح هاص 364]

العَظايَ النَّهِ وِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّته فِي الْفِيَّانِيَّة فِي الْفِيَّانِيَّة فِي اللَّهِ

' انسان ایسا کرم ہے کہ اس کے دل ،جگر ، آنکھوں سے فی کدہ اٹھانا تو دو ۔ کی بات اس کے صرف بالول کو ٹیج کریں '' استعمال کر کے انتفاع بھی نا جائز ہے ۔ جیسا کہ بحرالرائن میں ہے۔

وَشَعْرِ الْإِنْسَانِ وَالِانْتِهَا عَبِهِ أَىٰ لَهُ يَعُوْ بَيْعُهُ وَالِانْتِهَا عُبِهِ لِأَنَّ الْادَمِى مُكَرَّمٌ عَيْوُ مَنْ عَبُو الْمِنْ الْمَانِ عَلِي الْمُنْ الْمَدْ عَنْ الْمَانِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّه

حالت آكراه مين بھي اعضاءانساني كوكا ثيا جائز تبيس

ص ست اکراہ میں کئی ناج نزچیزیں جائز ہوجاتی ہیں گلر نسان اس قدر کمرم ہے کہ اس کے عضو کا کسی دوسر سے انسان کے لیے کا نئا حالت اکراہ میں بھی جائز نہیں۔اگر چہدہ اپنے اعضہ ء کے کثوانے پراج زت بھی دے۔ جیسا کہ بدائع الصنائع میں پوری ایک ٹوٹ کو لکھا جس کاعنوان وہ چیزیں جوحاست اکراہ میں بھی جائز نہیں۔

النَّوْعُ الَّذِى لَا يُبَاحُ وَلَا يُرَخَّصُ بِالْإِكْرَاةِ أَصْلًا فَهُوَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ وَاقْتَلَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ لَا يَعْتَبِلُ الْإِبَاعَةَ بِعَالٍ قَالَ النَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَلَا تَقْتُعُ عُضُو مِنَ أَعْضَائِهِ وَالطَّرُ بُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْرَةُ عَلَيْهِ أَوْ قَطْعَهُ أَوْضَرَبَهُ فَقَالَ لِلْمُكْرَةِ وَالْعَلْلِ وَالطَّرُ بُ اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پتا چلا کہ مسلمان کولٹ کرتا اوراس کے کسی عضوکو کا ٹنا کسی حال میں جا ٹزئییں اگر چیہ کٹوائے والا اس کی اجازت [بدانع الصانع کتاب الا کیر اہو گرنا ہے گائے والے انو گرنا ہے گائے کا شاہ کا رہوگا۔

الْعَطَايَاالنَّبُوِيُّه فِي لَفَتَاوَى لَشِّيَائِيُّه

ایہائی فی وی ہند بہیں ہے کہ

وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَصْعِ يَدِرَجُلِ فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فِي الْقَطْعِ فَاقتطع . وَالْاذِنُ غَيْرُ مُكَّرَةٍ لَمْ يُسَعْهُ أَنْ يَقْطَعٌ. وَإِنْ قَطَعَ فَهُوَ آثِمٌ

[القتاوي لهنديهكتاب، لاكراه البب الثاني فيمايحل لنمكر وأريفعل وما لايحل ح٥ ص 41

### حالت اضطرار میں بھی کسی زیمرہ انسان کاعضو کھانے کی اجازت نہیں 💨

کسی مسلمہ ن کوچہ ست اضطرار میں بھی کسی زندہ انسان کا کوئی عضو کا ث کر کھوٹے کی اجاز ت نہیں ۔اگر جیہاس کی جان چلی جائے۔حالہ نکہ حاست اضطرار بیں حرام کھانا بھی جائز ہوج تا ہے۔جیسا کہ ایا شیاہ والنظائر میں ہے کہ "العبر رياز البالعبر لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئا من بدنه " ضرركو ضرر سے دورنہیں کیا جاتا۔لہذ اگر دو تخص بھوک سے مرر ہے ہوں اوران کے پاس پچھ کھانے کے لیے نہ ہوتو یک کو دوسرے کا گوشت یواس کے بدن سے کسی چیز کھائے کی اب زے نہیں۔

[الاشبادر النظائر القاعدة التائدمي التوع الاولج ا ص ٢٥٥]

اب ان او گوں کا اعتراض بھی دور ہو گیا جو کہتے ہیں کہ کسی جات ہجے نے کے لیے کسی انسان کے عضاء گانے کا یے مل درست ہونا جاہیے۔ کیونکہ بیرکتب فقہ میں میدواضح مکھا ہے کہ اگر جدا یک انسان کی جان کوشدید خطرہ ہو پھربھی اس کے ہے کسی دوسرے انسان کے اعضاء میں قطع وہر بدتا جائز ہے۔

دوسرا بیرکەمسمان کااپنے اعضاء میں قطع و ہرید کر کےاہے بینا، ہبہکرن ، (Donate ) کرنا یا آٹکھیں ٹکال ویناوغیرہ اللہ عروجل کی بنائی ہوئی خلق ہیں تبدیلی کرنا ہے یعنی تغییر خلق اللہ ہے جو کہنا جائز وحرام اور شیطان کی فرما نیرواری ہے۔شیطان جب بارگاہ الهی ہے دھتکارد یا گیاتواس نے الندسجونہ وقع کی ہے عرض کی ،قرآن یا ک میں ہے۔

"وَلَا هُوَ نَهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ "[شيطان كبتابك ] ضرور [تيرى تخلوق كو] كبول كاكروه الله كي [النساء: ١١٩]

کی پید، کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔

الْعَظَايَا النَّهِوِيَّهُ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّتُه اللَّهِ النَّهِوِيَّةِ فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّة

اورتفیر کیریں ہے کہ روی عن أنس وشهر بن حوشب و عکر مة وأبی صالح أن معنی تغییر ما خنق الله هاهنا هو الاخصاء و قطع الأذان و فقء العیون - یہال پرتغیر ختل سے مرادانسان کا اپنے آپ کوخص کرنا اور اپنے کان کا ٹنا اور آئٹھیں ٹکا مناوغیرہ ہے۔

وضی کرنا اور اپنے کان کا ٹنا اور آئٹھیں ٹکا مناوغیرہ ہے۔

اور عدیث پ<sub>یا</sub>ک میں ایسی عورتوں پرلعنت کی گئی ہے جوجسن کو بڑھ نے کے سے اللہ عزوجل کی خلق میں تبدیلی کر تی جیں۔

عَنْ عبد الله بن مسعود قال: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْهُوتَشِهَاتِ، وَالْهُوتَشِهَاتِ، وَالْهُتَنَيِّصَاتِ، وَالْهُتَفَيِّصَاتِ، وَالْهُتَفَيِّصَاتِ، وَالْهُتَفَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهُ" وَصَرت عبدالله بن مسعود طَانَوْنَ في الله تعالى في وَالوال وَركود في الله على الله تعالى في الله واليول اور حسن كيات كي دانتول شررار في واليول اور حسن كيات كي دانتول شررار في واليول اور حسن كيات كي دانتول شررار في واليول واليول الله كي ا

[احرجه لبحوي في: 65 كتاب التفسير: 59 سورة العصر: 4باب و ماتا كم الموس فحدوه و حديث مبير 4886]

تيسرايد كانسان اليخ كي عضوكاه مك نبيل ہے ۔ اس كے تم ماعض عكا، لك القد سجاند وقت لى ہے ۔ اس وجہ ہے
اس كواليخ اعضاء بيل كس فتم كاليا تصرف كر في كا اختيار نبيل ہے جود وسرے كے ليے ہو ۔ بداكع الصنائع اور بنديد كے
حوالے ہے ہم في بيد وضاحت كروى ہے كداگرا يك انسان اليخ اعضاء كا شنے كی اجازت بھی دوسرے كو
اس كے اعضاء كا فيا ناجائز وحرام ہے اور اس كا اجازت و بينا بھی ناج سرے كيونكہ بدان اعضاء كا ما مك نبيل ہے تو يہ كيونكر
اجازت و مد مكتا ہے؟

كيابيطر يقدعلاج ضرورت ٢

اب اگریہ کہا جائے کہ ضرورت کی وجہ ہے اس طریقہ علاج کوجائز ہونا چاہیے جیسا کہ فقاوی یورپ میں کہا گی اور قاعدہ بھی ہے کہ الضرورات میں المحظورات۔

توفقیر بدکہتاہے کدال طریقہ علاج کوایک ضرورت حوممنوعات کوج کڑ کرنے میں موٹر ہے قر روین سیح نہیں ہے۔ سے ہم ضرورت اوراس کی تا خیر کی شرا کھامختصرا چیش کرتے ہیں۔ العظاية النَّمويَّة في نَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّة اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ لَفَتَاوَى لَشِيَّانِيَّة اللَّهُ

ضرورت كى تعريف

کسی فعل کا کرنااس قدرضروری ہو کہا گرنے کیا جائے ان پانچ یعنی وین وعقل ونسب وننس و مال میں سے کوئی ایک چیزٹ نُع ہونے کا یقین یاظن غالب ہو۔

جیبا کرفآ دک رضویہ بیں ہے کہ پی نئے چیزیں ہیں جن کے حفظ کو اقامت شرائع الہیہ ہے وین وعقل دنسب
ونفس ومال عہث محض کے سواتمام افعال انھیں میں دورہ کرتے ہیں اب ائرفعل (کرترک جمعنی کف کو کہ وہی مقدور دزیر
تکلیف ہے نہ کہ جمعنی عدم کم فی امغمز وغیرہ بھی شامل ) ان میں کسی کا موقوف علیہ ہے کہ ہائی کے بیفوت یا قریب
فوت ہوتو میم تبہ ضرورت ہے جیسے دین کے سئے تعلم ایم نیات وفر انھن عین بعقل ونسب کے سئے ترک خمروز نا بھس کے
لئے اکل وشرب بقدر قیام بنیہ ، مال کے لئے کسب ودفع خصب امثال ڈیک۔

[امادی دھویہ جا اس ۲۰۵]

یہ توکتب فقد سے واضح ہے کہ ہی وہ ضرورت احکام میں شخفیف پیدا کرے گی جوضر ورت ، زمدیعی له زمی طور پر پیش آتی ہو یاوہ ضرورت جس کا پیش آنا غالب ہو۔

اگر پیطریقہ ملان لری طور پر پیش آئے وا ایجی ہو کہ بغیراس کے چارہ نہ ہو آؤ بھی ضرورت کی تا ثیر کے لیے چند شر کط پایا جانا بہت ضرور کی ہے جواس میں نہیں پائی جاتیں۔اگر وہ نہ پائی جائیں توضرورت کا تحقق پھی موثر نہ ہوگا۔ ن میں دو رہ بیں۔

- [1] ضرورت کا تحقق فی اطال ہوآ بندہ ضرورت پیش آنے کا ندیشر ضرورت نہیں دراس کا بچھاعتبار نہ ہوگا۔ جیب کہ عضاء کو اطاب ہوآ بندہ ضرورت پیش آسکتی ہے۔ایسے اندیشے کا پچھاعتبار نہیں مدینشرورت ہے۔ نہ رہضرورت ہے۔
- [2] بیلین یا نفن غالب ہو کداس ممنوع کام کو اپنانے پر دین یاجان یا عقل یا مال یا نسب ن کا جائے گا۔ جبکہ اس طریقہ علاج یعنی ایک انسان کے اعضاء دوسرے کولگانے میں یقین تو دور کی بات طن غالب بھی شیں۔ بلکہ خالی طن میں بھی شک ہونے لگاہے کیونکہ جدید ڈ اکٹرز اور محققین نے اس طریقہ عداج کو نا کام قرار دیا ہے کہ

الْعَظايَا النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَشِيَّائِيَّه اللَّهِ النَّهِوِيَّه فِي لَفْتَاوَى لَشِيَّائِيَّه

ال ہے اکثر مریض کی جن چلی جانے کا شدید خطرہ رہتا ہے کیونکہ دیکہ جسم دوسر ہے جسم کے اعضاء کو قبول کی اس ہے اکثر مریض کی جن چلی جسم کے اعضاء کو قبول کی گرنے ہے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر زائیے مریض کوروز اند 20 سے 30 گولیں کھائے کو دیتے ہیں۔ اور Transplant عضوز یا دہ ہے زیادہ 6 سے 8 سال کام کرسکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کام کرنا جھوڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کام کرنا جھوڑ سکتا ہے۔ جب ایس ہے تو اس طریقہ عداج کو ضرورت کیسے کہا جا سکتا ہے؟

جب کہ اس طریقہ ملاخ کے مقامل ایک طریقہ علاج تھی آ چکا ہے جس میں ایسے شرق قباحتیں موجود نہیں ہیں۔وہ یہ ہے کہ مریض کے جسم کے cells سے کلونگ کے ذریعے اس کے اعضاء دل، جگروغیر ہ بنائے جاتے ہیں۔ جوضرورت کے وفت استعال کئے جاسکتے ہیں۔

دوسرے انسان کے اعضاء نکار کر استعمال کرنے والا طریقہ علاج ناجائز ہونے کے ساتھ ایک گزارہ ہے۔ بیمرض کے لیے ممل شفاہ بھی کہ سیستا ہے۔ بیمرض کے لیے ممل شفاہ بھی کہ سیستا ہے۔ بیمرض کے لیے ممل شفاہ بھی کہ سیستا ہے۔ کیونکہ صدیث میں آیا کہ " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كُمْ فِيهَا حَرَّهُم عَلَيْكُمْ المسترت فی لیے تمہارے لیے حرام چیز ول میں شفاہ بھی رکھ ہے۔

[الصحیح ابتحاری باب شوب لعدوء والعسل]

اور میر بھی یو در ہے کہ مردہ مسممان کے اعضہ ء کاشنے اور استعمال کرنے کی بھی اسعام اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ جس سے زندہ کو یڈا ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی ایڈ اہوتی ہے جس نے کسی مردہ کے اعضاء کو کاٹا گویا کہ اس نے زندہ مسلم ان کے اعضاء کوقطع کیا۔ جبیبا کہ حدیث میں ہے کہ

عَن عائشه أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَسَرُ عَظْمِهِ الْهَيِّتِ، كَكَسْرِةِ حَيُّا" ام المؤمنين حفزت ، نشه طِانِهُ أَن رَسُولَ الله على الله طانِيَ إِلَيْ فَرَه يا: مردے كَى بَدُى تُورُ مَا زندے كَى بَدُى توڑنے كى طرح ہے۔

العظاية النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفْتَاوَى لَهُمِيّاتِيَّهُ اللَّهِ النَّهِ إِنَّهُ فِي الْفِيّاتِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

احناف کاس جزئے پر قیس بھی بطل ہوگا کہ اگر بچے زندہ مردہ ماں کے پیٹ بیس ہوتو احناف اس صورت میں بیچے کو بچ نے کے لیے مردہ کے پیٹ کوکاٹے کا فتوی دیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں یک طرف منفعت بیٹی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بچہ کی جان کا بچنا بیٹنی یا مظنون برطن غامب ہے۔ جب کہ ایک شخص کے اعضاء دوسرے کولگانے سے بھی دوسرے کا بچنا بیٹنی یا مظنون برطن غامب ہے۔ جب کہ ایک شخص کے اعضاء دوسرے کولگانے سے بھی دوسرے کا بچنا بیٹنی بیا کیونکہ مارے کاس رہ علم طب ظنی ہے اور مزید یہ کہ اس میں کوئی عضو کا نے کراس سے استماع یا انتقاع نہیں پایا جار ہا۔ بلکہ صرف بچہ کو کا لا جارہا ہے۔ جبکہ یہاں ایک نسان کے عضو کا شیخ کا مقصد ہی صرف انتقاع ہے۔ لہذا اس کواس پر کیونکر قیاں کی جاسکتا ہے۔

چوتھ ہے کہا نسانی اعضاء کو بیچنے کوجائز کہنا کئی مفاسد کے دروازے کو کھولن ہے۔غریب لوگ اپنے اعضاء کو پیج کر اپنے پیٹ پاننے کے لیے تیار ہموجائے گے۔اورلوگول کو انجوا کر کے ان کے اعضاء نکال کر بیچنے کا سدسد شروع ہوجائے گا جسے روکن مشکل ہموجائے گا۔

جب آئی وجوہ سے میہ ہوت ثابت ہوگئی کہ مسممان کا اپنے اعض اکوعطیہ (Donate) کرنا یا بیپنانا جائز ہے تو اس کی وصیت کرنا بھی ایک ناج ئز کام کی وصیت ہوئی۔ ہمذ ااگر کوئی شخص اپنے اعضا اکو کرنے یا آئلصیں وغیرہ دینے کی وصیت کرج نے تو میرخلاف شریعت وصیت باطل ہے اس پر ہرگز عمل نہ ہوگا۔

بدايش بك " وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ لِمَا فِي تَنْفِيدِهَا مِنْ تَقْرِيرِ الْمَعْصِيَةِ "أَدُه ك وصيت كرناباطل بكراس كنفذ سي كنه كوباتى ركهنا درم آتاب .

ۊاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الله المالية المالان

Date: 29-08-2016

الجواب صواب والجيب مث ب مفتى همس الهدى عفى عن خادم الافتاء كنز الإيمان يوك

499



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

اَلِاسْتَفْتًاء 251

کی فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ بہت ہے بینک ہو کے ہیں ایسے ہیں کہ بہت ہے بینک ہو کے ہیں ایسے ہیں جو آپ کوفری کیش دیتے ہیں اگر آپ ان چنکس (Banks) ہیں جو آپ کوفری کیش دیتے ہیں اگر آپ ان چنکس (200 پونڈ فری کیش دیں گے۔ کی اس کا لینا جا کڑ ہے۔ کے آت اس کی بینک ہیں ٹرانسفر ہوں گے تو وہ آپ کونقر بیا 100 پونڈ فری کیش دیں گے۔ کی اس کا لینا جا کڑ ہے۔ سائل : وقاص قرام انگلینڈ

#### بسمرالله الرجن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيكِ الوَهَابُ النَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

میری معدومت کے مطابق یو کے کے پینکس زیادہ سے زیادہ دوگوں کو پناکسٹر بنانے اوردوس سینکس کے اکا وَنْتُ ہولڈرز کو اپنی طرف تھنچنے کے لیے اکا وَنْتُ ہولڈرکو پکھ نہ پکھ رقم دینے کا لائ دسیۃ جی اوران کے جینک کو جون ہولڈرز کو اپنی طرف تھنچنے کے لیے اکا وَنْتُ ہولڈرکو بطورگفٹ دیتے جی اور کا فرکا مال جموث ہو لے وردھوکا دیئے بغیراً س کی رضہ مندی سے لینا جائز ہے بشرطیکہ کوئی اور مافع شرعی شہو ۔ لہذ بینکس سے معنے والا یہ فری کیش لینا جائز ہے۔ کی رضہ مندی سے لینا جائز ہے ہولڈرگو ٹی اور مافع شرعی شہور کہ ہوا ہے سی سے کہ "وَلِا آئی مَالَهُ مُر مُنِهَا ہے فی دَارِ ہو مُد فَیِهاً مِی طَلِی سے مُنہ اللّٰ مُنہا کے فی دَارِ ہو مُد فیراً می طوریتے اللّٰ کی مُنہ اللّٰ کے اُنہ ہور کہ ہوا ہے سی ہے کہ "وَلِا آئی مَالَهُ مُر مُنہا ہے فی دَارِ ہو مُد فیراً مِن طوریتے اللّٰ مُنہا ہوا اِنہ اللّٰ مِنہ ہورکہ ہوری کی فیرورکہ ہوری کی ایک اُنہ ہورکہ کے اُنہ کو منہ ہورکہ کے اور کا مال لینا ہو کہ وہ مال لینا کی بھی طریقہ سے ہو ۔ بشرطیکہ اس میں دھوکا نہ ہو۔ (ھدا بہ باللہ بالل

ۊالدة تَعَالَ اعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَنَّم

کتبــــه

العليس المالية القالاي

Date: 25-10-2017



الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

آلاستفتاء 252

کیافر ، نے ہیں عادے وین ومفتیان شرع مقین اس مسکد کے بارے میں کہ I-V-F ٹریٹنٹ جائز ہے۔ جب کسی عورت کے اورا دنہ ہور ہی ہوتو یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔اسے ٹییسٹ ٹیوب ہے لی جسی کہاجا تا ہے۔اور کیاا سے کیس میں مر دڈ اکٹر اپنارول اداکر سکتا ہے۔ سائل :ایک بھائی فرام انگلینڈ

بسعر الله الرحمن الرحيعر

الجواب يِعَونِ المَلِكِ الوَهَانِ ٱللَّهُ قَدَاجُعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

میری معلومات کے مطابق اس طریقے میں مرد کے ماد ہ تولیدادر عورت کے دیشے کو مدا کرایک خاص ٹیوب میں دکھ کر اے برٹری میں تیں رکیا جاتا ہے اور پھر اسے عورت کی بچہ دانی میں سرنج نماکسی چیز سے رکھ جاتا ہے۔ بیطریقہ علہ ج دوشرطول کے ساتھ جائز ہے۔

[1]: عورت كے شو ہر كاما دہ توسيد بى غورت كے رحم بس ڈالا ہائے۔

[2]: ماده توليدرهم مين ركفنے كاعمل وه كورت خود يا اس كاشو ہركر \_\_\_

و دان طرح کہ عورت کے شوم کوکسی طرح سکھ دیوجائے کہ وہ اس مکسٹہ مادہ کوعورت کے رحم ہیں دیکھے تا کہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے سرمنے بھی بلہ ضرورت ستر کھوٹ نہ پویا جائے کیونکہ اورا د کا حصول فرض و واجب نہیں ہے مگر بلہ ضرورت مرد تو مردر ہاعورت کے سامنے بھی ستر کھوٹ نا جائز ہے۔

جیها کہ ہدایہ میں ہے کہ "وَتَنْفُطُرُ الْمَوْ أَقُامِنُ الْمَوْ أَقِالِي مَا يَجُودُ لِموَّ جُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ الوَّجْسِ" عورت كاعورت كود يكونه اس كاوى علم ہے جومرد كومرد كى طرف نظر كرنے كا ہے بينى ناف كے پيچے سے تَطِفْے م

العَظايَا النَّهُويَّهُ فِي نَفَتَاوَى الضِّيَائِيَّةِ اللَّهُ وَلَيْ النَّهُويَّهُ فِي نَفَتَاوَى الضِّيَائِيَّةِ اللَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلَيْنَا لِيَّةً الْعَلَايَا النَّهُ وَلَيْنَا لِيَّةً النَّهُ وَلَيْنَا لِيَّالِيَّةً اللَّهُ وَلَيْنَا لِيَّالِيَّةً النَّهُ وَلَيْنَا لِيَّالِيَّةً الْعَلَايَا النَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلَيْنَا لِيَّالِيَّةً اللَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلَيْنَا لِيَّالِيَّةً لِللَّهُ وَلَيْنَا لِيَّالِيَّةً لِيَّالِيَّةً لِللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلِيْنَا لِيَّالِيَّةً لِللَّهُ وَلِيْنَا لِللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلِيْنَا لِللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلِيْنَا لِللَّهُ وَلَيْنَا لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلَّهُ لِللْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُلِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمُ لِل

ا کے انہیں و کیوسکتی ہاتی اعضا کی طرف نظر کرسکتی ہے۔

[ الهداية الكتاب الكراهية فصرفي الوطعو النظرو للمسرج من وسما

وَاللَّهُ تَعَالَ ٱعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ ٱعْلَم عَزُّوجَنَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

اللهي والماري القادي

Date: 2-8-2017

## جھے بچہ کی آڈولیشن کے بارے میں فنوی کے پ

الحمديله والصلوة والسلام على رسول الله

أَلِاسِتِفْتًا - 253

کی فرماتے ہیں عہ نے دین ومفتیان شرع مٹین اس مسلد کے بارے بیل کہ بیل کے بیل ایک بچے سے حامد ہول۔ بیس اور میرے شوہر میرچا ہے ہیں کہ جب میر بیچ پیدا ہوگا ای وقت ہم اسے اسپے شوہر کی بین کودیدیں گے۔ وہ س کو پتا دودھ پلائے گی اور اپنہ بچے بنامیس گی ۔ بیچ کے والد کی جگہ اس بہن کے شوہر کا نام ہوگا۔ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیا میرشرعاً ہو کڑے؟

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابَ

ا پنے بچے کوشو ہر کی بہن کی گود دینا جائز ہے اور ان کا بچے کو دودھ پلا تا بھی جائز ہے مگر اس کے اصل وامد کی جگہ بہن کے شو ہر کو والد بن نااور سر ٹیفکیٹ وغیرہ پر لکھنا ہالکل نا جائز و ترام اور قرآنی تغلیم ت کے خلاف ہے جیبا کہ القد تعالی قرآن میں قرماتا ہے کہ۔

أَدْعُوْهُمْ لِإِلْهَا يَهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِنْدَ اللهِ - الله ان كاصل باب بى كاحرف منسوب كر يكاروبيا مند

Or 502

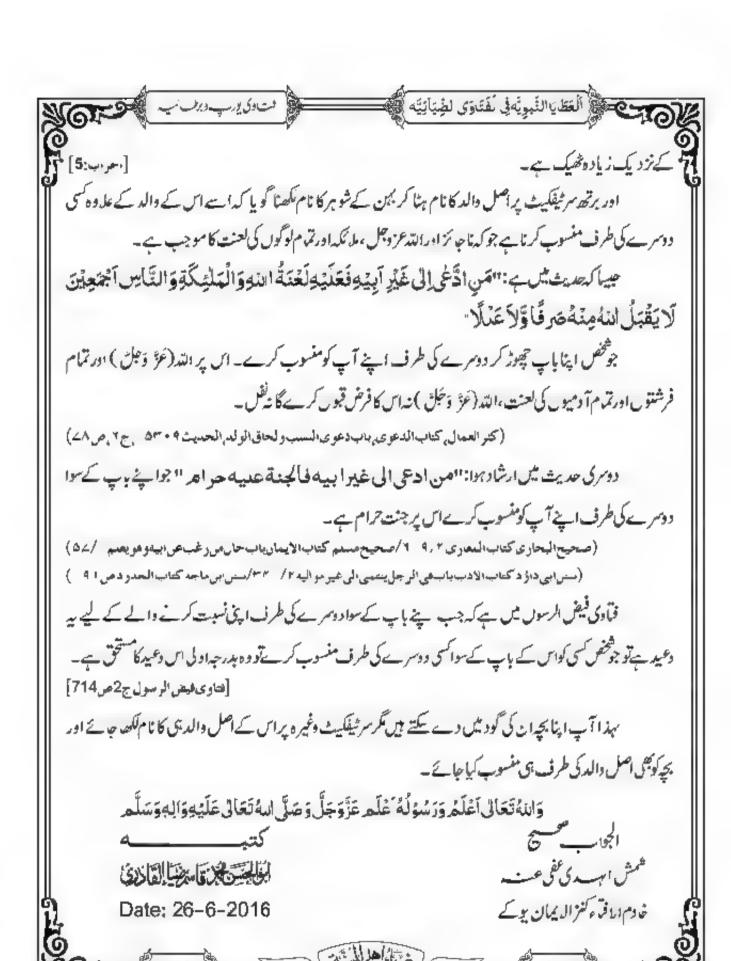



الحمديله والصلوة والسلام على رسول أيله

الإستفتاء 254

کی فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع میلن اس مند کے بارے میں کہ بچے کے کان ہیں افران کا طریقہ
کیا ہے اور کیا تحسنیک [ تھٹی ] بچے کے کان میں افران کے دینے کے فوراً بعد دی جائے یہ ہو تینی سے فارغ ہونے پر
دے دی جائے۔کیا تحسنیک کرنے واسے کا نیک ہونا ضروری ہے۔کیا اس کی جگہ والدین گھٹی دے سکتے ہیں۔
ماکل: رضوان فرام الگلینیڈ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الجوابيغون المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اذان وتحسنیک بیس ترتیب کسی کتاب بیس نظر سے نہ گذری مگر ایک کتاب بیس پڑھ کہ جب حضرت امام حسین بڑھنے پیدا ہوئے تو نبی کریم صل بھا پہلے نے واسنے کان بیس اذان دی اور با کمی بیس بیکیبر پڑھی اور اپ و بھن مہارک سے حسین بڑھنے پیدا ہوئے آتو نبی کریم صل بھا پہلے نے کے کان بیس اذان دی جائے تاکہ سب سے پہلے بی کے کان بیس اذان دی جائے تاکہ سب سے پہلے بی کے کان بیس اذان کے ورجے اذان اور با کمیں بیس تین کان بیس اذان کے ورجے تو وتو حید داخل کیا جائے ۔ بہتر یہ کہ دانے کان بیس چار مرجہ اذان اور با کمیں بیس تین مرجبہ اقامت کی جائے اور بعدہ تحسنیک کی جائے مگر تحسنیک کا اذان کے فور آبعد ہونا ضرور کی نہیں ہے۔ آپ ہو بھی کے معاملات سے فارغ ہوکر کر سکتے ہیں گر سب سے پہلہ کھانا بی کے سے وہ تحسنیک ہی ہوتے حسنیک کے سے کوئی بزرگ یا ہونا تحسنیک ہی ہوتے حسنیک کے سے کوئی بزرگ یا ہونا تحسنیک کی بھی سے کہا کہ کا تاسیمیس کی گر کسی عام و ہزرگ کا ہونا تحسنیک کے لیے ضرور کی نہیں ۔ والدین بی تی تھی تھی۔ کے لیے ضرور کی نہیں ۔ والدین بی تاریخ میں تھی کر سکتے ہیں۔

بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان دی جائے جیں کہ بہارشریعت میں ہے کہ جب بچے پیدا ہوتومتحب سے کہ ہ

المستوى إرب وراب ب و الْعَطَانِ النَّبِوِيَّه فِي لَهَنَّاوَى لَشِّياً بَيُّه اللَّهِ 'اوس کے کان میں اذان وا قامت کہی جائے اذان کہنے ہے ان ش اُللہ تعالیٰ با کیں دور ہو جا کیں گی۔ بہتر ریہ ہے کہ ' والشخلان ميں جارمرتهاؤان ور مائنس ميں نتين مرتبدا قامت کي جائے۔ (بهارشریعت رحصه ۱۵ رص ۱۵۲) اورجديث مين آير كه القدعز وجل مع محيوب، دانائ غُيوب، مُنزَ وُعن الْحُيوب مالِتَوْكِيلَ في ارش وقرمايا وال جس کے گھرمیں بھے پید ا ہواور وہ اس کے وائیں کان میں اذان اور بائیل کان میں دقامت کہتواس بچے ہے ام الصييان (كي يماركي) وورراتي ب-11 (شعب الايمان باب في حقوق لاو لادو الاهلين المحديث ١ ١٨م ٢٠ من ١٩٠٠) تحسنیک بزرگ دع م شخص ہے کروانا بہتر ہے جیسا کہ سلم شریف میں ہے کہ حضرت عا کشہ والینی ہے رویت ے كـ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيْبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُعَيِّكُهُمْ " رسول الندسل الإيلم كي خدمت بيل يع إن ج تحصور سن الإيلام ان كي يه بركت كي دعا كرت اورتحسنيك كرتي-[ اصحيح مسلم أي كتاب الطهار في البحكويون الطفل الرضيع ... لخي الحديث: ١٠ (٢٨٦) م ١٥٠ ] نی کریم سال این کوئی چیزمشل تھجور چیا کر اس بھے کے تالو میں نگا دیتے کہ سب سے پہلے اس سے شکم میں حضور ملائظ آلیا کا معاب دہن مینچے۔اسی مفہوم کی اور احادیث بھی موجود ہیں جن کی بناء پرمسلم نوں کا میں معمول ہے کہوہ ایٹے بچوں کی صالح ومثقی مسلمانوں تے تحسینیک کرواتے ہیں۔ ۊالنهُتَعَالَى ٱعۡلَمُ وَرَسُولُهُ ٱعۡلَم عَرُّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم الجواب فتحسيج والمجيب تجيح شعس البيدي عفي عن النافية والمنتا القادي خادم ال فيء كنزال يمان يوك Date: 29-4-2016 🐔 A Question about Tahneek 🦓 255 - 1311 Question:

What do scholars of Islam say regarding this ruling of shari'ah about the way of saying azan in a baby's ear and the tehneek given. و العقل يَا النَّبويْه فِي لَفَتَوَى الفِيبَانِيَّة ﴿ وَالْعَلَى النَّهِ اللَّهُ وَلَا النَّبُولُه فِي الْفَتَانِيَّة ﴾

to the child should be given after saying the azan or after getting finished from the formalities of the hospital. And for the person who is giving is it compulsory for him or her to be pious. And can parents give the tehneek.

Questioner: Rizwan from England

بسم الله الرحن الرحيم الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ آلنَّهُمَّ اجْعَلُ لِيَّ الثَّوْرَ وَالصَّوَابُ

The order of azan and tehneek didn't passed from my sight but I've read in a book that when Hazrat Hussain was born our Holy Prophet Hazrat Muhammad said said azan in his right ear and takbeer in his left ear and gave tehneek to him by his holy mouth. Its better to first say azan in the baby's ear so that first of all the light of tawheed can be added to the baby's ear by saying azan. Its better to say azan 4times in the right ear and qamat 3times in the left ear and then tehneek should be given therefore it's not compulsory to give tehneek directly after saying azan. The tehneek can be given after getting finished from the formalities of the hospital but it's better that the first food given to the child should be tehneek. Its better if any pious man or a scholar gives tehneek to the baby but it's not compulsory for tehneek. The tehneek can be given by the parents as

Ot- 506

well.

است وکی ورب دیراب نیست

مرى المقطاي النَّمويَّة في لَفَتَاوَى الهِّيَائِيَّة اللَّهُ

The azan should be given after the child's birth. As it's said in Bahar e Shariat that when a child is born its mustahab to say azan and iqamat in the ear of the baby it's better to say azan 4times in the right ear and 3times iqamat in the left ear.

(Bahar e Shariat,part 15,pg153)

As our Holy Prophet Hazrat Muhammad said that: When a baby is born in someone's house and and he says azan in his right ear and iqamat in his left ear so by this the illness of um ul sibyan)[a specific illness of children (stays away from that child.

(Shuab ul lman,chp huqooq ul aulaad wal anlaın hadeeth 8619,part 6,pg 390)

Its better if a pious man or scholar gives tehneek as it is in Muslim Shareef narrated by Hazrat Ayesha

That when children were brought to The Holy Prophet Hazrat Muhammad prays for them and used to give them tehneek.

(sahih muslim, kitaab ulitaharan,hadith 101,pg165)

The Holy Prophet Hazrat Muhammad web-used to chew a date and sticks it to the roof of the mouth of the child in this way the holy luaab of The Holy Prophet Hazrat Muhammad web-goes into the

**Or** 507

0.4

وت وي ورب ب

وع ﴿ الْعَطَانِ النَّهِوِيُّه فِي لَفَتَاوَى لَشِّينَائِيُّه ﴾

stomach of the baby. A lot of ahadees related to this are available on the basis of these ahadees Muslims have a routine of giving tehneek to their children

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَم عَرُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيَهِ وَالِهُ وَسَلَّم Answered by: Muhammad Qasim Zia al Qadri



الحبدلنهو الصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 256

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے بیس کہ باب کے طلاق وینے کے بعد یکی اور اللہ کا نام بٹ کر اپنے سے شہ ہرکا یکی ہے۔ کیا ماس کے والد کا نام بٹ کر اپنے سے شہ ہرکا Surname) بدینے کے بارے بیل شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ کا نام بے کے نام کے ساتھ بطور علاق Surname نگاسکتی ہے۔

بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيلِتِ الوَهَابُ اَللَّهُمَّ الْجُعَلَ لِيَّ النَّوْرَ وَالطَّوَابُ بِي كَ مَا تَهِ عَلَى مُوكَ اصل والدك مَا مُومِنًا كَرِيْحُ شُومِرِمَا مُنِيْسِ لِكَا كَتْ كِوْنَكُ مُرف بَهِى ہے كـ والدكانام بِي كَ مَا م كِس تَه بِطور (Surname) استَعَلَى كياج تا ہے۔مثل فاطمہ بنت زيدكو فاطمہ زيدتك جا تا ہے تا كہ پتا چل سكے كرزيد فی طمہ كاو لدہے۔جب ایس ہے تو اصل والدكانام ہٹا كرنے شوہركا نام لكھنا كو يا كہ اے اس

ہے و مد سے عدوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا ہے جو کہ نا جائز اور ایند عز وجل ، ملائکہ اور تم م لوگول کی تعنت کا

جوشخص اپٹا باپ جپوڑ کر دومرے کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرے۔ اس پر انش(عُزَّ وَعَلَّ) ورتمام فرشنؤں اورتم م آ دمیوں کی لعنت ،اللّہ (عَزَّ وَحَلَّ ) نداس کا فرض قبوں کرے گا نافل۔

(كتر العمال، كتاب المدعري باب دعوى السب و لحاق الولد الحديث ٩ ٥٣٠ عج٢ رص ٥٨)

دوسری حدیث میں ارشاد ہوا: "من ادعی الی غیر الهیده فی کجند عدیده حرام "جوایے ہاپ کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرے ال پر جنت حرام ہے۔

فآوی فیض الرسوں میں ہے کہ جب پنے ہاپ کے سواد وسمرے کی طرف اپنی نسبت کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے تو جو خص کسی کواس کے باپ کے سواکسی دوسرے کی طرف منسوب کرتے وہ وہ بدرجہ اولی اس وعید کا مستحق ہے۔
[14 وعید ہے تو جو خص کسی کواس کے باپ کے سواکسی دوسرے کی طرف منسوب کرتے وہ وہ بدرجہ اولی اس وعید کا مستحق ہے۔

بعض اوقات ایہ کرنے میں نیت یہ ہوتی ہے کہ بچے کے ذہن سے اصل والد کومحو کر دیا جائے اور اے پہی بتایا جائے کہ پرتیا شوہر ہی تیرااصل باپ ہے۔اگر ایک نیت ہے تو اور زیادہ حرام و ناجائز۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَم عَزُّوجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

Date: 29-4-2016

الجواب سمسیج شمسس الہدی عفی عنہ خادم الافق مکٹڑ الدیمان بوکے

لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرِفًا وَّلاَ عَنْلًا \*



الحمديثه والصلوة والسلام على رسول ابته

آلاستفتاء 257

کیو فرہ تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلے بارے بیل کہ میری بیوی اکثر اپنی بہن کو ملنے ووسرے شہر بیل کہ میری بیوی اکثر اپنی بہن کو ملنے ووسرے شہر بیل اس کے گھر حاتی ہے اور بھی وہاں رات بھی رہتی ہے۔ بیس بیاتو جات ہوں کہ اس کی بہن کا شوہر میری بیوی کے لیا خور میری بیوی کے وہاں رہنے بیس کوئی شرعی پکڑتو بیوی کے وہاں رہنے بیس کوئی شرعی پکڑتو نہیں ؟

بسعر الله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَاكِ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگرآپ کی بیوی شرقی تقاضوں کو فیٹی نظرر کھتے ہوئے بیٹے بہنوئی سے پردہ کرتی ہے تواسے اپنی بہن کے گھر رات گذار نے میں کوئی حرج نہیں۔ گرنی زمانہ بہتے میں ہی عافیت ہے بخصوصی طور پر انگلینڈ جیسے ملک میں کیونکہ یہاں گھرچھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شرعی پردہ کر تامشکل ام ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اعْنَم عَزَّوْجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المالية المنالة الاي

Date: 29-4-2016

الجواب مسيح مثمسس الهب دى عفى عنب

خادم الرفقاء كتزالا يمان يوك



الحمديته والصلوقة والسلام على رسول الله

أَلِاسْتِفْتًاء 258

کیا فرہ نے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کدکیا ہم گلیول میں ما تکنے والے بگرز (Beggars) کو روپے میے دے کتے ہیں۔

بسمرائله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الْوَهَابُ ٱللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگر ، تکنے والے متحق ہیں تو دینے ہیں کوئی حرج نہیں گر بطور پیشہ ، تکنے والوں کو بیامنع ہے کیونکہ یہ تعاون علی

ارثم (یعنی گناه پر مدد کرنا) ہے اور اللہ تعالی نے اس سے منع فرہ یا ہے۔

جيما كدالله تعالى قرآن يش قرما تا ب- وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ - اور كناه اور زيادتى پر بائم مدوندو-

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

كتبـــــه

العلاقة القالاي

Date: 27-12-2017





الحمدينه والصنوقوالسلام على رسول الله

الإستِفتاء 260

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ ایک ہندونے ابھی اسلام قبول کیا ہے اس کی عمر 30 سال ہے کیا اس کو ختنہ کرنا ضروری ہے یہ وہ اس کے بغیر بھی روسکتا ہے اور اس کام کے لیے کسی ڈاکٹر کے سامنے ستر کھوں سکتا ہے؟ حنفی فقداس ہارے بٹل کیا کہتی ہے۔

ڈاکٹر کے سامنے ستر کھوں سکتا ہے؟ حنفی فقداس ہارے بٹل کیا کہتی ہے۔

بسعرانته الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِنَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

اگردہ نیوسلم ختنہ پرقا درہے توضر درکرے کم فی الفتادی الرضوبیہ کیونکہ صدیث میں آیا کہ ایک صاحب نے محصور سیدی کم حضور سیدی کم ملاتظائیل کی خدمت اقدی میں عاضر ہوکرا سلام قبول کیا حضور سلاتظائیل نے ان سے فرمایا: الق عداے شعو ال کیفر شھر امھنتان فرمانہ کفر کے بال اتار بھرا پناختہ کر۔

(اسس ابي داؤد كتاب الطهارة باب الرجل يسمه فيؤ بالغسل اقتاب عالم يريس الاهور ٥٢/١)

ا گرخود کرسکتا ہوتو خودا ہے ہاتھ سے ختنہ کرلے اورا گرخود نہیں کرسکتا تو کوئی عورت جواس کام کو کرسکتی ہواس سے نکاح ممکن ہوتو اس سے نکاح کرے اور وہ ختنہ کرد ہے ، اس کے بعد چاہے تو اس عورت کوچھوڑ دے اورا گران دونو ں صورتوں پڑمل ناممکن ہوتو ڈاکٹر سے ختنہ کرالے کیونکہ ایسی ضرورت کے لئے سٹر دیکھنا دکھانا منع نہیں ہے۔

جیس که در مخار می ب: پنظر الطبیب الی موضع مرضها بقدر الصرور قاد الصرور ات تتقدر بقدر بقدر هاو کذا نظر قابلة وختان: ضرورت کے وقت بقدر ضرورت و اکثر مرض کی جگه (خواه وه جائے پرده ہو) کود کی سکتا ہے اور قدر مرورت محض اندازے ہے ہوگی۔ ای طرح دایا ورفقت کرنے والے کا معامد ہے۔ (در محتاد کتاب الحظر و الا باحذ باب النظر و العس مطبع مجتابی دهمی ۱۳۲/۳)

**©r** <u>∮</u> 513

المعطاية النَّه ويُه فِي لَفَتَاوَى لَشِيبَائِيَّه فِي لَفَتَوَى لَشِيبَائِيَّه فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيُوبَ اللَّهُ اللَّهُ وَيُوبُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

سیدی اعلی حضرت فقاوی رضوبید میں فر ، تے ہیں کہ اگر خود کر سکتا ہوتو آپ اپنے ہاتھ ہے کرلے یا کو لی عورت کی اسیدی اعلی حضرت فقاوی رضوبیہ میں فر ، تے ہیں کہ اگر خود کر سکتا ہوتو آپ اپنے ہوتھ کے جوڑ دے یا کو کی جو اس کے اور اس کے ایک کرسکتی ہوتھ وہ فریدی جائے۔ اور اگریہ تینول صور تیس ندہو تھیں تو تجام ختنہ کردے کہ یک ضرورت کے لئے سنز دیکھنا دکھا نامنع نہیں۔

[فاد عدر صوبہ ج ۲ اس ۵۹۳]

الماليس فالقادي

Date: 28-11-2016

# حرفي جن چلول پراللد از وجل كانام ككها موتا بان كيساته جميل كياكرنا چاہيے بي

الحمديته والصلوة والسلام على رسول ابته

ألاستفتاء 261

کیافر ہے تے ہیں علائے وین دمفتیان شرع مقبی اس مسکہ کے بارے بیس کدا گرکسی پھل پر اللہ تعالی کا نام اکھا ہوا ہوتو جمیں اس کے ساتھ کہ سلوک کر ہاچا ہے کیونکہ اس طرح کی تصاویر کی تصاویر ریگولر لی سوشل میڈیا جمیعی جاتی ہے تو کیا ان کے بارے میں شک کرنا کوئی بری چیز تونیوں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجوابيعون الملك الوهاب اللهم اجعل في التُور والصّواب

اگر کسی پھل دغیرہ پرانند تعالی کا مبارک نام لکھا ہوا ہوتو جمیں اس کا وب کرنا چاہیے اور اسے برکت کے لیے کھانا بھی جائز ہے۔لیکن آج کل لوگ خود اپنے ہاتھ ہے کسی پھل یا چیز وغیرہ اسم جلاست کولکھ کرلوگوں کو دھوکا دیتے ہیں کے اور ظاہر میہ کرتے ہیں کہ بیہ خود می لکھا گیا ہے ۔ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔اور ایک

**O**1 514

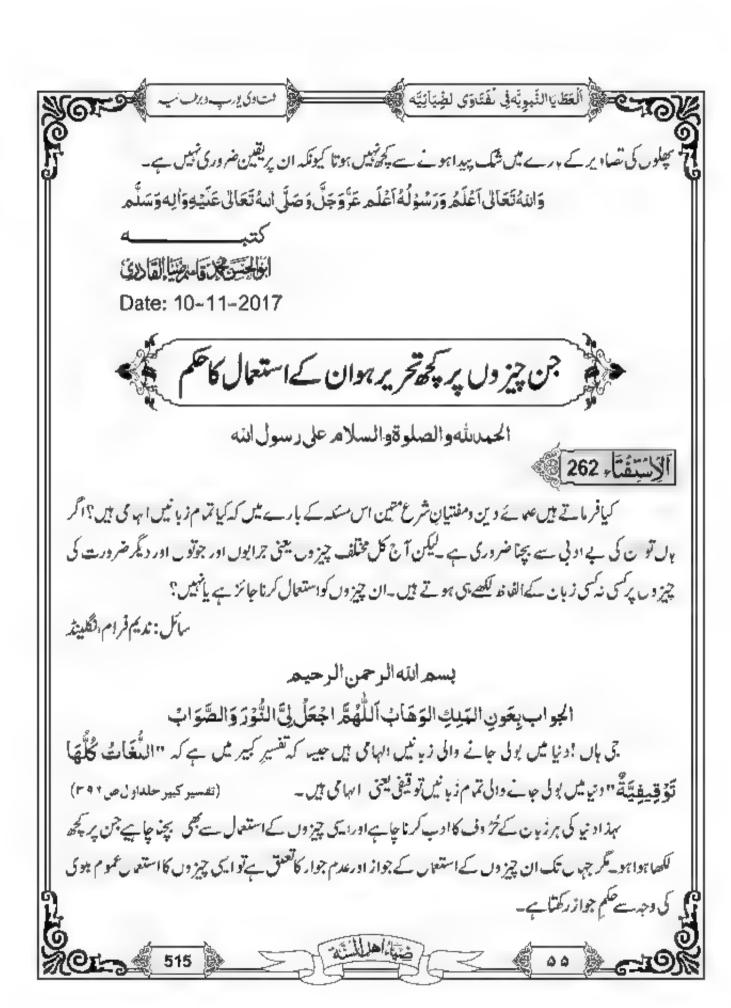

و العَظايا النَّهِوِيَّه فِي لَفَتَاوَى لَضِيّاتِيَّه اللَّهِ المستوى يورب ريد المستحق

کیونکہ آج کل اس میں خواص وے م سب کا ابتلاء ہے۔ زیاد وتر استعمال چیزیں عُمُو ما بچھائے کی دری اور جا در 🕇 نیز قوم کے گدیلوں کے استراور پلنگ اور بیٹر کی جادروں پر کمپنیوں کے نام تحریر ہوتے ہیں اوراس کے عدوہ سیننے والے كير ك كذاريوب اورروني مينينے والے كيروں يرفيكوريز كام وغيره كى مكھے ہوتے ہيں اوران سے بحث بہت مشكل ہے۔ اوران چیز وں کواستفال کر نے کا جواز مشقت کودور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی فر ، تاہے :

مَايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَنْيُكُمْ مِّنْ عَوْج - التَّهِين حرج [ تَكَى ] مِن اللا كَانْبِين عِامِنا-

اورسیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان عدیدالرحمة نے ایسایٹریاجس بیس اسپرٹ وغیرہ ڈالا جا تاتف عموم ہوی کی وجہے طہر رت کا تھکم ویا۔

آ ہے فر ہائے جیں کہ پُرو یا میں اسپرے کا منا اگر بطریقہ شرکی ثابت بھی ہوتو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں [انذیاویا کتان میں رہنے والول ] کوال کی رنگت میں ابتلے کے اس ہے اور عموم بلوے نج ست متفق عیبامیں بعث [فتاوىرطويه-٣٨ ص ٣٨]

اور بیک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عموم باوی نجاست کے معاملہ میں تخفیف کاعلم پیداکرتا ای طرح حلال وحرام میں بھی موڑ ہے۔

ولايخفى علىخادم الفقة الهذا كماهوجار فيباب الطهارة والنجاسة كذلك فيباب الاباحة والحرصة - فادم فقرير يوشده تبيل كرجيم بدخ بدطهارت ونجاست ميل جاري ہے۔ ايسے بي حرمت واباحث میں بھی جاری ہے [فتاوى وطبويه كتاب الاشربه ج ٢٥ ص ٨٨]

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمِ عَرُّوَ جَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم

المالينين الماري

Date: 10-10-2016



الحمديثه والصنوقة والسلام على رسول ايته

کیو فرہ تے بیل علائے وین ومفتیان شرع مقبن ال مسئلہ کے بارے میں کدا گر کسی نے رقم جوری کی اور کسی دوسر کے مخص کوٹر چ کرنے کے لیے دے دی تو اب کیا وہ قم چور ، لک کولوٹائے گایا جسے اس چورنے دی تھی وہ واپس سأئل: بإلى فرام اولدُم-الْكُليندُ

بسمرانله الرحن الرحيم

الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمَّ اجْعَلْ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَاتِ

اگر دوسر مے مخص کے پاس رقم موجود ہے اورا ہے معلوم ہو گیا کہ بیرفلاں کی ہے اور اس نے چوری کی ہے تو دوسمرے شخص پر ل زم ہے کہ وہ رقم ما مک کو پہنچائے اور اگر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ رقم دوسم ہے تھن نے خرج کر کے ختم کر دی اگر چور پرحد نہیں لگائی تو چور پراس کا تاوان پہ زم ہے بینی وہ چوراتنی رقم ، لک کووالیس کرے۔

جبیما کہ بہارشریعت میں ہے کہا گر [چور نے وہ چیز] ﷺ ڈالی یا ہمبرکروی اور قریدار یا موہوب لہ نے ضائع كردى توييه [لوگ] تادان وي [ ندكه چور ] اورخريدار چور ئين ايش بيدار ارگر باتھ كا تاند كيا بوتو [ مالك ] چور سيعنيان لے گا۔ [بپارشریعت ح2حصه9 ص 421]

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعُلُمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

الماليس المالية القالاي

Date: 10-10-2016

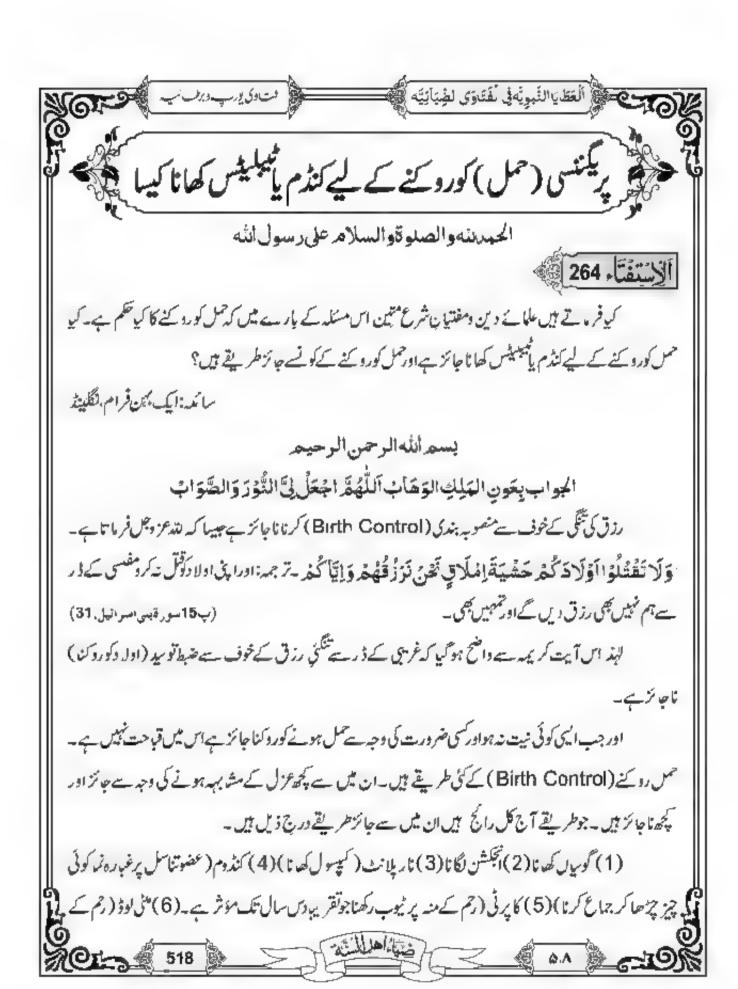



جيدا كدهديث شريف: يل بدصاحب مثلوة ولى الدين تريزى ويُسلا القراعة ولى كدن الله عليه وسده ليُسَن مُظُعُون الله النبيّ فَقَالَ والله الله عليه وسده ليُسَ مُظُعُون الله عليه وسده ليُسَ مِنّا مَنْ خَصَى وَلَا إِخْتَصَى"

7.7

سعد بن مسعود جلائیز سے روایت ہے کہ عثمان بن مظعم ن نبی کریم سلائٹلیلم کے پیاس حاضر ہوئے۔عرض کمیو یا رسول الله سلائٹلیلم جمیں تھسی ہونے کی جازت عطافر ، ہے تورسول الله سلائٹلیلیلم نے ارش دفر ، بیا جوتھسی کرے یا تھسی کی ہووہ ہم میں ہے بیں۔'' کی ہووہ ہم میں ہے بیں۔''

519

219

و مت وي يرب و برف سيد و العَظامِ النَّموِيَّه فِي لَهُمَّاوَى لَهْمِيَائِيَّه اللَّهِ ندکوره باله حدیث پیرک سے معلوم ہو کہ نسیندی کرنا اور کروانا ورخصی ہونا اورخصی کرنا دونو ل منع ہیں۔ قي وي مصطفور ين مفتى اعظم هندعلا مه مصطفى رضاخان عليه رحمة الرحمن فر مات إلى -ضبط توسید کے لیے مرد کی نس بندی یاعورت کا آپریشن متعدود جوہ سے شرع تاج نز وحرام ہے اس بیس اللہ تعالی کی پیدا کی ہونی چیز کو بدن ہے اور قر آن وحدیث کی نص سنت ناجائز وحرام ہے۔ قر آن عظیم میں ہے۔ وَلَاٰهُوۡ مِنَّهُمُ مَ فَلَيْهَ عَيْرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴿ اورشيط ن بولا مِن ضرور أَنْبِين كَبول كَا كهوه الله كي بيدا كي بهو تي جيزين بدل دیں گے اور تغییر صاوی میں ہے کہ "من ذلك تغییر الجسم "اورال میں سے ہے جم كی تغییر۔ (فناوىمصطفويهج1ص531) (2) تل بندي كرتا اس طریقه میں عورت کی طرف بحیا کو پیدا کرنے والے جراثیم کورو کئے ہے ہے دوانی کی نالی کوکاٹ کر بند کر و یہ جاتا ہے۔اس طرح مورت ہمیشہ کے بے بانجھ ہوجاتی ہے۔ بیکام بھی حرام ورجہنم میں لے جانے والا کام ہے کیونکہ اس بی بھی بچہ پید کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے سیے ختم کی گئی ہے جو با ۔ تقا ق حرام ہے۔ يجدداني كونكلوا دينا (3) اس طریقه بیل عورت کے پیٹ میں نطقہ جہال تھہر تا ہے اس کو ہی کال ویو جو تا ہے بیجھی ناج کز ہے۔ مفتی محمد وقارالدین بمیلیا کے وقارالفتاوی میں تحریر فرماتے ہیں کیا آپریشن کر کے ممل کی صدر حیت کوف کع کر دینا حرام اور نا جائز ہے اور مثلہ کے تھم میں ہے۔ مثلہ کے معنی بیر بیل کہ سی عضو کو ضائع کر دینا۔ اس میں بھی جم کو ض لَع كرد ياجا تاجيًّ (وقار الفتاوي ص123 جلد3) ۊاننهُتَعَالَى ٱغْنَمُ وَرَسُولُهُ ٱغْنَم عَرُّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُتَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم الجواب متحسيج فمسسل الهسدي عفي عهنب الملكية والمناق القالاي خادم الافماء كنزالا يمان يوك Date: 1-4-2016



کیافر ، تے ہیں علائے وین ومفتیان شرع معین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر مریض کوخول کی حاجت جوتو کیا اسلام ہیں مریض کوخون چڑھا نا جائز ہے؟ اوراگرز تدگی وموت کی حالت ہوتو کی تھم ہے اور دیے والے کے لیے کیا تھم ہے کیونکہ اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

بسعرانله الرحمن الرحيح

الجواب بِعُونِ المَيلِكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّرَ الجُعَلْ بِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ مریض کی جن یاس کے کی عضو کو ہے کا رہونے یا شدید نقص نے بچانے کے لیے اسے خون چڑھانے کی اجازت ہے اوراس صورت میں بھی ای قدر خون چڑھانا جا کر ہوگا جس سے ضرورت پور کی ہوجائے۔

جسم میں خون چڑھانے کی حرمت قطعی نہیں مکہ ظنی ہے اور حرام چیز وں کوعلائ ومعالجہ کے لیے دواء کے طور پر
استعمال کرنے میں ہمارے علی وکا خشلاف ہے گرید اختلاف اس صورت میں ہے جب ان سے حصول شف وکا بھین یا ظن اللہ نہ ہو حصول شف وکا بھین یا ظن نامب ہو تو الدی حرام چیز وں کو بھی دواء کے طور پر استعمال کرنے میں حرج نہیں۔

البحرال اکن میں ہے کہ وقت کی وقت کا الا تحیت کلاف ہوئی مشا پوئے کا فی التقا وی بیا آلم تحرق میر فی التقا کی تو اللہ تو اللہ تعلقہ مقالے واللہ تا ہمارے مشا کے درمین حرام چیز ول کو دواء کے طور پر استعمال کرنے یہ مرے میں اختلاف ہو اور نہ بی میں ہے کہ اگر

حرام چیز ہے شفاء کاعلم ہوا ورکوئی اور دوا بھی نہ ہوتو اس کا استعمال جائز ہے۔

[البحرالرالق بابتداوي ببول مايوكل لحمدج اص١٢١]

﴿ الْعَظَايَا النَّمُويَهُ فِي لَهُنَّاوَى لَضِيَّائِيُّهُ ﴾ ﴿ الْعَظَايَا النَّمُويَهِ فِي لَضَّائِيُّهُ ﴾

اورخون کا معامد بھی پکھالیا ہی ہے مشہدات وتجربات سے بیہ بات ٹابت ہوچکی ہے کہ خون چڑھانے سے م مریض شدیدنقص ن سے نکے جاتا اور بسااوقات اس کی جان بھی محفوظ ہوجاتی ہے۔ تداوی بامحرم کے بارے میں اس موقف کوصاحب ہدا بیرنے ختیار فرما یا جیسا کہ بحرمیں ہی ہے۔

وَكَذَا اخْتَارَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي التَّجْدِيسِ فَقَالَ إِذَا سَالَ اللَّمُ مِنَ أَنْفِ إِنْسَانٍ يَكُتُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ بِالدَّمِ عَلَى جَبُهَتِهِ وَأَنْفِهِ وَيَهُوزُ ذَلِكَ لِلاسْتِشْفَاءِ وَالْمُعَالَّبَةِ وَلَوْ كَتَب بِالْبَوْلِ إِنْ عُلِمَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكِنُ لَمُ يُنْقَلُ وَهَذَا الِآنَ الْحُرْمَةُ سَاقِطَةٌ عِنْدَ الاسْتِشْفَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَطْشَانَ يَهُوزُ لَهُ شُرْبُ الْخَبْرِ وَالْجَائِحُ يَعِلُ لَهُ أَكُلُ الْمَيْتَةِ"

[البحرالرالق بابتدارى بيول مايوكل لحمه ج ا ص ٢٠٠]

عدمہ شامی مدیہ انرحمۃ نے علامہ عبد لغی بابسی عدیہ انرحمۃ کے حوالے سے نقل فرمایز کہ ضرورت کے وقت حرام چیز وں کو دواء کے طور پر ،ستنعال کے حوالے سے فقہاءا مناف میں اتفاق ہے اختلاف نیس۔

"وَأَفَادَسَيْدِى عَنِنُ الْغَنِيِّ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ اللاخْتِلَافُ فِي كَلَامِهِمْ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْجَوَازِ لِعَنَّرُ ورَقِدَوَاشُرِبَوَ اشْتِرَاطُ صَاحِبِ النِّهَايَةِ الْعِلْمَ لَا يُنَافِيهِ اشْتِرَاطُ مَنْ يَعْدَهُ الشِّفَاءَ وَلِنَا قَالَ لِعَثَرُ ورَقِدَوَاشُرَتِ الشَّفَاءَ وَلِنَا قَالَ وَالْمِي فِي شَرِّحَ اللَّهَ وَلِنَا اللَّهُ الْمَعْنُونِ وَإِلَّا فَجَوَاذُهُ بِالْمَتَقِينِيِّ وَالْمِي فِي شَرِّحَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَعْنُونِ وَإِلَّا فَجَوَاذُهُ بِالْمَتَقِينِيِّ وَاللَّهِ اللَّهُ الْ

کسی شخص کو مسلم مریض کی جان بچائے کے لیے اور مذکورہ بالتم مصورتوں میں خون دینا بھی جائز ہے کیونکہ جائز ہے کیونکہ اعتبار ہے جیسا کہ فآوی رضوبہ میں ہے کہ پھر اپنی ضرورت تو جسیا کہ فآوی رضوبہ میں ہے کہ پھر اپنی ضرورت تو ضرورت ہے جیسا کہ فآوی رضوبہ میں ہے کہ پھر اپنی ضرورت تو ضرورت ہے ہی دوسرے مسلم کی ضرورت کا بھی لحاظ فر ، یا گیا۔ مثلا: (۱) دریا کے کنارے نماز پڑھتا ہے اور کو کی شخص میں میں میں میں ہے کہ نیت توڑے اور اسے بچائے، حالاتکہ ابطال عمل حرام تھا۔ قال تعالیٰ ہوگا ہے اور اسے بچائے، حالاتکہ ابطال عمل حرام تھا۔ قال تعالیٰ ہوگا ہے۔

Or 522

ATT )



الْفَظْ يَا النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفْتَاوَى لَشِينَايَيُّنَهُ اللَّهِ النَّهِ إِنَّهُ فِي لَفْتَاوَى لَشِينَايَيُّنَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَعْرِفَهُ النَّاسُ وَيَحْلَرَهُ النَّاسُ«

فر مان مضطفّے سائٹلا آیا ہے: کیا فاجر کے ذکر سے بیچتے ہواس کولوگ کب پیچا ٹیں گے! فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کروجواس میں ہے تا کہ لوگ اس سے بچیں۔

العالمة المنتقالة القالاي

Date: 17-10-2016



الحمدالله والصلوة والسلام علىرسول الله

أَلِالْبَتَفَتَاءِ 267

کیافرہ تے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ کیا سائگرہ[Birthday] کے موقع پر سادہ س کھانا دین اور تحفول کا لیمن دین کرنا جا کڑے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیدایک [Western culture] موقع پر سادہ س کھانا دین اور تحفول کا لیمن دین کرنا جا کہ تا کہ ان کا کہ Selina: مرام انگلینڈ

بسمرانله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَونِ البَيكِ الوَهَا بَ اللَّهُ مَّرَ اجْعَلَ لِيَّ النَّوْرُ وَ الصَّوَابَ
الْجُوابِ بِعَونِ البَيكِ الوَهَا بَ اللَّهُ مَّرَ اجْعَلَ لِيَّ النَّوْرُ وَ الصَّوَابَ اللَّهُ مَّرَ الْجَعَلِ اور نه بَي اسِ موقع پرتخفول كے لين وين مِن كوئى من فقه بشرطيكه الله مِن اوركوئى ماج شرع نه پايا جائے۔ آج كل مخلف [Bırthday] پارٹيز ميں اجبى مردول اور كى مض فقه بشرطيكه الله مِن اوركوئى ماج شرع نه پايا جائے اور ديگر كامول ميں شريعت سے عدول ، اسے تو ہر ذي عقل اور ديگر كامول ميں شريعت سے عدول ، اسے تو ہر ذي عقل



دوسرا موال بیہ ہے کہ اس کے استعمال کا حکم کیا ہے تو کیا ہیں کریڈٹ کا رڈ کے ذریعے جج کے رقم اوا کرسکتا ہوں اگر ہیں سود سائل:افض فرام بيستر-انگلينثر لکنے ہے اس ای اسے دا کھی کردول؟

## بسعرالله الرحمن الرحيعر

الجواب بِعَونِ المَيكِ الوَهَابُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّورَ وَالصَّوَابُ

سكريد شكارة بنوانااس صورت ميں جائزے جب بنوائے والے كاعز مصمم بوكدوہ مقررہ مدت كے . ندر ہي قرض لی ہوئی قم لوٹا دے گا اور اس پر سود (Interest) نہیں لگنے دے گا اور اس پر اس کا سختی ہے عمل بھی ہوتو ان شرا کط کے ساتھ کریڈٹ کا رڈ بنوا نا اوراس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ کما آففق علاء اندیا علیہ اورآ ہے اس کے ذریعے تج ا کے پیلیج کی رقم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ بنوانے کے ہارے میں ایک اعتراض زیر بحث آیا کہ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت صارف کو آج بینک سے یہ معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر رقم کی ادائیگ میں تاخیر ہوئی تو اضافی رقم بطور سود (Interest) ادا کروں گا تو اس سودی معاہدہ پردشتھ کرنے کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ بنوا ناشرے ناحائز ہوا۔

اصل میں کریڈٹ کارڈ کی اسک شرط کی دوصورتیں ہیں۔(1)اگروہ صارف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لی ہوئی رقم مقررہ مدت میں واپس کردے تو اے کوئی زائد (سود) رقم نہیں دینی پڑی گی۔(2)اگر اس نے رقم کی اوالیک میں مقررہ مدت سے زیادہ تاخیر کی تو اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم (سود) دے گا۔

توجب کریڈٹ کارڈ بنوانے واسے کاعزم اس شرط کی پہلی صورت پڑس کرنے کا ہے اور اس پر عال بھی ہے تو وہ پہلی صورت کو قبوں کرتے ہوئے ہی وستخط کررہا ہے جو کہ بالکل جائز ہے تو اس صورت میں اس کا معاہدہ پہلی صورت کے ساتھ ہے اور دوسری صورت خلاف عزم ہونے کی وجہ محض لفظی ہے۔ لہذ کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے پہلی صورت پڑسل کی نیت سے فارم پروستی اور کا جائز ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَ اغْلَمُ وَرَسُولُهُ اغْنَم عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم

المنافية في قامينيا القادري

Date: 9-11-2017



الحمديلة والصلوة والسلام على رسول ابله

الإستفتاء 269

کیافرمائے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متبین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاا ڈگلینڈ میں ا اُف انٹورنس پولیسی بیٹا جائز ہے؟ میلیسی بیٹا جائز ہے؟



و الْعَظْيَ النَّهُ وِيْهُ فِي لَفَتَاوَى الشِّيبَائِيَّة ﴿ وَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

بسمرانته الرحمن الرحيم

الجواب بِعُونِ المَيلِكِ الوَهَانِ اللَّهُمَّرِ الْجُعَلِ فِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابِ

رَفُ انشُونِسَ كَ لِيَ مَينِ كَ يَاسَ بَنَعَ شَدَهُ لُولُولَ كَ مَالَ كَ مَيثِتَ قَرْضَ كَ إِسَ بِرَفِفَعَ مِعْ الوَوِلَ عَمَالُ كَ مَيثِتَ قَرْضَ كَى إِسَ بِرَفِفَعَ مِعْ الوَوْلَ عَلَى مَيثِتَ قَرْضَ كَى إِسَ بِرَفِفَعَ مِعْ الوَّوْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَرْمُ وَالْحَالِقَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَرْمُ وَالْحَالِقَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضِ جَزَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِ بَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضِ جَزَّ مَنْفَعَةً فَهُورِ بَالْ

[الجامع الصغير للسيوطيج احديث ممبر 6336ص 283

[فتارى وطويه ج12 ص ٣٨]

مرکسی کا فرملک میں رکف انشورس چند شرا اُط کے ساتھ جا بڑ ہوسکتی ہے۔

[1]: جو مینی لائف انشورنس کرتی ہے وہ مکسل کفار کی ممینی ہواس میں ایک بھی مسلمان شریک (Partner) نہ ہو۔

[2]: اس میں مسلمان کا نفع یقینی ہو یعنی لائف انشورٹس کروانے والے مسلمان کو پئی موجودہ حالت کے ساتھ مدت مقررہ یاس کے بعد کی مدت موسعہ تک کی تمام قسطیں مسلسل جمع کروانے کاظن غاب ہو۔ کیونکہ غیر مسلم کے ساتھ عقد فاسد کرنے کی اجازت اس وثت ہے جب مسلمان کا فائدہ یقینی ہواور اگر تین سال ہے تبل پولیسی فتم کرے گاتواس کی ساری رقم ضائع ہوجائے گی اور یہ مسلمان کا نقصہ ن ہے۔

527

014 D

العَقايَ النَّبُونِهِ فِي نَفَتَوْي الضِّيَائِيَّة اللَّهِ اس كےسب كسى معصيت يرمجورندكيو جو تاہو۔ جبیا کہ سیدی اعلی حضرت اوم احدرضا خان علیدرهمة الرحمن رئف انشورس کے جو زکی شرا كا بون كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس تمینی سے بیمن مدکیا جائے اگراس میں کوئی مسلم ت بھی شریک ہےتو مطلقاً حرام قطعی ہے کہ قمار ہےاور اس پر جوزیادت ہے رہا ،اور دونوں حرام و بخت کبیرہ ہیں۔اوراگراس بیل کو کی مسلمان اصلاً نہیں تو یہال جائزے جبکہ اس کے سبب حفظ صحت وغیر ہ میں کسی معصیت برمجبور نہ کیا جا تا ہوجوا زائ بنئے کہاس میں نقصان کی شکل نہیں ، اگر ہیں برس تک زنده ربا بورا روپید بلکه مع زیادت سے گا، اور بہیے مرگیا تو ور نڈکواور زیادہ ملے گا مثلاً سال بھی بعد ہی مرگی تو وینے ۲۴۷ روپ چارآنے اور ملے ۵۰۰۰ روپ، ہال بیضرور ہے کہ جوز انکه ملے رہاسمجھ کرنہ لے بلکہ بیسمجھے کہ غیر مسلم کا مال اس کی خوشی سے بدا عذر ملا ، بیرحلاں ہے۔ [فتاريرضويهج٣٣ص ٩٩٥] أيك اورجُكُه يرفر ماتے إلى: جبکہ بیہ بیریہ گورنمنٹ کرتی ہےاوران میں اپنے نقصان کی کوئی صورت نہیں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں مگر شرط ب ہے کہ اس کے سبب اس کے ذمے کسی خل ف شرع احتیاط کی یابندی ندی کد ہوتی ہو جیسے روز دن یا حج کی مما نعت۔ [ فروي رضو تے ۲۰۵ س ۲۰۵ والتهتعالي اعلم مزیدایک سواں کے جو ب بیں فر ہاتے ہیں کہ بیہ یالکل قمار ہے اور محض یاطل کے کسی عقد شرعی کے تحت میں واخل نہیں ،ایسی جگہ عقود فاسدہ بغیر عذر کے جواجازت وی گئی وہ اس صورت سے مقید ہے کہ ہرطرح ہی اپنا نفع ہواور بہ اليي كمپنيوب مين كسي طرح متو تعنهيس مبذاا جازت نهيس كماحقق انحقق على الاطلاق في فنخ القدير { حبيها كمحقق على اماطلاق نے فق القدیر میں شختین فرمائی} [فتاوىرهبويةج2 ص٢٩٥] ۅٙٳٮڵهؙؾٞۼٵڸٲۼۘٮۜۿۅڗڛؙۏڵۿٲۼٮۜڝۼۯؙۅٙڿڷۧۜۅؘڞڷۧ؞ٳٮۿؾٞۼٵڸۼڷؽۣڡۅٳڸۼۅٙۺٮۜٛڝ الجواب مساب والجيب مثاب ل الهدى عفى عسنه المالية المرابعة القالاي خادم الاقیاء کنرالایمان یو کے Date: 9-2-2016



الإستفتاء 270

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع مطین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گر کوئی مہم ن جمارے گھر آج کے توجمیں کیا کرنا چاہیے یعنی مہمان نوازی کے آواب کیا ہیں؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب يِعُونِ المَيلِثِ الوَهَابُ ٱلنَّهُمُّ اجْعَلْ لِيَّ النَّوْرَ وَالصَّوَابُ مهرن نُوازى مِيْن مِيزِ بان چند باتون كانبيال ركھ۔

- [1]: میز بان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطر داری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمها ک کونہ چھوڑے حضرت ابراہیم علیاتلا کی سنت کی ہیروک کرتے ہوئے کہ بید حضرت ابراہیم علیہ الصلو قاوالتسلیم کی سنت ہے۔ کی آل الفتاوی الصند ہیں۔
- [2]: گرمہم ن تھوڑے ہوں تو میز بال ان کے ساتھ کھانے پر جینے جائے کہ یہی نقاضائے مُروت ہے۔ اور ایس خبیں کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہوجائے۔ اور بہت سے مہمال ہوں تو ان کے ساتھ نہ جیٹے بلکہ ن کی خدمت اور کھلاتے ہیں مشغول ہو کہ فی الفتادی البندیہ
- [3]: کھ ناپیش کرنے کے بعد میز بان کو چ ہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کیے کہ اور کھ وکھ وکھ کراس پراصرار شکر ہے، کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھ جائے اور بیاس کے لیے معز ہو، میز بان کو بالکل خاموش نہ رہنا جائے۔ کم فی الفتاوی الہند ہے

529

المقطان النَّبويَّه فِي لَفَتَوَى لَفِينَائِيَّه ﴾ وحوي المُولِيِّة فِي لَفَتَوَى لَفِينَائِيَّه ﴾ وحوي الم

[4]: مہم نول کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہواور اگر صاحب وسعت ہوتومہمان کی وجہ سے گھر والوں پر آ کھانے میں کمی نہ کرے۔ کم فی دافتاوی البند ہے

[5]: مہمانوں کے ساتھ ایسے کو تہ بٹھائے جس کا بیٹھنا آئیس نا گو رگذرے ورجب کھا کرفارغ ہوں ان کے ہاتھ وحلائے جا میں۔

["الفتارى الهدية", كتاب الكراهية للاب الدى عشر في الهدايا و الصيافات ، ج ٥، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٥] وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزُّوجَ لَى وَصَلَّى اللهُ لَعَالَى عَلَيْكِ وَالِه وَسَلَّم

کتب\_\_\_ه

المالية

Date: 9-2-2016



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

### الإستفتاء 271

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع میں اس مسلد کے بارے میں کدمیر ہوالدفوت ہوگئے اور موت سے سات سال پہلے انہوں نے ہو کے میں موجود ساری جائیداد بیٹوں کو گفٹ کردی تھی ۔لیکن کسی دوسری کنٹری میں ان جائیداد موجود ہے اوراب وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی جبکدان کے درشہ میں سے درج ذیل لوگ مرنے کے وقت زندہ تھے۔ تین بیٹے ،دوبیٹیاں اورا یک بیوی۔اورا یک بیٹی کی شادی والدی موت کے سے پہلے ہوچکی تھی اور دومیری کی شادی والدصاحب کی موت کے بعد ہوئی اور وہ بیوہ بھی ہوگئی ۔تو اس صورت میں تقسیم جائیداد میں کوئی تبدیلی تونییں ہوگی۔ سائل: ہارون فرام لیڈز۔انگلینڈ

#### بسم الله الرحمن الرحيم الجواب يعون المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ إِنَّ النُّوْرَ وَ الصَّوَابُ مئله 88×هج 64

| ينت | يشت | اين | ابن | ائل | بيوى |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 7   | 7   | 14  | 14  | 14  | 8    |

صورت مسئوله مين برصدي مستفتى وانحصار ورثه فى المل كورين بعد تقديم





فتادى يورپ ديراسانيه

و الْعَطَايَا النَّبِوِيَّه فِي الْفَتَاوَى الشِّيَائِيَّة اللَّهِ

آ مایقده کالتجهز والتکفین والدین و الوصیة -جوجائدادکی دوسرے ملک میں والدصاحب کی ولک میں قلت کے مایت کھیں کے ال میں میں میں میں تعلقہ میں تعلقہ کے اس میں گئی تو وہ ورشہ پردرج ذیل طریقے ہے تقسم ہوگی - پوری جائیداد کے چونسٹے 64 سے کے جائیں گان میں آٹھ تھے والدصاحب کی بیوی کو ملیں گے ۔ کیونکہ جب میت کی اولا وہوتو بیوی کو آٹھواں حصہ بی الماکرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی تران میں فرما تا ہے ۔

فَإِنْ كَانَ لَكُنْهِ وَلَكَ فَلَهُنَّ الثَّنُونُ عِنَا تُوَ كُتُنْهُ الرَّمَهار الدَوْوَ بِوَيول كاتمهاد التَّ المُوال صدب -

اور چودہ چودہ جے تینوں بیٹوں میں سے ہر بیٹے کودیں گے اور سات مصودنوں بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کولیس کے ۔ کیونکہ جب میت کی اولاد بیٹے اور بیٹیوں پر شمل ہوتو ان کے درمیان تقسیم لیلن گو میشل حقظ الکُنْفیکیٹن کے تحت ہوگی یعنی بیٹوں کو بیٹیوں کا دوگنا ملے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ یُوجین گھ اللہ فِی اللهُ فَی اللهُ فِی اللهِ اللهُ فِی اللهِ اللهُ فَی اللهُ فِی اللهِ اللهُ فَی اللهُ اللهُ فَی اللهُ اللهِ اللهُ فَی اللهُ اللهُ فَی اللهُ اللهُ فَی اللهُ اللهُ فَی اللهُ اللهُ اللهُ فَی اللهُ الل

اور بیٹیوں کی شادی سے وراثت کی تقلیم میں کوئی فرق نہیں برگا اور جوجائیداد والد صاحب نے مرض الموت سے سات سال پہلے لڑکوں کو ہہ کر دی تھی وہ تولڑکوں کی ہوگئی۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الماسية القالاي

Date: 9-11-2017



الحمدالله والصلوة والسلام على رسول الله

الإستفتاء 272

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بار سے میں کہ زیدفوت ہوا اوراس نے ایک ہوی ، تین بینے اورایک پچی چیوڑی تو ان کے درمیان وراشت کیے تقسیم کی جائے گی اور میت کے والدین پہلے ہی فوت ہوگئے تھے۔

## بسم الله الرحن الرحيم الجواب بِعَونِ المَلِكِ الوَهَابُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِيَّ النُّوْرَ وَالصَّوَابُ

مسئله8

| پن <b>ت</b> | U.1 | ابن | ابرن | بيوى |
|-------------|-----|-----|------|------|
| 1           | 2   | 2   | 2    | 1    |

صورت مسؤلد ملى بوصدقي مستفتى وانحصار ورثه فى المن كورين بعدا تقديم مايقده كالتجهز والتكفين والدين و الوصية - پورى جائيداد كة تحد الحد كالتجهز والتكفين والدين و الوصية - پورى جائيداد كة تحد الحد كائير كان من ايك حدوالد صاحب كى بيوى كوسط كاكيونكد جب ميت كى اولا و بوتوبيوى كوة تحوال حدى لاكرتا به جيما كدالله تعالى قرآن مين فرما تا ب

قَيَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَكَ فَلَهُنَّ الثَّنْ عُنَا لَتُ مُن عِنَا لَوَ كُتُمْ مارك الله ووقو بويول كاتمهارك تركيس عات الله المعديد

533

و الْعَطَايَا النَّهِوِيَّه فِي الْفَتَاوَى الطِّيَائِيَّه الْفَتَاوَى الطِّيَائِيَّة الْعَادِيَةِ الْفَتَاوَى الطِّيَائِيَّة الْعَادِيَةِ الْفَتَاوَى الطِّيَائِيَّة الْعَدَادِيِّة الْعَدَادِيِيِّة الْعَدَادِيِّة الْعَدَادِيِيِّة الْعَدَادِيِّة الْعَدَادِيْنِي الْعَدَادِيِّة الْعَدَادِيِّة الْعَدَادِيِّة الْعَدَادِي الْعَدَادِي الْعَدَادِيِيِيِيْلِيْعِيْمِ الْعَدَادِيْنِي الْعَدَادِيِيِيِّة الْعَدَادِيِيِيِي

اوردو،دو حصے تینول بیٹول میں سے ہر بیٹے کوریں گے اور ایک حصد بیٹی کو ملے گا۔ کیونکہ جب میت کی اولاد اسٹے اور بیٹے اور ب

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الخالجين فكرة المطينا القالاي

Date: 9-1-2018